

#### بسلسله



مجالس الحكمة - خمخانهُ باطن

### عِيْمُ لِلْمُكُنِّ ذَالِمِن عَصْرَةُ مُولانا المِنْرِفُ عَلَى تَعَالُوكَ مِسَانًا

کی مجانس اوراسفار نشست و برخاست میں بیان فرمود و اندیا برکرام بیبم اسلام اولیا عظام رحم الله کے تذکروں عاشقان البی ذوالاحترام کی حکایات و روایات دین برحق ند بہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عظر سے معطر ' ہر لفظ صبغة الله سے رزگا ہوا ' ہر کلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا ' ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق ' ذکات تصوف اور مختلف علمی و ملی عقل نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ علمی و می بیش کر دیتا ہے۔ جن کا مطالعہ آ ب کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آئی بھی بیش کر دیتا ہے۔

### إدراء والنفات استرفيه

چ*ار فان استان پکست*ان فرن:540513-519240 Email:talcefat@mul.wol.net.pk زرنب و ترنس كى جدار جمعوى معفوظ بين نام كتاب ...... بلفوظات تحكيم الامت جلد - 29 تاريخ اشاعت ..... رئيج الثاني ١٣٥٥ ه ناشر ... إِذَارَهُ مَنَّ الْمِينَ هَا اللهُ الله طياعت .... بلامت اقبال بريس ملتان



#### <u>ملے کے ب</u>ے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان اداره اسلامیات انارکلی کا مور مکتبه سیداحمد شهیدارد و بازار لا مور مکتبه قاسمیه ارد و بازار لا مور مکتبه رشید یا سرکی رد و کوئنه کتب خاند شید یه راجه بازار راولیندگی بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار ایشاور دارالا شاعت ارد و بازار کرای ی بک لیند ارد و بازار الا امور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLI 3NE. (U.K.)

صنبروری وصاحت: آیک مسلمان جان بوجد کرقرآن مجید احادیث رسول ملک اور دیمر و بی استان اور دیمر و بی استان اور دیمر و بی استان می اس

شنیرم ربروی از سر زمینے ہے گفت ایں معمابا قریے اے صوفی شراب آ نگہ شود صاف کہ درشیشہ بماند اربعینے

معروف به معروف به اربعین مصطفاتی

( كەجزو بے از حسن العزیزست )

ذخیره ملفوظات دافا دات حضرت محکیم الامت مولاناشاه محمداشرف علی تھانوی رمیلنه

مرتب: حضرت مولا ناحكيم مخمصطفيٰ صاحب بجنوريٰ لله

# ورست مضامین

| ٣٣          | تبركات كى زيارت ميں افراط                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| , tro       | ولایت مادرزادجنون بہتر ہے یا ہوش                              |
| ٣٩          | کفار کے ساتھ امور مذہبی میں شرکت                              |
| <b>r</b> ∠  | تصنع اور چیز ہےاورا کرام                                      |
| <b>172</b>  | سسى كالحسان نه لينا جائية                                     |
| mq          | وعاميں الفاظ ماتورہ وغير ماتورہ                               |
| (°'+        | اصلاح کیلئے محبت زیادہ مفیدہے                                 |
| <b>ب</b> ا  | صحبت کے متعلق ایک قصبہ                                        |
| 77          | مشوره نیک دینا حاہیے                                          |
| ۳۲          | اہل دنیا کی ہے تمیزی ہے تنگ دل نہ ہونا جا ہیے                 |
| ~~          | يشخ عالم الغيب نهيس ہوتا                                      |
| سواما       | ایک عیب ہے کسی کو ہمہ عیب نہ کردینا جائے                      |
| ۳۵          | امامت وامارت خوداختیار ندکرنا چاہئے                           |
| గాప         | (۲)خواب کی شخفیق                                              |
| <b>1</b> 74 | حضورصلی الله علیه و آله وسلم کاکسی کی شکل میں نظر آ ناممکن ہے |
| <b>ሮ</b> ፕ  | مقبولیت کے آثار پرغرہ نہ ہونا جاہئے                           |
| اسم         | عطيهاللي كى قدرت                                              |
| r* <b>9</b> | نعمت الہی کا علاف اسراف ہے                                    |
|             |                                                               |

|     | <del>"</del>                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۵٠  | علم دین بعضوں کومضرہوتا ہے                          |
| ۵٠  | فتنددین ورنیوی دونوں ہے بچنا جائے                   |
| ۵۱  | اینے برابر کے سامنے فروتی                           |
| or  | لتحقيق اور چيز يهيماورجدال اور                      |
| ۵۲  | هراستفتیٰ کا جواب دینا ضروری نہیں                   |
| ۵۳  | علماءکوا پنے او پرشد بیداور دوسروں پرنرم ہونا جا ہے |
| ۵۳  | (۱) ہمدردان قوم کی غلطی                             |
| ۵۵  | دین کثرت نوافل کا نام نہیں                          |
| ra  | طالب علمول ہے خدمت لینا                             |
| ۵۷  | دین کی تحمیل حفظ مراتب اعمال ہے ہے                  |
| ۵۸  | معلم کونری نه جا ہے                                 |
| ۵۸  | بالبدغ المومن من جحر مرتين                          |
| 4+  | ہرسوال کا جواب دیناضروری نہیں                       |
| ٧٠  | حضور کے جواب ترکی بہترکی                            |
| 41  | (۱)معلم کومتعلم کامتیع نه ہونا چاہیے                |
| 44  | (۲) طالب کونکیل کی مدت کاانداز نبیس بوسکتا          |
| 11  | امام ما لک صاحب کاترمیم کعبہ ہے منع کرنا            |
| ٣٣  | (۱)مفتی بہت تجر بہ کار ہونا جاہئے                   |
| ٦ľ  | نوآ موزول کومقندابنانا                              |
| 717 | ایک تجربه کارعالم کا گائے خوری کے متعلق جواب        |
| ٩b  | (۲) بدعات ہے نبی کا ثبوت                            |
| 45  | دین میں مشورہ کی ضرورت ہ                            |
|     |                                                     |

| تقديينا                                                                 | 44 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ساب برزخ                                                                | YY |
| مقه كالحكم                                                              | 44 |
| تنبية جمم مثالي كي شخقيق                                                | 12 |
| رارات فأطب                                                              | ۸r |
| تنبیه(۱) بدارات مخاطب کی تجدید                                          | 49 |
| ا پیغ او پراوراپنوں پرشدت اور غیرول پرنرمی                              | ۷+ |
| ا پی عیب ب <b>جو بی ا</b> ور دوم رول کی عیب بوشی                        | ۱۷ |
| اصلاح دسم طعام میت                                                      | 4٣ |
| (۱)امر بالمعروف ونهي عن المنكر                                          | ٧٢ |
| سنيد بالدريد                                                            | ۵2 |
| امراءكيساتهدكيابرتاؤ عابينا مراءكو خت ست كهنااوراس كقطع عن الخلق سمجصنا | 24 |
| امراء کی صحبت کے مفاسد                                                  | ۷۸ |
| امراء كي صحبت كيمتعلق ضابطه                                             | ۷۸ |
| زبان اورنظر کی حفاظت                                                    | ۸٠ |
| حسد کی خصوصیت                                                           | ΔI |
| روزه کی خصوصیت                                                          | ΔI |
| ایک تبیج کی خصوصیت                                                      | ۸۲ |
| اہل اللہ کاسب وشتم موجب سوء خاتمہ ہے                                    | ۸۲ |
| نظر بدكي خصوصيت                                                         | ۸۳ |
| نظر بدے مفسدہ کی تا سُدِ دلیل طبی می                                    | ۸۳ |
| اللين بالنساء وصحسبته بالامارة تجرات كييرون كى باعتياطى                 | 4+ |

| 91  | لڑ کی کوزیوراورا چھا کپٹرانہ پہنا ناحا ہے                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 16  | بدعات کے متعلق بعض علماء کی غلطی                                          |
| 91  | قصه کا نپورمتعلق قیام                                                     |
| 91" | (۲) قولہ اعز اسے سمات برس کی عمر سے پر دہ جا ہے                           |
| 91~ | سالک کیساتھ ہمت مردان ہوتی ہے                                             |
| 90  | كيفيات محمود مين مقصودتين                                                 |
| 90  | محمو داور مقصوديين فرق                                                    |
| 90  | کیفیات کے مقصود سمجھنے کے مقاصد                                           |
| 44  | حق بات كاموثر ہونا                                                        |
| ۹۷  | وعظ كاطريقته                                                              |
| 9.4 | ياحفيظ كاختم                                                              |
| 9/  | ترحم على الحلق                                                            |
| 99  | نکات ولطا نف ہے مل کوئر جیج ہے                                            |
| †•• | مباح بہنیت خیرخیر ہوجا تا ہے                                              |
| ++  | واقعات سے عبرت                                                            |
| I+I | تصرفات ابل باطن                                                           |
| 1+1 | ترامات کے متعلق محقیق                                                     |
| 1•۵ | مشائخ کی اجازت کی برکت ہے بعض وفعہ حق تعالیٰ نے نااہلوں کواہل کرویا       |
| 1•4 | حضرت والإ كاايك خواب امامت كے متعلق                                       |
| 1•4 | امامت وسیاست اگرنااہلوں کے ہاتھوں تباہ ہوتی ہوتو خودا نفتیار کرلینی جاہیے |
| 1•A | الامرفوق الا دب                                                           |
| 1+A | خواب کے خاب وضعی ہونے کی بحث                                              |
|     |                                                                           |

| •            | <b>A</b>                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 1+9          | ایک شخص کا خواب کی بناپرا پی بی بی پرشبه کرنا                 |
| +11          | حضور علی کے تعلیم بذریعہ خواب جبھی معتبر ہے کہ موافق شریعت ہو |
| tii          | (۱) دوسرے کا ہنراورا پناعیب دیکھنا جا ہے                      |
| IIF          | (۲)مفتی بہت تجر بہ کاراور مجھدار ہوتا جا ہے                   |
| 111          | حضرت والا كاا يك خواب                                         |
| III          | خوابوں پراعتما د کرنے کے نتائج                                |
| IIZ.         | الجھے خواب نظر آینامحمود ہے مقصود نہیں                        |
| ΠΛ           | کام کی مگرانی اورتقصیر پرتشد د                                |
| 119          | (۱) فیشن بنا ناسلیقهٔ نبیس بلکه حب حباه ہے                    |
| 11*          | کام میں تقصیر پرتشد د کرناامرشرع ہے                           |
| Iř•          | کام <u>لینے کے</u> حدود شرعی                                  |
| irr          | کا پی نویس کوترمیم کی اجرت الگ دی جائے                        |
| 175"         | تغافل امورد نیاوی میں بھی مذموم ہے                            |
| lt:t*        | محسی ہے کام کوکہنا سوال ہے                                    |
| irr          | مسی ہے کام لینے سے ستحسن مواقع                                |
| ite          | احسان کی مکافات                                               |
| Ira          | یانی اور آگ اور نمک کومنع نه کرنا جا ہے <u>نے</u>             |
| Ira          | (س)رعایا ہے برگار لینا                                        |
| Ira          | (۵) قید یوں ہے برگار لینا                                     |
| iry          | تعظيم آباء نبي صلى الله عليه وآله وسلم                        |
| I <b>r</b> Z | نظرحقیقت ومعنی پر جا ہے نہ کہ الفاظ پر                        |
| 17/4         | خوشنو دی مزاج اور چیز ہے اور امراور                           |

| IFA        | تشبه باعث خوشنو دی بھی نہیں                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 114        | کثر تے شہوت کے لئے علاج<br>میں میں میں میں اور |
| ımı        | تیسراً علاج اس علاج کی طرف ہے بھی خیال بٹانا                                       |
| 1111       | چوتھاعلاج دعا                                                                      |
| (17)       | (1)مرض کےاظہار میں شرم نہ جا ہے                                                    |
| ١٣٢        | (m) کثر ت شبق کاعلاج نکاح ہے                                                       |
| frr        | روز ہ بھی علاج ہے                                                                  |
| irrir      | علاج باطنی ہر مزاج کے لئے علیحدہ ہوتا ہے جیسے علائ ظاہری                           |
| المالا     | وعامعين في العلاج ہے كافي علاج نہيں                                                |
| ira        | خو <b>ف م</b> فرط مطلوب نہیں                                                       |
| IEA        | وظيفون كواعمال اختياريه مين تجهدخل نهين                                            |
| 12         | حق تعالیٰ کی شان میں صیغه مفر دوجمع بولنا                                          |
| 172        | ابل الله كاكو كي فعل خالى از هَكَمت نهيس                                           |
| IP4        | حسن معاشرة بالإبل                                                                  |
| ITA        | ہر کام میں انجام بنی عاہدے                                                         |
| ITA        | حب مال ایک حد تک محمود ہے                                                          |
| 1179       | رسم اور چیز ہے اور تعزیت اور                                                       |
| <b>ا</b> ا | (۲) ہر کام کا نجام سوچ لینا جا ہے                                                  |
| 104        | ( m ) لغو کی تعریف                                                                 |
| וייון      | وفاداری جزودین ہے                                                                  |
| וויד       | موجود میں معدد میں۔<br>حضور صلی اللہ علیہ وَسلم کی و فا داری کا قصہ                |
| ساميا ا    | احسان فراموثی بری چیز ہے<br>احسان فراموثی بری چیز ہے                               |
|            | ( / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |

| الدلد | مباحات شرعیہ کے جارور ہے                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۱   | ورغ عدول                                                             |
| ۵۳۱   | ورع صديقين                                                           |
| ۱۳۵   | اقسام اربعه کی طبی مثال                                              |
| Irz   | قانون شرعی تمام قانون ہے وسیع ہے                                     |
| 164   | تعلقات دنیامیں افراط وتفریط سے معصیت لازم آتی ہے                     |
| 112   | منہیات ہے احتراز جھی ہوسکتاہے کہ غیرمنہیات سے بھی بچھ نہ بچھ بچاجادے |
| 10+   | بعض وفتت و قیع ہدیہ زیادہ اچھا ہوتا ہے                               |
| ior   | مهمانول كوبعض قواعد كايابندبنانا                                     |
| ior   | جانج کے بعض طریقے                                                    |
| ۳۵۱   | خارق عادت پرگرنا                                                     |
| 164   | بیعت کے متعلق ایک خواب اوراس کا قصہ                                  |
| 104   | بيعت كى حقيقت                                                        |
| 104   | بیعت ضروری ہے یانہیں                                                 |
| 104   | شنخ کی مثال طبیب کی سے                                               |
| 104   | طریق تربیت ہے شیخ کی شناخت غلط ہے اور ذکر لطا نف                     |
| IDA   | شیخ کی شناخت<br>م                                                    |
| 169   | شنخ کی قدرو قبت کیمیا گر کی ہے                                       |
| 14+   | میں کسی سورت کی قید نہیں بعض نو افل میں سورتوں کی قید                |
| 14+   | بعض بزرگان دین ہے۔ بین سورت منقول                                    |
| 14+   | ذ کر جبری کی صد                                                      |
| 171   | عادت میں معمول مقرر کرنا                                             |
|       |                                                                      |

| 141         | ور بان مقرر کرنا                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144         | شجره پڑھنے کے بوائد                                                                                    |
| ITF         | مصنوعی پیروں کے شجرہ کی رسم                                                                            |
| HM          | اكبر با دشاه كاييدل اجمير جانا                                                                         |
| IYM         | اور نگ زیب کے مقبرہ کی عظمت<br>اور نگ زیب کے مقبرہ کی عظمت                                             |
| 171         | تورع کااثر مرنے کے بعد قطب صاحب کااثر                                                                  |
| IYM         | شاہ نجات اللّٰہ صاحب کے مزاراورا یک قوال کا داقعہ<br>شاہ نجات اللّٰہ صاحب کے مزاراورا یک قوال کا داقعہ |
| arı         | شاہش الدین صاحب ترک کے مزار پرقوالی نہیں ہوتی<br>- شاہش الدین صاحب ترک کے مزار پرقوالی نہیں ہوتی       |
| arı         | پیر بھائیوں کے ساتھ برتاؤ<br>پیر بھائیوں کے ساتھ برتاؤ                                                 |
| IAA         | ر نیا کے واقعات سے دین سبق لینا<br>دنیا کے واقعات سے دین سبق لینا                                      |
| IAA         | فلسفه كي تعليم كامرجيه                                                                                 |
| IYZ         | (۱)علائے ربانی کوفلسفہ بہت آسان ہے                                                                     |
| 144         | تهذیب مجلس                                                                                             |
| <b>1∠</b> + | (۱) ہر ہر بات پرنظرر کھنا کمال تربیت ہے                                                                |
| 141         | ۆ <i>گر</i> ى تعليم                                                                                    |
| 141         | قصدا فراط ذكر                                                                                          |
| 124         | قصدرام بورمكالمه درباره معراج                                                                          |
| 120         | ا<br>فلے فیہ جدید کی حقیقت                                                                             |
| 120         | فليفد كيفوائد                                                                                          |
| 140         | تفتكوا زمولوي حشمت الله صاحب جنث                                                                       |
| 120         | ایک مولوی اور منطقی کی گفتگو                                                                           |
| 144         | تولیت اختیار نه کرنا حضرت حاجی صاحب کا                                                                 |

|             | II .                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 144         | قصهمولا نارحمت الله صاحب وسلطان المعظم وحفرت حاجى صاحب قدس سره |
| IZΛ         | استغناعن غيرالله بيت الله يسانس                                |
| ا∠۸         | رعایت اوب حفظ شرع کے ساتھ حفظ عرف اخلاق جمیلہ ہے ہے            |
| 149         | قصه پیرمرد کهاس کی بیوی مرتی تھی                               |
| 149         | دنیا کی حقیقت                                                  |
| 129         | کمال تو کل<br>                                                 |
| <b>ι</b> Λ• | جواب الزامي وتحقيقي كاثبوت                                     |
| 187         | سلسله عين زيد ومحبت النبي                                      |
| IAT         | حضرت حاجي صاحب كي قطبيت كاثبوت                                 |
| ۱۸۳         | (۱)محبت الہی قطبیت ہے بڑا کمال ہے۔                             |
| IA۳         | اشكال ازصلوٰ ة استخاره                                         |
| ۱۸۳         | قطبيت كالمحقيق ازحفزت مجد دصاحبٌ                               |
| i۸۳         | قطبیت وغیرہ کی توضیح ایک مثال ہے                               |
| YAI         | مال حلال کے متعلق ایک قصہ                                      |
| YAI         | مال حرام کی طرف ہے غفلت کی دووجہ                               |
| IAZ         | افراط فی التقویٰ موجب ترک تقویٰ ہے                             |
| 184         | جس کوفقہ حلال کیے حلال ہے                                      |
| IAA         | قصدطالب علم بابت تضنع                                          |
| 1/19        | حفنرت والا كاسفر ڈھا كەتبىر بەدىجەمىن                          |
| 19-         | مولا نامحمة قاسم صاحب كاارشاد                                  |
| 191         | خدمت نہ لینے کے وجو ہات                                        |
| 191         | سن کوواسطہ نہ بنانے کی حکمت                                    |
| •           |                                                                |

| 191          | سرسری آنے والوں کوخدمت کی اجازت                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| igr          | ر<br>(۱) تعلیم دین صرف کتابیں پڑھانے کا نام ہیں                                           |
| ۵۹۱          | حضرت جنید کا قصهٔ دریاره غیبت                                                             |
| 192          | (۲) کسی کا خط بلاا جازت دیکھنا درست ہے یانہیں                                             |
| YP1          | حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے حاطب بن بلتعه کا خط کھلوایا                                |
| 197          | حضورصلی الله علیه و آله دسلم کی باخبری                                                    |
| 194          | ا یک معزز کی بنی کابوجو ه عدم گرانی بھا گنا<br>ایک معزز کی بنی کابوجو ه عدم گرانی بھا گنا |
| API          | يب و ما يب<br>نسبت بالرسول عليه بالسلام ونسبته بالتُدعز وجل<br>                           |
| 19A          | (۱) تفصیل شخ خود                                                                          |
| r•r          | علیہ تو حیدافضل ہے یاغلبہ رسالت<br>غلبہ تو حیدافضل ہے یاغلبہ رسالت                        |
| r•r          | غلبهٔ تو حید کہنے میں ایک غلطی                                                            |
| <b>۲•</b> (* |                                                                                           |
| <b>7</b> •∠  | یہ میں۔<br>متحد بالرسول علیہ السلام کے معنی                                               |
| 1.4          | معیت بالرسول علیہ السام کے چند نظار ہے                                                    |
| r•A          | کھلائی فصدیلی نے ہوامجنوں کے خوں جاری                                                     |
| r•A          | قصدمعاذبن جبل رضي الله تعالى عنه                                                          |
| ۲•۸          | یور پے کےمقلدین کی شکل بھی بدل جاتی ہے                                                    |
| <b>r•</b> 9  | ۔<br>اتصال روحانی کی نظیراحتلام ہے                                                        |
| rii          | علماء کے برتا ؤعوام کے ساتھ                                                               |
| rır          | علماءز مانه کی مخصیل وصول کے طریقے اور رسوم                                               |
| rım          | مولو يوں کيلئے چندہ                                                                       |
| rim          | حضرت كامعمول                                                                              |
|              |                                                                                           |

| •           | "                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| rim         | قصة تخصيلدارصاحب                                              |
| rim         | (۱) تا دیب بفتدرخمل چاہیے ،                                   |
| rin         | کفار کے ساتھ معیت                                             |
| <b>11</b> 4 | حضورسلی الله علیه وآله وسلم کی احسان شناسی                    |
| ria         | قصه خلفین تبوک                                                |
| ria .       | کفار کے ساتھ اسٹکے رسوم میں شریک ہونا                         |
| riA         | کفارے بروقت مناظرہ                                            |
| <b>119</b>  | حضورصلی الله علیه و آله وسلم کی باغیوں کے ساتھ سخت کیری       |
| <b>r19</b>  | کفار ہے میل جول کے مراتب                                      |
| Y <b>r•</b> | دعا ہر حاجت کیلئے مسنون ہے                                    |
| 771         | مشابدات كاانكارنه جائب                                        |
| rri         | برق کی شختیق                                                  |
| rrr         | بجلی کی دوقسموں کی عام فہم نظیر برف ہے                        |
| rrm .       | شری تحقیق اگر سمجھ میں نہ آ وے تو کسی عالم سے پوچھ لینا جا ہے |
| KFFF        | رودنیل کے منبع کی شخفیق کے متعلق ایک قصہ                      |
| rre :       | بارش کی اصل مون سون ہے                                        |
| rry         | قادیا نیوں بر کفر کا فتو ی                                    |
| ۲۲۲         | مستكة كم غيب                                                  |
| rr <u>/</u> | لانكفر ابل القبلة                                             |
| <b>11</b> 7 | حضرت والاكى فتوى كفرمين احتياط                                |
| rr <u>/</u> | تنجه <u>ن</u> ر وتكفين<br><u>•</u>                            |
| <b>779</b>  | شیخ معبود نبیں واسطه الی المعبود ہے                           |
|             |                                                               |

| 779          | بعضوں کے لئے اولا دنہ ہونا ہی بہتر ہے                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr•          | بزرگوں کے تصرفات کواختیاری سمجھنا<br>بزرگوں کے تصرفات کواختیاری سمجھنا                                                   |
| اسلا         | میا حب کرامت کے تصرفات سے مجبوریاں تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں<br>صاحب کرامت کے تصرفات سے مجبوریاں تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں |
| ***1         | علماءاصلاح کرنے کے مکلف ہیں اصلاح ہونے کے مکلف نہیں                                                                      |
| rrr          | مال کامعیاراتر ہونے کو تجھناغلط ہے جے معیاراطاعت امراللہ ہے۔<br>ممال کامعیاراتر ہونے کو تجھناغلط ہے جے                   |
| rrr          | بعض انبیاء سے ایک ہی خص کو ہدایت ہوئی بعض اولیاءکوسی نے جانا بھی نہیں                                                    |
| ۲۳۳          | مناقشات خانگی میں حضرت والا کی استقامت<br>مناقشات خانگی میں حضرت والا کی استقامت                                         |
| rrr          | مناقشات خائلی کی اصلاح کامخضرطریق                                                                                        |
| ٢٣٦          | قصه حضرت عررض الله عنداني الاجهز جيشي و انا في الصلوة                                                                    |
| rmy          | (1) احكام ظاہر ميں علماء ظاہر كى تقليد اوراحكام باطن ميں علمائے باطن كى تقليد كرنی حاہبے                                 |
| rrz          | ئىسى كا دسان حتى الا مكان نه حيا ہے<br>سى كا دسان حتى الا مكان نه حيا ہے                                                 |
| rr <u>~</u>  | احسان شنای                                                                                                               |
| rr <u>∠</u>  | عورت مهرمعاف بھی کردے تب بھی وینا جاہئے                                                                                  |
| rta          | يى تى كى نوشكنى نەجايئ                                                                                                   |
| rpa          | ب ب ب د<br>وان تعفو اا قرب للتقوى                                                                                        |
| 11-9         | غورت کونصف میراث ملنے کی وجہ                                                                                             |
| tra          | مر دکوعورت کا دست گربنتا ہے غیرتی ہے                                                                                     |
| rmq          | بی کی <u>سے زیوریا جہیز پرنظر</u> ڈ النا                                                                                 |
| rrq          | بهنبوں کومیراث نه دینایا تسابل کرنا<br>بهنوں کومیراث نه دینایا تسابل کرنا                                                |
| rr+          | تقشيم ميراث ايك دعوت كاقصه                                                                                               |
| <b>r</b> /~• | (۱)شکریپدل وزبان دونوں سے جاہئے<br>(۱)شکریپدل وزبان دونوں سے جاہئے                                                       |
| <b>r</b> /~• | آ دابمجلس<br>آ دابمجلس                                                                                                   |

|                 | 1 24 6                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| tr'i            | ائرام مبمان وسلام وجواب                              |
| rri             | گھا نا کھلا نا                                       |
| 444             | تهذیب او ده کی غلو                                   |
| rrr             | شريعت كى تعليم اورنى تهذيب كى حقيقت                  |
| ۲۳۲             | (۲)حسن معاشرت بالابل                                 |
| . 1971          | عورتول کے حقوق                                       |
| ተሶተ             | بری عورت میں بھلائی ہوناممکن ہے                      |
| ٣               | ردعورت برحائم کیوں ہے                                |
| 7111            | توبہ کرنے والے کواس گناہ ہے عارد لانا                |
| ۲۲۵             | حکومت اور چیز ہے اور ظلم اور چیز                     |
| ۲۳۵             | تهذيب كيحقوق نسوال                                   |
| <del>የ</del> ምጓ | عورت کی مثال گاڑی کے پہیوں سے غلط ہے                 |
| rey             | زوجین کے حقوق اوا کرناعدل ہے                         |
| 102             | شادی بیاہ کی رسموں میں قلب موضوع ہے                  |
| 47%             | جہیز مانگنا بھیک مانگنا ہے                           |
| <b>የ</b> ሮሬ     | عورت كازيور خاوندنبيس بيليسكتا                       |
| 152             | سائ سسرول كاجبيز مين تضرف جائز نبين                  |
| rra             | حیااور بے حیائی سب شریعت کے دائرہ کے اندر ہونا جاہتے |
| ተሮለ             | سقرمين في بيوو كانماز نه پڙھنا                       |
| 7179            | اینی بی بی کوجنگل میں نماز پڑھوا تا                  |
| ۲۵۰             | طالب بیعت کی جانچ                                    |
| roi             | تضنع شعبه تكبر ہےاور بيعت تذلل                       |
|                 |                                                      |

| ملفوظات حكيم الامت جلد - 29 كاني - 2 | 14 |
|--------------------------------------|----|
|--------------------------------------|----|

| rai         | فريميسن كيتحقيق                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| rar         | ر ۱) ایک نظر میں کامل کر دیناعا دت ہے دائمی نہیں                  |
| tor         | طالب کو کالمیت فی پیرالغسال ہونا جائے                             |
| rom         | بب<br>خودرائی سے تنگی پیداہوتی ہے                                 |
| rom         | حضرت اوليس قرنى رضى الله عنه خلاف حكم حاضر نه ہو سکے              |
| tar         | نحسن معاشرت بالخادم                                               |
| raa         | تواضع وانكسار                                                     |
| raa         | تواضع وعبودیت بڑی کرامت ہے                                        |
| raa         | کا نپور میں حضرت والا کے خدام کا ہجوم                             |
| ۲۵۲         | حضرت والابرعمل تسخير كاشبه                                        |
| roz         | نوکروں کےساتھ کیابرتا ؤ جاہتے                                     |
| <b>1</b> 02 | تعلیم شریعت میں نظراصل کار پررکھنا جا ہے                          |
| ran         | کپڑے ہے اصل غرض سترعورت وحفاظت بدن ہے                             |
| ran         | نو کر کی تا دیب                                                   |
| raq         | نو کر کوفقش دیوار کی طرح رکھنایا اسکوذلیل کرنا                    |
| rag         | نوکر کاشیریں گفتار ہونا                                           |
| rag         | نوکرکی وردی                                                       |
| <b>**</b> * | نوکروں ہے بدز بانی                                                |
| 441         | قلیول کوٹھوکروں ہے مار نا                                         |
| 171         | نؤ َروں کی غلطی پکڑ نا                                            |
| 171         | بچوں کونو کروں پرزیادتی ہے رو کنا                                 |
| ryr         | نوکروں کیساتھ نے تعلیم یافتہ کابرتاؤ'ا گرتکبرے ساتھ لوگوں کابرتاؤ |
|             |                                                                   |

| 777          | قصہ رئیس حیدر آباد کے ادب کا                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>777</b>   | نوکروں کے حقوق کا ایک پیشکلہ                             |
| ryr          | سلام بالخاصه مورث مساوات ہے                              |
| rym          | مسادات ہی ذریعیتر قی مانا گیا ہے سلام میں ادب            |
| <b>77</b> 7  | معامله بالخادم                                           |
| ተዣሮ          | ہیبت حضرت عمر رضی الله عنه<br>بیبت حضرت عمر رضی الله عنه |
| ۳۲۳          | فائدہ نوکر برزیادتی نہ ہونے کی تدبیر                     |
| 744          | خا <sup>نگ</sup> ی مناقشات                               |
| 247          | خانگی البحصن کےوقت دعا کرنا                              |
| ryy          | صورت طاعت کی ہوتی ہے اور حقیقت معصیت                     |
| r4Z          | مثنوی ہے مطلب نکالنا                                     |
| 247          | كامياني ميں جلدی ندكرنے کے فائدے                         |
| FYA          | (۲)مثنوی ہے کوئی استنباط                                 |
| rya          | د ب <u>د</u> ان حافظ سے فال کھولنا                       |
| 12.          | صاف بات كهنااورايينه ذ مداييا كام ندلينا جو نبهاند سيك   |
| <b>1</b> 21  | سوال قلبی ہے بھی بیتار ہے                                |
| <b>1</b> 21  | اشراف نفس كاعلاج                                         |
| 12r          | احب الصالحين ولست متهم لعل الله مرزقني صلاحاً            |
| <b>r</b> ∠(* | مخرج دال کے مسئلہ میں شغف ہے ممانعت                      |
| 12×1         | بالسنتين نيز ھے امامت كرنا                               |
| 144          | تجيب واقعه                                               |

## فهرست مضامین

# بزم جهشید

ملقب به اسم تاریخی

### خهضانة باطن

| የለሰ              | قیامت کی ہولنا کی اور شفاعت کبریٰ وصغریٰ                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| TAD              | لندن کے نومسلم شیخ فاروق کی تھانہ بھون حاسری                   |
| PΛΛ              | شيخ حسين بن منصورحلاح كامعامله                                 |
| r/\ 9            | بغض فی اللّٰداورتو اصْع کیسے جمع ہو سکتے ہیں                   |
| r9+              | ابن منصور ہے اپنے شیخ کی ناراضگی                               |
| r9. <del>-</del> | اسرار باطن كاحنبط                                              |
| <b>191</b>       | حضرت شبليم مغلوب الحال تتص                                     |
| rgr              | شیخ کی ناراضگی کااژ                                            |
| 797              | النيام                                                         |
| <b>191</b>       | بعض د فعدا ہے آ پکوعا جزشمچھ لیتے ہیں حالا نکیہ عا جزنبیں ہوتے |
| ram              | -اع کے بارے میں صوفیا ءاور فقہا ، کا طرزعمل                    |
| ۲۹۵              | حضرت نظام البرينُ كاساعُ اور قاضيُ وقت 💮                       |
| <b>19</b> 2      | قاصنی ضیاءالدین کی و فات کے وقت حضرت نظام الدین کی ملا قات     |
| <b>19</b> 1      | حضرت نظام الدینؓ کے بارے میں حضرت گنگو ہی کاارشاد              |
| <b>19</b> 1      | حضرت خواجه بختیار کا کی ہے۔ تاع پرعلاء کا مناظرہ               |
| 199              | شاہ عبدالرحیم کی حضرت خواجہ بختیار کا کئ کی روعا نیت ہے گفتگو  |
|                  |                                                                |

| <b>***</b>   | ساع غذانہیں علاج ہے                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1</b>   | ایک طالب علم کا ساع ہے علاج                                             |
| P*I          | حضرت گنگونگا کے ہاں ذاکرین کی کیفیت                                     |
| <b>**</b> ** | مزامیر کے ساتھ سا کے ہال حرام ہے                                        |
| 14.5         | مجالس بزرگوں کے تذکرہ ہے خالی ہور ہی ہیں                                |
| ۳۰۳          | سلسلة روى كے ایک صاحب حاجی صاحب سے درخواست                              |
| m•14         | مولا نامحمر حسين الأآبادي اوران كاقوال                                  |
| ۳۰۴          | قدرت کے باوجود صبط نہ کرناریا کاری ہے <sub>۔۔۔</sub>                    |
| r•0          | ہمارے بزرگوں کا طریقنہ فقراختیاری کا تھا                                |
| r•0          | بھو ہال کے نواب کی پیشکش جوٹھکرادی گئی                                  |
| ۲44          | حضرت گنگوہی کی ملازمت                                                   |
| r+4          | حعنرت حاجی امداداللهٔ کاقلبی غناء                                       |
| ۳•۸          | ہماری کمز دری اور اللہ تعالیٰ کا کرم                                    |
| r*•9         | مرتب کے تاثرات                                                          |
| ۳1۰          | مولوی عمراحمہ بن مولا ناظفراحمہ عثاثی کی ملازمت کے بارے مشورہ           |
| 711          | کامیانی بزرگوں کی متابعت میں ہے                                         |
| rir          | بزرگول کی متابعت کااثر                                                  |
| MIT          | دین ود نیا کی کامیا بی بررگوں کی محبت ومتا بعت میں ہے                   |
| بالب         | مولوی عمراحمد کی طرف سے سند کی درخواست اور سند کیلئے حضرت کا خاص طریقه  |
| rin          | مدرسه دیو بنداورمظام رانعلوم سهار نپورکی تصدیق اوراس کا نواب صاحب پراثر |
| ۳IA          | سندالاعز از والرضا                                                      |
| 7"19         | مولوی محمر عمراحمد کو وعظ کرنے کی تا کید                                |
| 1-19         | وعظ كهني كى ابميت                                                       |
|              |                                                                         |

|             | _                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 771         | حصرت حكيم الامت رحمه اللدكايبهلا وعظ                   |
| rtr         | مقدمه بازی کے باوجود شفقت وعقیدت                       |
| rrr         | بزر گول کی مشقت                                        |
| rra         | ا یک جلسه میں شرکت کی دعوت                             |
| rra         | جلسه میں شرکت پرخدام کااصرار                           |
| rry         | حصرت بركيفيت حلال كاطاري هونااورخدام كوسمجهانا         |
| r12         | بعد کے حالات نے حضرت کی رائے کی تقید بین کر دی         |
| mra         | اكابرين ديوبندميل حضرت مولا نامحمه يعقوب صاحب كامقام   |
| mm+         | علاء وطلبه کے لئے تہجد کا پابندی امام احمہ کا واقعہ    |
| mm+         | بہرحال فضیلت اتباع سنت میں ہے                          |
| اسم         | حضرت شاہ محمد شیریبلی بھیت والے اوران کے دوملفوظ       |
| ۳۳۱         | للامتيه كالصل مطلب اورحضرت ابوطلحه رضي الثدعنه كاواقعه |
| ۳۳۲         | فرقه قلندريير                                          |
| rrr         | فقیہ کون ہے                                            |
| rrr         | کامل کون ہے                                            |
| rrr         | '' خيرالقرون قرنی'' ــيےخلفاءراشدين کی خلافت کاا ثبات  |
| rrr         | حضرت کااپنے سرمیں تیل لگوانے پرحدیث شریف ہے استدایال   |
| rrr         | شیخ تک اپنے باطنی اسرار پہنچانے میں اخفا ہضروری ہے     |
| mmh.        | مبتدی کیلئے وعظ کہنامضرے ایک واقعہ ہے اس کی تفہیم      |
| rra         | د ماغ دیباتیوں کےاچھے ہوتے ہیںاورزبان شہریوں کی<br>    |
| ۳۳۵         | تعويذ دينے ميں حضرت كاطريقه كاراوراحتياط               |
| rm4         | أمراء كى اصطلاح كاطريقه                                |
| rr <u>z</u> | صیح قر آن نہ پڑھنے والے کے پیچھے قاری کی نماز کامسئلہ  |
|             |                                                        |

|             | • •                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۷         | مولانا نذ رجسین د ہلوی کا واقعہ اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ شان صوفیت |
| ۳۳۸         | حصرت كنگوى رحمه الله برتبهت                                         |
| rta         | اہل عرب کی وضعداری                                                  |
| rrq         | بدو یوں کی سادگی اور نرکی اُلٹی سوچ                                 |
| اسم         | بدویوں کی حضور علیہ ہے محبت                                         |
| rm          | کوئی واصل ہوکررا جع نہیں ہوسکتا                                     |
| rri         | مولا ناابوالخير دهلوي ہے حضرت حکیم الامت کی ملاقات                  |
| ٣٣٣         | مولا ناابوالخير دهلوي اور جمارے ا كابر ميں فرق                      |
| ٣٣٧         | ملفوظات بمفت اختر                                                   |
| mrz         | حضرت گنگوی کی شان                                                   |
| <b>ኮ</b> ሮለ | ایک شعر کی عجیب غلط تشریح                                           |
| ተማ          | حابل درویش کی تغسیر                                                 |
| 4سا         | حضرت کے نانا جی کاشعبدہ باز ہیرے معاملہ                             |
| ro.         | بعض ثم علموں كا وطير ہ                                              |
| ra.         | قر آن کریم یا دنه کرنے پرشیعوں کامضحکہ خیزاستدلال                   |
| ro•         | ایک شیعه حافظ لز کا جسے تی ہونا پڑا                                 |
| roi         | شیعہا ہے حق ہونے پر حفظ قر آن کی دلیل پیش نہیں کر سکتے              |
| rai         | مجاہدہ ہلا کت نہیں ترک مجاہدہ ہلا کت ہے                             |
| rar         | مجابده کی دوشمیں                                                    |
| rot         | حضرت حافظٌ ہے بعض لوگوں کی بدگمانی کاسبب                            |
| ror         | واردات محمود ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہوں                         |
| ror         | تہت کے مواقع سے بیخے والی حدیث کی تشریح                             |
| ror         | حيات بعدالممات كي وضاحت                                             |
|             |                                                                     |

| ۳۵۳          | ایک ولایتی طالب نملم کی نعش                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| roo          | نبی کی زمیجہ ہے نکاح کی حرِمت عام ہے            |
| raa          | انبیاء کی فضیلت کے بارے میں اصول                |
| ray          | حنفيه وشافعيه كابإجم احترام                     |
| roz          | شادی کرنے کی صحیح عمر                           |
| roy          | الله تعالی کے غنی ہونے کا مطلب                  |
| ran          | ذات وصفات الہی کے تناظر میں تو حید کامنیہوم     |
| ron          | حضرت موی القطیع کو آنُ تَوَ انِی فرمانے کی حکمت |
| rag          | "لَا يُحَدُّ" كامطلب                            |
| ma 9         | صاحب دل حضرات کی شگفته مزاجی                    |
| m4+          | ہمارےا کا برکی شان                              |
| m4+          | فوت شده بزرگول کابھی احتر ام                    |
| <b>1</b> 2.2 | مولا نا جامی کے ایک شعر کی تشریح                |
| ۱۲۳          | اہل زیان کے ماحاوروں کی طاقت                    |
| ٣٩٢          | اہل زبان اورغیراہل زبان کا فرق                  |
| mym          | علوم م کاشفه کی شخقیقات کی حیثیت                |
| ٣٧٣          | قرآن کریم کااندازمشفقانه ہے مخاصمانہ بیں        |
| ሥላሮ          | حالت قبض کے وار دات                             |
| ٣٩٣          | الله تعالیٰ کا نور حجاب ہے                      |
| ተላተ          | حصول مقصود کے لئے اشیائے ثلثہ                   |
| ۵۲۳          | ایک شخ سے بیعت کا تعلق ختم کرنے کے اسباب وآ داب |
| 240          | روحانی اورنفسانی جوش کی شناخت                   |
| ۲۲۲          | حسن صورت اور حسن صوت ہے پر ہیز ضروری ہے         |

| ۳۲۲           | اميرزادون كافتنه                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>171</b> 2  | اہل باطن کے لئے ہوشیاری ضروری ہے                            |
| <b>2</b> 47   | مبتدی کیلئے وعظ مصربے                                       |
| MAY           | صوفیائے کرام کے دعو ہے                                      |
| ۳۲۹           | باوجود محبت کے حضرت گنگوہی ہے بیعت ندہونے کی حکمت           |
| <b>24</b>     | ا ٹمال وہی مقبول ہیں جوسنت کے مطابق ہوں                     |
| ۳۷•           | حضرت بايزيد كاواقعه                                         |
| ۳۷.           | زیادہ محقیق میں نہ بڑومحبوب کے جمال کے مشاہدہ میں مشغول رہو |
| <b>1</b> 21   | محبوب کی ہرادامحبوب ہے                                      |
| <b>1721</b>   | شاه ابوالمعالی کی مجلس میں گریہ وزاری                       |
| ۲۷۲           | رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھناافضل ہے                    |
| <b>7</b> 27   | آ دھی قنوت پڑھ کی ہوتو امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے       |
| <b>7</b> 27   | مقتدی شہیر مکمل کئے بغیرا کے ندبرا ھے                       |
| <b>12</b> 1   | تراویج کامسہوق وتر کیسے پڑھیے                               |
| ۳4۳           | مبتدی کو پڑھانے کا طریت                                     |
| <b>12</b> 1   | قدرت الہی بہر حال غالب ہے                                   |
| <b>174</b> 17 | مفاد برین کااشحاد قائم نبیس رہتا                            |
| <b>72</b> 17  | سب ہے اچھا مناظرہ                                           |
| <b>1121</b>   | غلبہ کیفیات کا دوام مطلوب نہیں ہے                           |
| ۳24           | ز بان کا زخم ایک دلچسپ حکایت                                |
| <b>r</b> 22   | تمام عقلاء وعرفا ، کی در ماندگی                             |
| 422           | صحبت کا اثر وضرورت                                          |
| <u>የ</u> ፈለ   | د نیا سے محبت و تعلق کے در جات                              |
|               |                                                             |

| <b>74</b> A   | نمائش مقصود ندہونے کے تعلق ایک حکایت        |
|---------------|---------------------------------------------|
| r29           | اختلاف مطالع معتبر بندہونے کی دلیل          |
| ۳۸•           | شعراء كاغصب                                 |
| ۳۸•           | تكبرونحب                                    |
| ተለ፤           | حصرت کی صاف د لی                            |
| MAI           | خاص وفتت کی دعا وَں میں یا در کھنا          |
| PAI           | دنیا ہے محبت کا عجیب اظہار                  |
| MAR           | حضرت ضامن شهبیدً کی کرامات                  |
| TAT           | حضرت مولا نااساعيل شهيدٌ                    |
| ተለሶ           | علماء وفضلاء کے لئے احتیاط                  |
| <b>የ</b> ሌሮ   | صحبت كالثر                                  |
| <b>የ</b> ለሶ   | طبیعت کا اقتضا و ندموم ہیں اس پڑمل ندموم ہے |
| ۳۸۵           | امردوں اورعورتوں کے بارے میں احتیاط         |
| MAD           | شیطان کی فریب کاریاں                        |
| የአነ           | روز ه دارکس وفتت عنسل                       |
| <b>የ</b> ለነ   | عبادات محض رہنمائے حق کیلئے مشروع ہیں       |
| ray           | تشمم شده آ دمی کامسکله                      |
| ተለ∠           | مسلمان حاکموں کے تقریر کی جمویز             |
| <b>7</b> 742  | ایک مولوی صاحب کا واقعه                     |
| <b>17</b> 0.9 | عاشق احسانی                                 |
| ተአባ           | تعزيت كالتيمح طريقنه                        |
| m9+           | طلبہ کے لئے نصاب کا انتخاب                  |
| 1~9+          | فنائے معنوی کاا ظہار                        |
|               |                                             |

|                | • •                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>391</b>     | حکما ء کی حکمت کا درج <u>ب</u>                              |
| <b>1</b> 191   | حضرت شاه عبدالقندوس كنگوبن كأمقام                           |
| mgr            | تعويذ اورروز گار                                            |
| mar            | امراء کے زیادہ بیمارر ہنے کی حکمت                           |
| ٣٩٢            | شخ عبدالقدول کی ایک بات کااثر                               |
| mam            | جنت کا میچے لطف ہم اٹھا ئیں گے                              |
| rgr            | ولائتي مصنوعات                                              |
| mgm            | علم تعبیر ذوقی ہے                                           |
| m91°           | رياءلغوي اوررياءا صطلاحي                                    |
| m90            | حضرات شيخين كشجاعت                                          |
| ۳۹۲            | نیبت زنا ہے اشد ہے                                          |
| m94            | ساع کے جواز وعدم جواز کی حدود                               |
| mav            | صحبت كالصل نفع                                              |
| <b>799</b>     | بعض بزرگوں <b>کو وعد ہُ ا</b> لست یا د ہے                   |
| F99            | وعدة الست يا درينے كي صورتيں                                |
| ٠٠٠)           | ا یک مولوی صاحب کالا جواب ہونا                              |
| ۱+۲۱           | کلام لفظی کے قدم میں ایک غلط نہی                            |
| P+T            | للمتقى نشخ واستاذكى توجه كااثر                              |
| <b>L.</b> + L. | حدوث علم كاشبه اوراس كاجواب                                 |
| ابر+ ابد       | حضرت حاجی امداداللّٰہ کے ایک کلام کی تشریح                  |
| <i>۳•۵</i>     | كتاب '' تحذيرالناس' 'ميں حضرت مصنف كى مخصوص اصطلاح كى وضاحت |
| P+41           | دوتفسیری نکا <b>ت</b><br>                                   |
| 144            | حضرت مولا نامحمد يعقوب كاعلم تفسيريين كمال                  |
|                |                                                             |

| <b>~•∠</b>    |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ہروقت موت کے لئے تیارر ہنا جا ہے                                                     |
| <b>~</b> +∠   | و پیروں کےمرید کی حالت                                                               |
| ? <b>~+</b> ¶ | اصل راحت طالب حق کوحاصل رہتی ہے                                                      |
| 6 • ي         | بھول جا نابڑی رحمت ہے                                                                |
| +۱۳۱          | لعض د فع <u>ه جسے ہم تف</u> قو کی سمجھتے ہیں و وتفو کی ہیں ہوتا                      |
| 1°1•          | جو کام خود کر سکے دوسرے کو نہ کہے                                                    |
| + اسما        | د نیا کی کمائی کی صحیح نیت<br>د                                                      |
| <b> ^ </b>    | ساع سے بار ہے میں تین موقف<br>ساع سے بار ہے میں تین موقف                             |
| en            | واصل إلى الله بهجي مرد و دنهيس موتا                                                  |
| MII.          | ز وال خوف <i>گفر ہے</i>                                                              |
| MI            | بعض مخصوص کشف<br>منابعض مخصوص کشف                                                    |
| erii          | الله تعالیٰ اساء کے آٹار کے اظہار پرمجبور نہیں                                       |
| rir           | اہل عقل کی ہے بسی<br>اہل عقل کی ہے بسی                                               |
| MIT           | حنفیه کی فضیلت ایک علمی لطیفه<br>حنفیه کی فضیلت ایک علمی لطیفه                       |
| MIT           | نواب صدیق صن کی عبارت پرایک صاحب سے مکالمہ                                           |
| ۳۱۲           | رؤیت ہلال کی خبر کا دور دراز ارسال کرنا<br>- رؤیت ہلال کی خبر کا دور دراز ارسال کرنا |
| MIT           | غلبهٔ حال کے اظہار واخفاء کی تفصیل                                                   |
| ሌ!ሌ           | ا بل علم کی ایک غلطی<br>ا                                                            |
| مالم          | الله والول کی کیفیت<br>الله والول کی کیفیت                                           |
| מות           | ریاءسب کے بعد جاتا ہے                                                                |
| ria           | مریض کی ہیں طبیب کی تسلی معتبر ہے<br>مریض کی ہیں طبیب کی تسلی معتبر ہے               |
| <i>۳۱</i> ۵   | ر میں ایک بیب میں میں ہے۔<br>کیفیاے کی طلب نہ ہونی حیاہیے                            |
| ۲۱۳           | يبيات مرامت<br>حضرت عمر کی کرامت                                                     |
|               |                                                                                      |

|               | ••                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| MIA           | ستجمين امل تحكمت نبين مبين                                  |
| M12           | فیثاغورث ایک قول کی وضاحت                                   |
| ďΛ            | علوم مركأ شقيه وعلوم معامليه                                |
| ۱۳۱۹          | بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے پر ہیز ضروری ہے                 |
| (""           | استادشا گرداور بیرومر ید کے تعلق میں فرق                    |
| eri           | <ul> <li>۱۰۲ ابتاریخ ند کورفر مایا بیشعرمشهور ہے</li> </ul> |
| מצו           | انبياء كامنحابين في الله يرغبطه                             |
| ا۲۲           | باطن کی صفائی لطافت ونظافت پیدا کرتی ہے                     |
| rrr           | محمسى كوذ ليل مجھنے كا نقصان                                |
| ۳۲۳           | شیخ سعدیؓ کےعلوم                                            |
| (**(*         | الله کاعرش پرمستوی ہونے کا مطلب                             |
| ۵۲۳           | لطا ئف کے بارے میں چشتیہ ونقشبندیہ کا موقف                  |
| mra.          | حضرت شاہ آسمعیل کے اقوال                                    |
| "የ            | اتباع شريعت اورمحبت يشخ                                     |
| ሮፕላ           | البيي نمازجس بين وسوسه نه ہو                                |
| 74            | نماز کی قدر                                                 |
| ٣٢٩           | عافیت کی دوشمیں                                             |
| rrq           | مومن کا دل                                                  |
| <b>1~1~</b> + | تخائف کے بارے میں حضرت حکیم الامت کے اصول                   |
| M##+          | عوام الناس کی رسم برسی                                      |
| اساسا         | امام بخاری کے استدالالات کا تجزیبہ                          |
| الثام         | حالت قبض كأعمل                                              |
|               |                                                             |

#### إست شيم الله الرَّحَيْنَ الرَّجِيمِ

حامداً و مصلیاً محالس الحکمت معروف به معروف به الربعین مصطفائی (کربزوران العزیزست)

بعد حمد وصلوٰ ق کے بندہ ناچیز محمصطفیٰ بجنوری حال مقیم میر خومحلہ کرم علی عرض پیرا ہے کہ خوبی قسمت ہے اس حقیر کو بعد تمنائے بسیار قدوۃ السالکین زبرۃ الحققین حکیم الامۃ حضرت مولا نااشر ف علی صاحب تھانوی مداللہ النالہ کی حضوری بیں ایک مہینہ کچھ دن قیام کا موقع بل گیا۔ آج دنیا کو معلوم ہے کہ بحد اللہ جسیاعلمی مشخلہ حضرت ممدوح کے بیبان ہے کم کہیں نظیر مل سکتی ہواور جو فیوض حضرت والاکی ذات ہے جاری ہیں کم کہیں پائے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات بابر کات کو حکیم الامۃ بی تہیں بلکہ سرا پا حکمت بنایا ہے۔ بیشک وشبہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابر کات کو حکیم الامۃ بی تہیں بلکہ سرا پا حکمت بنایا ہے۔ بیشک وشبہ حضور والا کے حرکات و سکنات کو جاتی ہونا اور بولنا 'سونا اور جا گنا سب اس آیت کے مصد اتی ہیں ان صلوتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ د ب العالمین حسن اتفاق

ے احقر کو قیام کی جگہ حضرت والا کے بھائی مولوی مظہر صاحب کے مکان میں ملی جوحفرت والا کے مکان سے بالکل ملا ہوا ہے اس وجہ سے شب وروز حضوری کا لطف حاصل تھا بہت سے ملفوظات ایسے سننے میں آتے تھے جو آب زر سے لکھنے کے قابل تھے۔ بہت سے واقعات وہ نظر سے گزرتے تھے جن سے بہت سے فوائد وابستہ تھے۔ باختیار جی چاہا کہ ان ملفوظات اور واقعات کو قلمبند کر دیا جایا کرے تاکہ ان کے فوائد بقاء کی قید میں آجا کی اور صرف اس حقیر ہی تک ان کا نفع محدود نہ رہے۔ دیگر متوسلین وشائقین بھی محظوظ ومستفید ہوں۔ نیز ان کے مطالعہ سے لطف مجلس تازہ ہو جایا کرے۔ احقر کی بڑی غرض بی اخیرتھی اس واسطے حتی کے مطالعہ سے لطف مجلس تازہ ہو جایا کرے۔ احقر کی بڑی غرض بی اخیرتھی اس واسطے حتی الا مکان یہ کوشش کی کہ اس مدت کے جو بچھ واقعات بھی معمولی غیر معمولی قلمبند ہو سکے لکھ لئے اور اس کے ساتھ وقت اور مقام وقوع کو بھی صبط کیا تاکہ جب ان پر نظر ڈائی جاوے مجلس کا فوٹو پیش نظر ہوجا و سے اور لطف حضوری حاصل ہو کرغم مجوری کا بچھ تدارک ہو۔

ے گویا آئینہ میں ہے تصویر یار جب بڑھا رنج جدائی دیکھے لی

ایک بار حضرت والا سے احقر نے عرض کیا کہ میں نے پچھ واقعات و ملفوظات بالنفسیل جمع کے ہیں تو پند فرمایا اور فرمایا کہ احادیث بھی ای طرح جمع ہوئی تھیں۔ بعد اختمام قیام شار سے معلوم ہوا کہ کل تعداوایام چالیس ہے۔ تھانہ بھون سے رخصت ہونے کے بعد اس کی تبییش شروع بی کی تھی کہ میرے ایک مخلص دوست منتی احمد حسن صاحب امنیالوی سب اور سیر محکہ نہر کی نظر پڑگی خشی صاحب نے بہت زیادہ دلچینی ظاہر فرمائی اور خود بی نام بھی چہل حکمت تبویز فرمایا۔ بینام خلوص و مجبت سے تبویز کرنے کے لحاظ سے جیسا کہ جمیتی ہے احقر کاول بی جانتا ہے لیکن اس جبہ سے کہ واقعات کی تعداد چالیس سے زیادہ ہے جہپال نہیں۔ الا آئکہ بعض واقعات کو حذف کردیا جاوے مگر اس کو نہ احقر نے گوارا کیا اور نہ خود خشی صاحب بی نے بہند کیا۔ ہاں واقعات کو چالیس میں محصور کرنے کی ترکیب میں ہوسکتی تھی کہ ان کو تاریخو ارمنض طرکر دیا جاوے مگر بیاس وجہ سے تھیک نہیں کہ بعض تاریخیں واقعات سے خالی بھی ہیں گواس کا تدارک ہوں ہوسکتا تھا کہ جن تاریخوں میں متعدد واقعات میں ان سے جرنقسان کردیا جاوے مگر منالی از تکلف نہ تحالبذا ایسالفظ اختیار کیا گیا واقعات ہیں ہوسکتا تھا کہ جن تاریخوں میں متعدد واقعات میں ان سے جرنقسان کردیا جاوے مگر منالی از تکلف نہ تحالبذا ایسالفظ اختیار کیا گیا

جبل میں تعداد سے قطع نظر ہو اور مجانس الحکمت نام رکھا گیا اس میں متقد مین ضابطین ملفوظات ومواعظ مشائخ کی اقتداء بھی ہوگئی کیونکہ سب نے ایسی تحریرات میں مجلس ہی کالفظ اختیار کیا ہے اور منشی صاحب کالفظ چبل محفوظ رکھنے کیلئے لقب اس کا اربعین مصطفائی تجویز کیا گیا۔ احقر کے پاس بچھ واقعات متفرق اوقات کے اور بھی قلمبند شدہ محفوظ ہیں۔ اگر حق تعالیٰ کومنظور ہوا اور وہ کتابی صورت میں آ گئے یا آئندہ کوئی اور موقع ایسا مل گیا تو ان واقعات کو بھی مجانس الحکمت کا ہی ایک حصہ بنا دیا جاوے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مقالیٰ اللہ تعالیٰ کی اور موقع ایسا مل گیا تو ان

ستاب ہذامیں کل تعداد واقعات ستر ہے اور ستر عدد مبارک ہے اور تکثیر بے تعداد کے لئے مستعمل ہے۔ ناظرین دعا فرماویں کرحق تعالیٰ احقر کی اس کتاب کو ہا قیات صالحات میں ہے کر دیں اور اس کے فوائد کوا ہے فضل ہے کئیر بے تعداد کر دیں۔ وماذ لک علی اللہ بعزیز اخیر میں بعض واقعات ایسے ہیں جو بہت ہی معمولی معلوم ہوتے ہیں اور کوئی ان کو اہل حذف کہے سکتا ہے لیکن احقر کا خیال ہے ہے کہ واقعہ کیسا بھی ہو گر صاحب واقعہ کے ماتھ شریک ہواور مشہول ہے اور مذکر صاحب واقعہ ہوتے ہیں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہواور مشہول ہے اور مشہول ہے ہوا ہے ہوں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہے اور مشہول ہے ہوتے ہیں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہے اور مشہول ہے ہو ہے ہوں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہے اور مشہول ہے ہو ہے ہوں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہو ہو ہو ہوں کے ہوں ویگر واقعات کے ساتھ شریک ہو ہو ہو ہوں کو ہوں کا مصداق ہے ہوں ویکن احب شیئا اکثر ذکر واس کا مصداق ہے

و ذكرك للمشتاق خير شراب و كل شراب دونه كسراب لا بزاتبركا و استلذ اذاان واقعات كوجمي محفوظ ركها كيا بلكة قى كرك كها جاتا ہے كدا يك واقعات كيساتھ بعض ايسے فوائد وابسة بين جوظيم واقعات كيساتھ بحتى نہيں ظاہر ہے كه بال ميں باوجودانس اجزاء بدن ہونے كيعض وه فوائد بين جودوسر كسى عضوميں بحى نہيں - والسر جاء من اهل الصفاء ان لا ينسون في الدعاء و المدعاء من الله ان يجعله خالصا لوجه ذي الكبرياء ربنا و تقبل دعاء

كتاب بذامين ان باتون كاالتزام كيا كيا كيا = : -

- (۱) لفظ حضرت والاسے ہر جگہ حضرت مولانا مراد ہو نگے۔
- (۲) ہرواقعہ بعنوان مجلس لکھا جائے گااوراس کے ختم پر تاریخ وقوع اور دن اورونت اور مقام بھی لکھا جاویگا۔

(۳) ہرواقعہ کے ختم کے بعد فوا کہ ونتائج لکھے جادیں گے۔فوا کہ ہے مراد واقعہ کے متعلق بعض طلب باتوں کی شرح ہے اور نتائج سے مراد وہ کارآ مد باتیں ہیں جو واقعہ ہے متعلق بعض طلب باتوں کی شرح ہے اور نتائج سے مراد وہ کارآ مد باتیں ہیں جو واقعہ ہے مستبط ہوتی ہیں لیکن فوا کہ ونتائج میں باہم ترتیب اور تقدم و تاخر کا الترزام نہیں کیا جاویگا ان فوا کہ کی تعداد ڈیڑھ سوسے بچھاویر ہے۔

(۳) بعض جگہ فوائد ونتائج عربی میں لکھے جاویں گے جہاں مضمون مفید عام نہ ہو بلکہ بعض جگہ نفس واقعہ بھی عربی میں لکھا جاوے گا کیونکہ نفع عام اس میں نہ تھا اور کہیں فوائد و نتیجہ کو بالکل ترک بھی کردیا جاوے گا جہاں ضرورت بیان کی نہ ہو۔

(۵) حتی الامکان فوائد ونتائج میں ادلہ ہے بھی تعرض کیا جاوے گا اور عربی عبارات کا بموقعہ ضرورت ترجمہ بھی کر دیا جاو نگا۔

(۲) واقعات اور ملفوظات اور فوائد ونتائج کے سواحضرت والا کے کمالات کو بالقصد نہیں بیان کیا جاوے گا کیونگداس کے لئے بہت طول کی ضرورت ہے۔ جواس مخضر کے خلاف ہے نیز ان تحریرات ہے ان کاظہورا ظہر من الشمس ہے۔ آفناب آمد دلیل آفناب فال فلاف ہے نیز ان تحریرات اشر فی کانمونہ ہیں اور (۵) چونکہ یہ کتاب ایسے واقعات کا مجموعہ ہے جو سیرست اشر فی کانمونہ ہیں اور سیرت کے دوشعے ہیں تعلیمات ہیں لہذا ہی سیرت کے دوشعے ہیں تعلیمات اور معمولات اور ان ستر مجالس میں تعلیمات ہیں لہذا ہی کے ساتھ حضرت والا کے معمولات کی درج کرنا بھی انسب ہوا۔ اس مضمون کو بعنوان کے ساتھ حضرت والا کے معمولات شاند کیا جاویگا اس میں معمولات شاند روز اور معمولات جمعہ ورمضان وعیدین و مفروت تا کہ میرت کانمونہ دکھلانے کے ساتھ صورت کا سفرہ معمولات متعلق مہمانان وخطوط وفتا و سے مطایا وغیرہ ہوں گے۔ ماتھ صورت کا محمولات میں دکھلا یا جاوے تا کہ سیرت کانمونہ دکھلانے کے ساتھ صورت کا عمرانی کتاب میں دکھلا یا جاوے تا کہ سیرت نمائے اشر فی ہونے کے ساتھ صورت کا شاکہ ان گری ہی ہو۔ اس کے لئے سرایا نے اشر فی بعنوان علیہ اشر فی اخیر ہیں اضافہ کیا جاوے نا کہ سیرت نمائے اشر فی اخیر ہیں اضافہ کیا جاوے نا کہ ان کہان کو گری ہو۔ سے کے سرایا نے اشر فی سے محروم ہیں لطف حضوری حاصل ہو۔ گاتا کہ ان کو گری کو گری وجہ سے زیارت انٹر فی سے محروم ہیں لطف حضوری حاصل ہو۔ گاتا کہ ان کو گری کو گری ہو کہی وجہ سے زیارت انٹر فی سے محروم ہیں لطف حضوری حاصل ہو۔

ا النس كماب مجالس الحكمت كے چھینے سے پہلے معمولات اشراقی معد حلیدا شرقی حجیب پیچی اور و دعلیحدہ رسالہ ہو گیا اب جو کوئی جاسے مجالس الحکمت کے اخیر میں اس کو لگا لے ۱۲

٣٣٠ ملفوظات تحكيم الامت جلد - 29 كاني - 3

اطلاع: تمام کتاب مجانس الحکمت مع معمولات اشر فی وحلیداشر فی حضرت والا کے ملاحظہ سے گزر چکی ہے حضرت نے اس میں جا بجااصلاح دی اور بعض جگدان مضامین پرجن میں طبی تحقیق کا شمول ہے نظر نہیں فرمائی اوران موقعوں پرکوئی لفظ بطور عذر لکھ دیا جو تجدیہ حاشیہ پردرج کیا جاویگا۔
'کاشمول ہے نظر نہیں فرمائی اوران موقعوں پرکوئی لفظ بطور عذر لکھ دیا جو تجدیہ حاشیہ پردرج کیا جاویگا۔
مجلس اق ل (1)

### تبرکات کی زیارت میں افراط:

موضع گڑھی فام ضلع مظفر نگر میں ایک واعظ پہونے۔ وعظ میں یہ بیان کیا کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وہ اس قدر نصلیات کی چیز ہے اس کی زیارت کرنا چاہئے۔اس کو سن کرتمام گڑھی کے ذن ومرد سجے ومریض سفر دیو بند کے لئے تیار ہو گئے مگر بعض وانشمندوں کی بیرائے ہوئی کہ اول حضرت مولا نا ہے اس کی تحقیق کر لی جاوے۔ چنانچہ وہ گئی آ دمی تھانہ بھون حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ زیارت اس کی ضرور موجب برکت ہے مگر اتنا اہتمام کہ سفر کر کے جایا جاوے فیک نہیں۔ یہاس کا عرس بنانا ہے۔ جب بھی ایک دو اتنا اہتمام کہ سفر کر کے جایا جاوے فیک نہیں۔ یہاس کا عرس بنانا ہے۔ جب بھی ایک دو آ دمی دیو بند جاویں تو زیارت کرنے ہیں مضا لگہ نہیں۔ بہیت مجموئی سفر نہ کیا جاوے۔ بدعت اس طرح شروع ہوا کرتی ہے۔اگر وہ اصلی ملبوں شریف بھی ہوتا تب بھی اتنا کہ بدعت اس طرح شروع ہوا کرتی ہے۔اگر وہ اصلی ملبوں شریف بھی ہوتا تب بھی اتنا بنانا خود ایک کے کہ اپنی گرم بدعت اس طرح شروع ہوا کرتی ہے۔اگر وہ اصلی ملبوں شریف بھی ہوتا تب بھی اتنا بناناری کیلئے آتش دوز خ سے نجات دیتے پھرتے ہیں۔ تاریخ میں شوال ۱۳۳۲ ہورانے بازاری کیلئے آتش دوز خ سے نجات دیتے پھرتے ہیں۔ تاریخ میں شوال ۱۳۳۲ ہورون کے میں بنانا جو تیں۔ تاریخ میں شوال ۱۳۳۲ ہورون کیسٹنہ وقت قریب دو بہر درنشستگاہ مکان خود

(۱) فوائد ونتائج: کوئی نیا کام کرنے کے وقت عوام کے لئے بہتریہی ہے کہ کسی اہل ول اور تجربہ کار واعظوں کا قول بھی اہل ول اور تجربہ کار واعظوں کا قول بھی قابل اعتبار نہیں خصوصاً جبکہ اس میں کوئی غرض بھی شامل ہو کہ صورت اس کی دین کی اور درحقیقت دنیا ہوتی ہے۔ و ما اقبح الدین و الدنیا اذاا جتمعا

لے اس کی نظیر حصرت محمر یعنی اللہ عند کا اس بیول کے درخت کو کٹوادینا ہے جس کے نیچے ہیں۔ الرضوان کی مختی تا

(۲) بدعت : کاانسدادشروع بی ہے جاہئے۔مرد آخر بیں مبارک بندہ ایست نو عمر واعظوں کی نظر انجام تک کم پہنچتی ہے۔اس کی نظیر رسم استقبال مجاج ہے کہ سی درجہ میں مستحسن ضرورتقی نیکن مآل کاراس کا صرف رسم ہو گیا ہے بلکہ بہت ہے مفاسداس سے وابسة بير \_ايك رئيس صاحب حج يے تشريف لائے تو اسيشن پران كے استقبال كى برى تیار باں ہوئیں تمام شہر کی گاڑیاں نوکر کر لی گئیں جس کا جی جا ہے جاوے آ وے اسٹیشن پر حائے بان اورمٹھائی کا بڑا انتظام کیا گیا۔ پلیٹ فارم کے سینکڑوں ٹکٹ خرید کر استقبال كرنے والوں كومفت ديئے كئے كئى سورو يبياس ميں خرج ہوئے اور بيسب رقم آنے والے رئیس صاحب کے ذمہ ڈالی گئی۔ کیا اچھا استقبال ہے جس کے تاوان کا ذمہ دار آنے والا ہے۔لطف میر کداس رسم کی اصلیت قبول دعا ہے اس کی کسی کوخبر بھی نہ ہوئی۔ بہت سے بندگان خداجائے یانی کے کمرہ میں بیٹھے مٹھائی اڑایا کئے۔ بیجی ندمعلوم ہوا کہ کون آیا کون گیا کیسی دعااور کیسااستقبال ایک جگدا سیکے ساتھ بیکھی دیکھا کہ جاجی کے ذمہ براوری کی بھاجی بھی ہوتی ہے۔ان سب کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جج کو جب آ دمی جاوے کہ جب اتنی رقم جمع كرلے جس سے علاوہ مصارف مج كے رسم استقبال اور برادرى كى بھا جى بھى ہو سكے۔ اگر اتن رقم نہ ہوتو جج ہی کے اداسے قاصر۔ سیکسی جج کی خوشی ہے جو بجے ہی کو مانع ہے۔ بدعات كيسب كنتائج مين موتے بيں -كماصل شے باقى نبيس رہتى -

مجلس دوم (۲)

ولایت مادرزادجنون بہتر ہے یاہوش:

ایک مولوی صاحب کاذکر ہوا کہ وہ ولی مادر زاد ہیں اور بے صد بھولے ہیں۔ کرامات کر ترت ہے ان کے ہاتھ پر سرز دہوتے ہیں۔ فر مایا استغراق بھی بجیب چیز ہے۔ بہت ہے آ فات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ایک خادم نے عرض کیا جنون بڑی اچھی چیز ہے۔ مرفوع القلم ہونے سے عاقبت کا کوئی اندیشہ بھی ندر ہے۔ فر مایا اور جو گناہ جنون سے پہلے ہو بھی جس وہ جا بھی نہیں ہوسکتی۔ فر مایا میرے قلب میں ایک ایسا

وسوسہ جاگزیں ہواجس نے ڈرکر مدت تک بیتمنار ہی کہ کاش میں مجنوں ہوجا تا تو ان رنج و غم سے نجات ملتی اور بیس مجھتار ہا کہ حالت صحوب حالت سکراچھی ہے لیکن پھر بیس مجھ میں آیا کہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے۔ حواس وعقل بڑی دولت ہیں ایک درولیش کا مقولہ ہے کہ عقل وہ چیز ہے جس کے زائل کرنے والی چیز یعنی خرکو خدا تعالی نے حرام کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ عقل کا صحیح رکھنا مطلوب اور مامور بھ ہے۔ انسان پر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں اور طبائع بھی مختلف ہوتے ہیں بعض قوی اور بعضے ضعیف۔ مصائب کا خیال کر کے بعضے ان سے یکسوئی کو ترجے دسیتے ہیں اور بعضے ان میں رہ کر ثابت قدی کو۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کاام میں ہے

یلیتنی کنت شجرا یعضد (ترجمه کاش میں ایک درخت ہوتا جوکاٹ کر بھینک دیاجاتا)
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندے ہو چھا گیا کہ آپ کو حالت طفولیت میں مرفوع القلم مرجانا پہند ہے یابڑے ہوکر تکلیف شرعی میں رہنا۔ فرمایاش ثانی پہند ہے کیونکہ اس میں دولت عرفان تو حاصل ہوگی۔ یہ با تمیں یا دکر کے وہ خیال دور کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ صرف وسوسہ کا خوف تھا۔ دیکھئے انبیاء علیم السلام بھو لے نہیں ہوتے عقل طاہر بھی اعلیٰ درجہ کی رکھتے ہیں تاریخ ۱۵ سوال ۱۳۳۲ ہے روز دوشنبہ

**فوائد دنتائج**. ولی مادرزاد ہونامکن ہے۔

وآتيناه الحكم صبياً (ترجمه: تم في ال كوار كين من نبوت دى)

اس کی دلیل ہے جبکہ حضرت بھی علیہ السلام کو نبوت قبل بلوغت عطا ہوئی تو ولا بت تواس ہے کم درجہ کی چیز ہے لیکن یہ یادر کھنا چاہے کہ کرامات کا کثر ت ہے ہونا شخ یعنی پیر بنانے کومتلزم نہیں شخ بنانے کے قابل وہ شخص ہے جو تربیت کے طریقوں کو جانتا ہو بلکہ تجربہ کاراور خوب ماہر ہو۔ بھولے آ دمی میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے۔ اس لئے انبیا علیہم السلام بھولے نہیں ہوتے۔ حضرت والا فناعلمی کے بیان (ازرمالدالقام سند، سرخ النانی ساسات کی السلام بھولے نئیں ہوئے۔ حضرت والا فناعلمی کے بیان (ازرمالدالقام سند، سرخ النانی ساسات کی طرف کودکرایا جاتا ہے۔ طرف کودکرایا جاتا ہے۔ طرف کودکرایا جاتا ہے۔

# مجلس سوم (۳)

#### کفار کے ساتھ امور مذہبی میں شرکت:

حضرت والا نے مولا نامجہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ غدر سے پہلے کی بات ہے کہ ایک رئیس پڑھان نے بمقام جلال آ باد ضلع مظفر گرشوالہ بنے وقت ہندووں کی طرفداری کی تھی وہ رئیس بھار ہوا ایک حکیم صاحب تھانہ بھون کے رہنے والے مولوی غلام حسین صاحب جواہل قلب بھی تھے۔ ایک مریض کود یکھنے کے لئے جلال آ باد آ ئے۔ اس رئیس کے بھارداروں نے بھی حکیم صاحب کو بلایا۔ انہوں نے نبض وغیرہ دیکھ کر کہا۔ اس رئیس کے بھارداروں نے بھی حکیم صاحب کو بلایا۔ انہوں نے نبض وغیرہ دیکھ کر کہا۔ بھنے کی امید نہیں۔ یہ کہ کرا شہنے تو مریض نے ہاتھ پکڑلیا اور کہا خدا کے واسطے آپ نہ جائے کیونکہ ابھی ذرا پہلے میرے سامنے دوآ دمی آئے آگ کا پنجرہ ان کے ہاتھ میں تھا مجھ سے کہنے تھے۔ اس میں ہند کر کے تھو کو لے چلیں گے۔ جس وقت سے آپ آگ تیں وہ دونوں کہنے جو دور ہت گئے ہیں اور کہدر ہے تیں خیرز رائھ ہر جا۔ ابھی لئے چلتے ہیں۔ آپ گئے اور یہنے کا میان خور باللہ۔ تاری کا اشوال فواب نہ کرواس کو بچھ نہ پنچ گا یہ کافر مرا ہے۔ نعوذ بااللہ۔ تاری کا اشوال کو اب نہ کرواس کو بچھ نہ پنچ گا یہ کافر مرا ہے۔ نعوذ بااللہ۔ تاری کا اشوال کو اب نہ کرواس کو بچھ نہ پنچ گا یہ کافر مرا ہے۔ نعوذ بااللہ۔ تاری کا اشوال کو در سے شنہ وقت انثراق در محن نشستگاہ مکان خود

فوائد ونتائج (۱) حضرت والانے خود ہی ارشاد فرمایا اہل اللہ کی ہیے برکت ہے کہ رحمت ان کے ساتھ ساتھ و بہتی ہے۔ آگ کے فرشتے اُن کی برکت سے ہٹ گئے۔ (۲) بعضے گناہ بہت چھوٹے ہمجھے جاتے ہیں مگرانجام ان کا ایسا براہے۔السلھے اختے خطنا منھا۔ ہولی دوالی ودیگر رسوم کفار میں شریک ہونا یا بچول کو بھیجنا یا جیسے دینا یا کپڑے بدلوانا سب اس جنس ہے۔

مجلس چہارم (۴)

ایک شخص کچھ بھوٹیں اور کیمواور آم ہریدلایا۔ حضرت والانے فرمایا۔ تم غریب آ دمی ہواور ہمیشہ بچھ نہ بچھ کے آتے ہو بڑا تجاب معلوم ہوتا ہے۔ اس کواپنے بال بچوں میں خرچ کرتے یا یوں کرد کہ قیمت لے لیا کرد۔ مجھے بیافائدہ ہوگا کہ بلانالاش کے عمدہ چیزمل جایا کرے گی اور سب سے بہتریہ ہے کہ اگر چھلانا چاہوتو پہلے بھے ہے ہو چھلیا کرد۔ کہ فلال چیز لانا چاہتا ہوں جو نپور کی ایک کابرتاؤ مجھے بہت بسند ہوا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے پوچھلیا کیا کھانا زیادہ مرغوب ہے۔ مرج کتنی ہوگھی کتنا ہو۔ وقت کیا ہو۔ بیسب ان کوبتا دیا اور جس وقت جاہا کھانا منگا کر کھالیا۔

اگر جھے ہے پہلے بوجھ لیا کرو کہ آج فلاں چیز لاویں یا نہ لاویں تو میں اپنے ان قواعد میں غور کر کے جو ہدایا کے متعلق مقرر کرر کھے ہیں بتا دیا کروں کہ لاؤیانہ لاؤ۔ تاریخ الا شوال ۱۳۳۲ ہے روزسہ شنبہ بعدعمر درصحن نشستگاہ۔

فوائد ونتائج: (۱) ہر مدیدا تھی چیز نہیں۔ طرفین کے لئے کچھ مفاسد رکھتا ہے لینے والے کواحتیاط چاہئے کہ طمع اور حرص اور جبرابتد اُاور ذلت اور حق پوشی انتہاء ند ہوتو خلاف تو کل نہیں ورند مال بخت ہے ای کے لئے حضرت والا نے چند قواعد مقرر کرر کھے ہیں مثلاً اس شخص کی ایک دن کی آمدنی سے زیادہ قیمت کا نہ ہواور مداومت کے ساتھ نہ ہو کہ جب آوی ہد ہو مورت و کیھتے ہی خیال ہو کچھ لایا ہوگا۔ بعض آوی ہد ہو مورت و کھتے ہی خیال ہو کچھ لایا ہوگا۔ بعض لوگول نے بچھ ماہوار مقرر کرنا چاہا تو منظور نہیں فر مایا کیونکہ دل کو انتظار رہے گا کہ اب مہید ختم ہوگا تو رقم مقرر آد گی ۔ نیز اس رقم پراعتا در ہے گا اور میتوجہ الی غیر اللہ ہے۔

تصنع اور چیز ہےاورا کرام:

تقت و تکلف اچھانہیں۔ اکرام مہمان مندوب ہے اور تضنع ممنوع و ما ان من المستکلفین (میں بناوٹ کرنیوالوں میں نہیں ہوں ۱۲) اول شعبہ اخلاص ہے اور ٹائی ریا۔
طریقہ ندکورہ میں مہمان کے مراج ہے ساز کرنا اور اس کو اس کی عادت کے موافق آرام دینا ہے اور میروں کا کرام ہے اور مزوج طریقوں میں اپنی اور اس کی دونوں کی عادتوں کو بدلنا خود کوریا میں ڈالنا اور اس کو ایڈ ادینا ہے جو اکرام سے پھتعلق ہی نہیں رکھتا۔ رسوم شادی بیاہ سب اس قبیل سے بیں جن کوعوام نے خاطر داری مجھر کھا ہے۔

مسى كااحسان نه ليناجا بينا:

تحسى كااحسان حتى الامكان نه ليما جابيع حضرت والافرمات يضح كه بهت دفعه تقانه بهون

کے اسٹیشن والوں نے بااصرار کہا کہ اسٹیشن سے قصبہ دور ہے ہم آپ کور میں روک کر قصبہ کے متصل اتارہ یا کریں گرمیں نے منظور نہ کیا اور ان کاشکر بیادا کرے بلطا کف الحیل ٹال ٹال دیا۔ مجلس پنجم (۵)

، ایک صاحب نوعم تعلیم یا فته علی گڑھ آئے اور عرض کیا میں نے ایف اے کا امتحال دیا مكرنا كامياب رہاجب ہے قلب میں بڑى تشویش ہے۔ كوئی عمل يا تعويذ عنايت ہو۔ فرمايا وجو ہات تشویش کیا ہیں فکر معاش ہے یا فکر نکاح یا دیگر امور متعلقہ گھریار وخولیش وا قارب۔ کہا تنیوں میں سے بچھ نہ پچھ ہے فر مایا۔ آپ نے اس میں بھی غور کیا کہ امور مقصودہ میں کامیابی کن تد ابیر سے ہوسکتی ہے اور وہ تد ابیرا ختیاری ہیں یانہیں اور کس کے اختیار کو ان میں زیادہ وخل ہے۔ آپ کے یا آپ کے کسی مربی و بزرگ کے کہا۔ ہاں میرے بزرگوں کے اختیار میں ہیں اور ان ہے اس کا اظہار بھی کیا گیا گر وہ متوجہ نہیں ہوتے۔فرمایا جہاں تك تدبير كو دخل ہوانتها تك پہنچا كر چھوڑنا جا ہے ۔اگر كاميابي ہوئي فہوالمراد ورنہ بوجہ اپنا اختیار پوراصرف ہو جانے کے پاس ہو جاوے گی اور اس کے بعد قلب کواس سے طبح تعلق ہوجاوےگا۔الیاس احدمے الواحتین (ناامیدی بھی ایک آرام ہے) یا یوں سیجئے کہ ان امورے قلب کو یکسوکر کیجئے اور وہ خیال ہی چھوڑ دیجئے کہااس پر مجھے قدرت نہیں اب میں صرف بیہ جا ہتا ہوں کہ کوئی تد ہیر سکون قلب کی ارشاد ہو جو ہونا ہے وہ ہور ہے گا فرمایا امراض کی تدبیریں دوطرح کی ہوتی ہیں ایک وہ کہ جس طرف سائل کامیلان خاطر ہووہی میا اس کے مشابہ کوئی تدبیر بتا دی جاوے گوواقع میں مفید نہ ہو۔اس کولوگ بہت پیند کرتے ہیں اور بوجہ رغبت طبیعت کے اعتقاد بڑھ جاتا ہے اور بھی اتفاقاً نفع بھی ہوجاتا ہے مگر میں اس کوٹال بٹاناسمجھتا ہوں۔ دوسری وہ تد ابیر جو واقعی مفید ہوں خواہ سائل کی طبیعت کے خلاف ہوں یا موافق ۔علاج حقیق یہی ہے اور میں بھی بتانا جا ہتا ہوں سمجھ کیجئے کہ تعویذ اور وظیفہ آپ کے لئے اول قتم کی تدبیر میں داخل ہے وتشویش قلب کا علاج مفید اور مجرب علاج بہے کہ صالحین اور اولیاء کے تذکرے دیکھا کیجئے جیے مقاصد الصالحین اور تذکرة الاولياء وغيره - ان ميں بيرخاصيت ہے كەقلب ميں قوت حاصل ہو جاتى ہے اور ثبات و

استقلال بڑھ جاتا ہے کچھتو اس وجہ ہے کہ جب انسان اسپنے ہم جنسوں کے احوال میں پڑھتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے بجاہدے کئے ہیں تو پڑھنے والے کوبھی ہمت ہوتی ہے اور کچھ تقولان خدا کے ذکر واحوال میں بالخاصہ بھی بیاثر ہے۔ دوسراعلاج بیہ کہ خدا کے نام کا کچھ ور دیجئے التزام کے ساتھ۔ درود شریف پڑھا کیجئے کم از کم سوہی بارروزانہ ہی اس کا کچھ ور دیجئے التزام کے ساتھ۔ درود شریف پڑھا کیجئے کم از کم سوہی بارروزانہ ہی اس مقاصد میں کامیا بی کی یار فع ہوگا۔ اور تیسراعلاج بیہ ہے کہ دعا سیجئے حق تعالیٰ سے اپ مقاصد میں کامیا بی کی یار فع پریشانی کی اس طرح کر حتی الا مکان حضور قلب اور عاجزی کے ساتھ مانے کہ یا اللہ میرا ہی کام کردے اور ایک ایک مضمون کو تین نین بار کے کام ہویا نہ ہو دعا کوسکون قلب میں عجیب تا ثیر ہے۔

#### دعاميں الفاظ ما تورہ وغير ما ثورہ:

سائل نے عرض کیا جناب نے مناجات مقبول کے دیباچہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حق الا مکان دعامیں وہی الفاظ ہونا بہتر ہیں جوقر آن وصدیث میں واردہوں تو میرے دعا کے لئے الفاظ کہاں مل سکتے ہیں۔ فرمایا دعا کیں دوشم کی ہیں عام اور خاص۔ عام ہمراد وہ ہیں جو کسی خاص موجودہ حاجت کے لئے نہ ہوں صرف برکت حاصل کرنے کے لئے اور عام حاجات کے عرض کرنے کے لئے ہوں جیسے وہ دعا کیں جومنا جات مقبول میں جمع کی گئ ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ اختیار کئے جادیں جو ماثور ہیں۔ دوسرے الفاظ اور جیں ان میں بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ اختیار کئے جادیں جو ماثور ہیں۔ دوسرے الفاظ اور عنوان اختیار کرنے میں وہ برکت اور جامعیت نہیں آ سکتی جوان میں ہواور خاص سے مراد وہ وہ دعا کیں ہیں جن میں کوئی خاص حاجت طلب کی جائے اس میں وہی الفاظ ہونا بہتر ہیں جومطلب کو ادا کرنے والے ہوں تصنع ہے بچنا چاہئے۔ آپ اپنا مطلب عرض کیجئے خواہ اردو میں ہویا عربی میں۔ اس وقت یہی تد ایر عرض کرتا ہوں جواجالا تمام مقاصد کے لئے ہونے جھی عرض کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد گئے ہو جواب بھی مفصل علاج بھی عرض کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد گئے ہو جواب بھی مفصل علی جی عرض کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد گئے ہو جواب بھی مفصل علی جون کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد کی سے عرض کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد کی سے عرض کروں گا۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ آپ مقاصد کی سے عرض کروں گا اور ہر ہر شرکایت کا علین جدا جدا کہ انکھ آپ مقاصد کے ساتھ کے ساتھ کے دور کی گا دور کی کا مقبول گا۔

#### اصلاح کیلئے صحبت زیادہ مفیدے:

ای جلس میں ذکر ہوا کہ اصلی چیز اصلاح کے لئے صحبت ہے۔ علم جا ہے نہ ہو مگر صحبت ہو بلکہ میں کہتا ہوں کہ علم بھی بلاصحبت کے برکار ہے۔ صاحب صحبت بلاعلم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے صاحب علم بلاصحبت ہے۔ ای واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خواں بچوں کو بھیجا کرو صلحا اور علاء کے پاس۔ اور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہواور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بندان کے یا بچوں پر اعتراض کریں گے ندان کی داڑھی سے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مار کر نماز پڑھاویں گے وہ ہمارے پاس ہیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کوان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت بیدا ہوگی یہ مناسبت جڑ ہے اور علم وعمل اس کی فرع۔ صحب عالم نہ تھے۔ صرف صحبت سے پایا جو بچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ کی فرع۔ صحب عالم نہ تھے۔ صرف صحبت سے پایا جو بچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ کے ضحبت ہے کا الترام رکھا۔ ائی توجہ علم کی طرف نہیں کی جنتی صحبت کی طرف۔

### صحبت کے متعلق ایک قصہ:

ای شمن میں حسن و رضلع مراد آباد کا قصہ بیان فرمایا کہ دہاں کے ایک رئیس کے ایک صاحبزادہ مجھے تیام گاہ پرآ کر ملے اور کہا کہ آپ علی گڑھ اصلاح کے لئے کیوں تشریف نہیں لے جاتے۔ میں نے کہا یہ وال بھھ ہے ہی آپ نے کیا بھی علی گڑھ والوں ہے بھی پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بلاتے۔ اس پر خاموش ہوئے اور کہنے لگے میں نے ساتھا کہ آپ کو ان سے نقل کہ ان سے نقرت ہے۔ میں نے کہا واللہ باللہ مجھے نفرت نہیں میں دل نے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جیسے کہ اپنی اولا دواغرہ کے ساتھ دلسوزی ہے کہا اچھا میں اپ امراض کا علاج چاہتا ہوں تشخیص سیجھے اور علاج فرما ہے۔ میں نے کہا اس طرح میں علاج نہیں کرتا نہ یہ طریقہ ہے علاج کا اول تو مجھے علم کیا ہے کہ آپ میں کیا کیا امراض ہیں۔ صرف صورت سے کہ کرجو بچھ تجویز کی جاوی وی بری بھلی ہو گئی ہے۔ اول تو تجویز ناتمام رہے گی چرجمع عام میں وہ عیوب ظاہر کئے جاویں گائی سے آپ کی دل آزاری ہوگی۔ اور ایسے علاج کا اثر میں وہ عیوب ظاہر کئے جاویں گائی سے آپ کی دل آزاری ہوگی۔ اور ایسے علاج کا اش معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کررہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔ بھے آپ سے معلوم جس سے طبیعت کونفرت ہو۔ آپ چندروز میرے پاس آ کردہے۔

انس ہواورآ پکو مجھ ہے۔ پھراینے عالات ظاہر شیجئے تو جو پچھ مجھ میں آ و ہے عرض کروں اس کومل میں لاکر و یکھئے نفع ہوتا ہے یانہیں۔ ریکہیں نہ دیکھا ہوگا کہ راستے جلتے طبیب سے نسخہ لكصوايا اورتمام امراض كوشفا هو كئي \_اب تك تُفتَكُو احنبيا نه هي كيونكه معلوم نه تفا كه وه فلا ل صاحب کےصاحبزادے ہیں۔اس کے بعدمعلوم ہوا پھروہ میرے ساتھ رہے پہلے ہی وعظ میں ایبااٹر ہوا کہ باوجودموسم گرم ہونے کے برابردھوپ میں بیٹھے سنتے رہے۔ای ہے میں کہتا ہوں کہ دین صحبت ہے آتا ہے اعتراض دور ہی دور سے ہوا کرتے ہیں میں بار ہا جا ہتا ہوں کے ملی گڑھ والوں کی اصلاح ہو گر کیسے ہو۔ بلااس کے کہ صحبت ہواور واقعی میراجی ان کے خطاب میں بہت لگتاہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں پیرخاص بات ہے کہ غور سے سنتے ہیں۔ اورا گرشمجھ میں آ جاوے تو مان بھی لیتے ہیں خوامخواہ عناد نہیں کرتے۔ برخلاف بعض نواح کے بعض انگریزی (بعض امراض باطن پنجاب میں ) خوانوں کے کہ ان کے <del>جتنے</del> سوالات آتے ہیں اور جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا ہمیشہ انقباض ہی ہوا اور خطاب میں جی بھی نہیں رگا۔ تکبر' عناد' خود بین' ہٹ' ناحق برتی جہالت دیکھی گئی۔الغرض صحبت ہی ایک چیز ہے اس واسطے میں کہا کرتا ہوں بچوں کوصلحاء کے پاس بھیجا کرو۔ وہاں جا کر جیا ہے خاموش ہی بیٹھے رہیں اور چاہے نماز بھی نہ سیکھیں ۔ وجہ یہ ہے کہ گوظا ہرا وہ نماز نہ سیکھیں گے مگرنماز کی اصل ان کے قلب میں جے گی یعنی انس بالدین مجلس میں ہے ایک صاحب بولے کہ علی ' گڑ ھ<sup>مس</sup>لمانوں کاعطر ہے کوئی فدوی ہے کوئی انصاری کوئی صدیقی \_غرض شرفاء کا مجمع ہے۔ بیشرافت خاندانی کااثر ہے جب ہے جناب تشریف لے گئے ہیں تمام طلبہ ابی اصلاح کے خواماں میں مگر کیا کیا جاوے کچھاسباب ایسے ہیں کہ اجتماع کا اتفاق نہیں ہوتا۔فر مایا اس صورت میں میری تجویز ہیہ ہے کہ خط و کتابت سے کام لیں آس میں تو کوئی حرج نہیں ہو سكتا ـ ٤ اشوال ساسي بعد مغرب برچبوتر وصحن نشستگاه ـ

### ىتائج وفوائد:

(١) مشائخ كوابل دنيا ايخ آپ كوكلينجيانه عاية بلكدان كيرخ ومحنت بررحم

کرنا چاہے۔ اس کاعکس دعویٰ تقدس و تکبر اور بے رحی ہے۔ ہاں اُن کے سامنے اپنی دنیاوی حاجت لے جانا یا اُن سے اتنا اختلاط کہ کل فی الدین ہو جاوے یہ خلاف شان علم ہے۔ نعم الامیر علی باب الامیر (امیر فقیر کے دروازے برتو اچھا ہیں) بہت سے مصنع فقر اوعلااس بین غلطی برتو اچھا ہیں۔ اہل دنیا کو اپنی مجلس میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ہے آبروریزی ہے جس کی نسبت حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان پر کل حرام ہے۔ اس کا مال بھی اور آبرو بھی اور ایس بعض اپنی حاجات اس کے سامنے لیجائے ہیں صورت اسکی چاہے کیسی بھی بنائی جائے لیکن حقیقت سوال ہے جس کی نسبت حدیث میں ہے۔ السوال مذلقہ (سوال ذات ہے)

#### مشوره نیک دیناحا ہیے

مشوره نیک دینا جا ہے صرف ٹالنے پراکتفانہ جا ہے۔

المستشار مؤتمن (جس مضوره لياجاد عوه امانت كاذمه داري)

### اہل دنیا کی بے تمیزی سے تنگ دل نہ ہونا حیا ہے:

الل دنیا کی بے تمیزی سے نگ دل نہ ہونا چاہیے جیہا کہ حضرت والا نے ان صاحبزادہ کے ساتھ برتاؤ کیا کہ سوال کس قدرسوءادب اور جہالت کا ہے گر جواب مہذب اور عالمانہ ہے۔ باوجودسائل کے اپی آبروریزی پرراضی ہونے کے حضرت والا نے اس کو ارانہیں فر مایا جیسا کہ بچہ باپ سے کہے کہ تمہاری طاقت میں جب جانوں کہ مجھے مار ڈالو۔ باپ اس وقت ہرگز ایس طاقت نہیں دکھائے گا۔ شخ کامل اور تجربہ کارکو بہت متین اور مستقل ہونا جا ہے۔ ہدایت اس طرح ہوسکتی ہے۔

ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم و مایلقها الاال فین صبروا و مایلقها الا ذو حظ عظیم (ان کادفعیه می بھلے طربق ہے کہوہ خص الاال فین صبروا و مایلقها الا ذو حظ عظیم (ان کادفعیه می بھلے طربق ہے کہوہ خص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے فوراً لیکادوست بن جاوے گا۔ اور نہیں نصیب ہو سکتی ہے یہ بات مران لوگوں کو جوصا بر ہیں اور نہیں نصیب ہو گئی ہے مگر بڑے صاحب نصیب کو)

### شيخ عالم الغيب نهيس ہوتا:

شخ کولوگوں کے خفیہ حالات کاعلم ہونا ضروری نہیں بطور کرامت بھی ہوجاو ہے تو اور بات ہے۔ یہ بڑا جال ہے جس میں اکثر مصنع شخ بچانے ہیں۔ کوئی پوشیدہ بات بیان کردی اور رجوعات ہونے گئی۔ خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوا ہے حرم محترم کے واقعہ افک کاعلم کئی دن تک نہ ہوا۔ بھر وحی ہے معلوم ہوا۔ مرید بھی ای کو بڑا کمال شبھتے ہیں حالانکہ بیا یک جوگی اور رمال بھی کرتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم کا برتا و جناب رسول الله صلی الله علیہ وقالہ وسلم کے ساتھ بین نقا۔

# ایک عیب سے کسی کو ہمہ عیب نہ کر دینا جا ہے:

سی کوایک عیب کی وجہ ہے ہمہ عیب نہ کر دینا جا ہے ۔ علی گڑھ والوں میں ہزار کوتا ہیاں سی گران کا وہ وصف بھی برار کوتا ہیاں سہی گران کا وہ وصف بھی بیان فر مایا جس میں ان کو دوسروں سے امتیاز حاصل ہے عیب ہے جملہ میں ہیں۔ میں بیرش نیز بگوان فوا کد کے علاوہ جو بچھ تحقیقات علمی اس واقعہ میں ہیں اظہر من الشمس ہیں۔

مجلس ششم (۲)

راتم نے پوچھا کہ جامع مسجد تھانہ بھون کی امامت جناب والا کے سپر د کیونکر ہوئی امامت جناب والا کی عادت قدیم کے خلاف ہے۔ امام قدیم کہاں گئے فرمایا میں تو ان قصوں ہے ہیشہ الگ رہتا ہوں مگر واقعہ بیہ وا کہ حافظ عصمت اللہ صاحب ساکن محلّد ری تھانہ بھون نے خواب دیکھا کہ جناب مولانا فتح محمد صاحب مرحوم بھی (حضرت والا ہے) ہے خطاب کر نے فرماتے ہیں کیوں جی بیکیا عادت ہے کہ کسی کوامامت کے لئے کھڑا کر دیتے ہو۔ تم جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھایا کرتے۔ بیخواب مجھ سے بیان کیا تو میں نے کہا کسی سے بیان نہ کرولوگ کہیں گے ان کوامامت کا شوق ہوا۔ اس کے بیر پرواز اٹھائے جاتے ہیں۔ اس خواب کا تو بچھزیا دہ خیال نہیں کیا گیا گراس کے بعد شبیرعلی نے خواب جاتے ہیں۔ اس خواب کا تو بچھزیا دہ خیال نہیں کیا گیا گراس کے بعد شبیرعلی نے خواب و کیھا کہ جناب رسول اللہ علیہ و سلم تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیر کیا بات ہ

کہ جس بات کو کہا جاتا ہے اس کی رسیدنہیں آتی۔ بیخواب سنتے ہی بیساختہ میرے ذہن میں آیا کہ بیہ پہلے خواب کی طرف اشارہ ہے۔عرض اعمال حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹا بت ہےاوراس پہلے خواب میں بھی حضورصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ہی نے وہ حکم فر مایا تھا بیجہ تعلقات خاص حضورصنی الله علیه وآله وسلم مولا نافتح محمرصا حب کی صورت مثالی میں نظرآ کے اور معنی اس صورت کے رہے تھے کہ فتح وفیض محمدی امرامامت فرمانے کے بعد عرض اعمال میں چونکہ امامت میری پیش نہیں ہوئی یہ معنی ہیں رسید نہ آنے کے بعنی ایک بات کا امر کیا گیا گر تغمیل کی اطلاع نہیں آئی میں جیران ہوا کہ امامت کیسے اختیار کروں۔خود کیسے درخواست کروں بالآ خربیہ کہ کرچھوڑ دیا کہ اگر منجانب اللہ بیامر ہے تو اس کی صورت غیب سے پیدا ہو گی۔ چنانچہ بہت ہی تھوڑ ہے زمانہ میں بیہ بات پیش آئی کہ ایک اور حافظ صاحب اور امام سابق میں امامت پر تکرار ہوا اور بیہاں تک نوبت پینچی کہ جو پہلے پہنچے گیا زبردی امام بن گیا یہ تکرار بہت بڑھنے لگا۔ حتیٰ کہ چند دانشمندوں نے بیہ کہااور خود دونوں امام بھی راضی ہو گئے كه لرنا توان باتوں ير تھيك نہيں نہ ميں امامت كروں نہتم اور مجھے ہے امامت كى درخواست کی۔ میں نے چندشرا نظ برقبول کرلیا اور جامع مسجد میں اعلان بھی کر دیا کہ میں لوگوں کے اصرار ہےامامت قبول کرتا ہوں۔ چندشرا نط ہے ایک بیر کہ وفت کی تعیین میرے رائے پر ہوگی میں اس میں نہ کسی کا تا بع ہوں گانہ کسی کا انتظار کروں گا۔ دوسرے بیہ کہ امامت کو میں کوئی فخرنہیں سمجھتا ہوں جس میں کسی ہے جھکڑا کروں یا اس میں میراث قائم کروں کہ میرے بعد کوئی میرا بیٹا یا کوئی خلیفہ امام ہو۔ میں آپ کے کہنے سے امام بن گیا ہوں اور جب آپ چھڑا نا جیا ہیں گے میں امامت جھوڑ دوں گا۔اس دفت بھی اگرکسی کواس سے مخالفت ہوتو مجھے اس کی چئے نہیں ہے تامل طاہر فر ما دیں یا لکھ کرمیرے یاں بھیج دیں اور آئندہ کے لئے بھی یمی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ جا ہیں مجھے الگ کردیں۔ ماں اتناضرور ہے کہ ایک دو کے كہنے سے الگ نہ ہول گا كيونكہ بيتولهو ولعب ہو جائے گا جب الگ كرنا ہودس آ دمي مجھ سے کہددیں فورا الگ ہوجاؤں گااس میں اس بات کی بھی قیدنہیں کہوہ کہنے والے سربرآ وردہ لوگ ہوں ایک جولا ہہ کوبھی بیرخیال پیدا ہوتو نو آ دمیوں کواور اپنا ہم خیال کر لے اور مجھ کو زبانی یاتحربری اطلاع کردے بس کافی ہے۔ تیسرے یہ کداگر میں موجود نہ ہوں تو آپ کسی

دوسرے کو امام بنا لیجئے اور اس کا انتظام میرے فرمہ نہ ہوگا۔ کہ میں کسی کو قائم مقام کر دیا کروں بلکہ آپ ہی ہے سپر دہ جواس وقت اس کے قابل موجود ہو کھڑا کر دیجئے ہاں آسانی کے لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چندصا حبول کی تعیین ہوجاوے کہ میری عدم موجودگی میں وہ امام ہوجایا کریں سب سے اول امام قدیم اور ان کے بعد دوسرے امام اور ان کے بعد دوسرے امام اور ان کے بعد فلال وفلال فرماتے ہیں حضرت والا کہ جس دن اول روز میں امامت جمعہ کے لئے گیا تو محسوس ہوتا تھا کہ مجد انوار سے ہمری ہوئی ہوئی ہے اور قلب میں نہایت بشاشت اور طمانیت ہے کہ بیر خیالی اثر ہویا اس کی پھھاصلیت بھی۔ ۲۰ شوال ۱۳۳۲ ہو وقت انثر اق روز شنبہ بھا فک نشست گاہ۔

#### فوائد ونتائج

#### امامت وامارت خوداختیارنه کرناچاہئے:

قولہ میں تو ان قصول سے ہمیشہ الگ رہتا ہوں امامت بھی ایک قسم کی امارت ہے خود بخو داختیار کرنا نہ جا ہے۔ حدیث میں ہے۔

من سال الامارة و کل الی نفسه و من اعطیها من غیر مسئلة اعین علیها او کهاقال ترجمه جوکوئی امارت کوخود جائے گاوہ اپنے نفس پر چھوڑ دیا جائے گاوہ جس کوامارت بلا اپنی خواہش کے مل جاوے گی اس کی غیب سے اعانت کی جاوے گی ہر ذمہ واری کے کام کا یہی حال ہے۔ وہوالم ادمن قولہ ابن قصوں ہے۔

#### (۲)خواب کی شخفیق:

قولہ کی ہے بیان نہ کروالخ خواب میں کسی بات کا امر ہوناظن ہے خوف فتہ اس کا مزاحم ہوسکتا ہے۔ فتنہ سے بچنا خود مامور شرعی ہے اس واسطے حضرت والا نے باو جود مولوی شبیر علی کے خواب سے خواب اول کی تصریح اور تاکید ہوجائے کے تمیل حکم میں جلدی نہیں کی شبیر علی ہوجائے کے تمیل حکم میں جلدی نہیں کی کیونکہ ہنوز حضرت والا کو اس کا شرح صدر نہیں ہوا کہ امر فوری ہے ورنہ خود امامت کی لئے خواب کے متعلق بچے بحث حکمت تی و کم میں اور پچھ تھیں اور پچھ تھی ہیں ہی مذکور ہے

درخواست کرنے میں بھی کیا تامل تھا۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں 💎 خاک برفرق قناعت بعد ازیں

رہایہ کہ کونسا قرید تھا کہ اس ہے امر کا فوری ہوتا ثابت ہوتا سومفوض الی رای المامور ہے نظیراس کی ہے ہے کہ خود حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ خواب میں دکھلائی گئی مگر حضور نے بیدار ہوتے ہی تیاری نہیں کردی بلکہ تہیہ غیبی کا انتظار کیا چنانچہ خوداس کے سامان بیدا ہوئے ہاں ممثل اور ممثل لہ میں اتنا فرق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب اخبار تھا اور ہامرئیکن امر فوری ہونے کی کوئی ولیل نہیں اس میں مصلحت ہوئے ہے کہ تفویض الی اللہ بھی حاصل ہو اور جو ہونے والا ہووہ ہوتا ہے۔ ما یفتح الله للناس من رحمة فلا محسک لھا ترجمہ جورحت جی تعالیٰ لوگوں کے لئے جاری فرماویں اس کا کوئی روکنے والانہیں۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کاکسی کی شکل میں نظر آنامکن ہے:

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں کسی دوسری صورت میں بوجہ کسی تعلق خاص کے نظر آناممکن اور واقع ہے۔ آیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے حضرت مولا نا کلید مثنوی ہاتھ میں لئے پڑھر ہے ہیں اور قریبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھ کر بناتے ہیں کہ تم پڑھواس نے غایت ادب سے سکوت کیا تو حضرت مولا نانے کلید مثنوی اس کے ہاتھ میں دی اور قربایا لو پڑھو۔ یکا یک معلوم ہوا کہ حضرت مولا نانہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ اس خادم نے بیخواب حضرت مولا ناسے عرض کیا تو نہایت خوش ہوئے اور فربایا وہ حضور صلی اللہ کلید مثنوی اور فربایا وہ حضور صلی اللہ کلید مثنوی کی مقبولیت کی دلیل ہے۔

#### مقبولیت کے آثار پرغرہ نہ ہونا چاہئے:

کسی عمل میں مقبولیت کے آثار ببیدا ہوجانے سے غرہ نہ ہونا چاہئے کہ اسکے متعلق حدود شرعیہ محفوظ نہ رہیں جیسا کہ حضرت والا نے کیا کہ غیب سے امامت عطا ہونے پر بھی چند شرطیں نگادیں کسی نعمت کا اعطا فعل حق سجانہ تعالیٰ ہے اور فعل عبد بہی ہے کہ عبودیت کونہ

بھولے۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تعل مقبول اور غایت درجہ کی طاعت تھا پھر بھی فر ماتنے ہیں۔

اما انا فاکل کما یا کل العبد لینی میں کھانااس طرح کھا تا ہوں جیسے ایک غلام
کھایا کرتا ہے (نہ کہ متکبروں اور آزادلوگوں کی طرح) شرطوں میں اس بات کی اور اس حد
شرعی کی رعایت ہے۔ یا بھاالذین المنو الم تقولون مالا تفعلون (اے مسلمانوں ایس
بات کیوں کہتے ہوجو کرتے نہیں۔ یعنی بات وہ کہنا جائے جو آدمی کربھی سکے )

حکایت: ایک شخص نے کبرسی میں قرآن شریف حفظ کیا چند بزرگوں کی دعا ہے منتمیل کو پہنچ گیا۔ بزرگوں کی وعا کا شامل ہونا علامت مقبولیت ہے۔ بعد ختم اس نے دو بزرگوں کوخواب میں دیکھا کہ وہ حفظ قرآن پرمبار کباد دیتے ہیں اس ہے اور مقبولیت کی تائید ہوئی۔ایک نے شہر میں اس کا درود ہوااہل محلّہ نے اپنی مسجد میں تر اوس کے میں ختم قر آ ن کے لئے کہااس نے اس کوآ واز وغیب سمجھااور ذراا نکارنہیں کیااور ایک بزرگ ہے بیان کیا کے امسال میں فلاں محلّمہ میں سناؤں گا۔ان ہزرگ صاحب کے منہ ہے نکلا آ ہے کا قرآ ن مقبول ہے جہاں جاؤ گےلوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ بیسب سے زیادہ خوش کن اوراطمینان دہ بات تھی۔انہوں نے تراور بح شروع کی۔ پہلے ہی روز اہل محلّہ سے بگاڑ ہواحتیٰ کہ مار نے مرنے کو تیار ہو گئے ۔ان کوائے استاد کی نصیحت یاد آئی کہ واردات اور کشف و کرامت کی طرف التفات نہیں کرنا جاہئے۔ بیاس التفات کی سزا ہے اس مسجد سے نکال دیئے گئے اور مدتوں اہل محلّہ نے ذلیل کیا۔اس میں بہت ہے پڑھے لکھے بھی غلطی کرجاتے ہیں۔ذرای الجھی علامت یا کرایئے آپ کوخواص میں سمجھ لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ دوسرے میں اگر وہ علامت نہ یا کمیں تو اس کوایئے سے کم سجھتے ہیں ہے دومرض آ جاتے ہیں خود بینی اور دوسرے کی تحقیر شخ سعدی انہی کی نسبت فرماتے ہیں۔

مرا پیر دانائے روٹن شہاب دو اندرز فرمود برروئے آب کے آئد برغیر بد بین مباش دوم آئکہ برغیر بد بین مباش

حالانكه مقبوليت كے لئے جوعلامات مظنونہ ہيں ان علامات كا حال خواب كا ساہے كہ ایک ہی خواب کی ایک کے لئے تعبیر پچھ ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے پچھاورمع اس کے علم تعبیرعلم واقعی ہے جس کوخدا تعالیٰ نے عطا فر مایا ہے۔ وہ بالکل سیحے سمجھتا ہے ملی ہذا علامات ہے کچھا خذکرنا بھی شخ کا کام ہے طالبین کوانی فہم پر اعتماد نہ جاہئے۔اور اگرشنے کے اشارے سے ثابت ہو جاوے کہ بیعلامت نیک ہے تب بھی اس کی طرف ایباالتفات نہ حاہے کہ باعث انکار ہوجاوے۔بدلیل فول مرضی اللہ تعالی عنہ اذن یہ کہ لوا ایسے موقعہ براسلم اور بےخوف وخطر طریقہ یمی ہے کہاس کوعطیہ اللی سمجھے اور عبودیت کونہ بھونے۔ اگر وہ عطیدالبی اس کے لئے ہے تو اس کومل کررہے گا اور کسی کے زائل کرنے سے زائل نہ ہو گا خود اس کے ٹالنے ہے بھی نہیں ٹل سکتا۔خلاصہ یہ کیمل کرے اور اس کے مقبولیت اورعدم مقبولیت کی طرف نظرنه کرے۔اینے امکان بھراس کے ارکان وشرا کط کو بورا کرے کیونکہ اس کے مامور ہےاور قبول فعل حق تعالیٰ ہے۔ امید کو کسی قدر غالب رکھے۔ سبقت رحمتی علی غضبی (میرگار حمت قهریرغالب م) ۱سک ماسوا آثارو علامات کی طرف توجہ بی نہ کرے۔ شرات کی نسبت اس بھل کرے کہ بیٹی کراور دریا میں ڈال۔ تو بندگی چوگدایال بشرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده بروری داند حضرت والا کے اخیر جملہ میں کہ انوار واقع میں ہوں یا میرا خیال ہو کس قدراس کی تعلیم ہے۔ حالاتکہ اہل اللہ کوحق تعالیٰ نے وہ تظردی ہے کہ بمصداق فسانہ پنظو بنور اللّه غلطی نہیں کر سکتی لیکن تعلیم طالبین اور احتیاط کے لئے ہی فرمایا کہ ان ہاتوں پر وثوق نہ جاہے۔حضرت مولانا مدخلہ کے اس واقعہ میں طالبین کے لئے ایسے سبق ہیں کہ بار بار و ہرانا بلکہ ہروفت یا در کھنا چاہئے۔ نہ عبودیت سے خروج ہے نہ نعمت الہی کی بے قدری نہ ا کے فضیلت پرفخر بالکل اعتدال ہے اور آیت و کے ذلک جسمیلنا کم امہ وسطا (ہم نے تم کوامت معتدل بنایا ہے) کی تصدیق ہے بلا افراط ولا تفریط

<sup>۔</sup> قصداس کا بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریر ڈسے فر مایا کہ علی الاعلان کبد وجو کو کی گلمہ پڑھے جنت میں جاویگا۔ ابو ہریر ڈپلے راستہ میں معفرت عمر رسی اللہ عنہ سلے اور ابو ہریر ڈکوز ہر دی رو کا اور کہا اون پیشکاو الیعنی اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اٹھال جھوڑ ویں نے ۔ اس کو حضور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بحال رکھا

# عطيهالهی کی قندرت:

امام سابق اوردیگرامامان میں ترتیب قائم کرنے میں حفظ مراتب کی رعایت ہے اور نیز لیو النسان مناز لہم (لوگول کوان کے مرتبہ پررکھو) کی تمیل ہے۔ سب سے اول امام قدیم کورکھا کیونکہ عرصہ تک امامت انہوں نے کی ہے۔ ان کی اقامت کے وقت امام ہی ہونے کی وجہ سے کسی دوسر سے کو بلاا جازت ان کی امامت جائز نتھی وہ سب پر مقدم سخھے۔ ان کی موافقت رائے سے حضرت والا کی طرف امامت منتقل ہوئی درصورت حضرت والا کے نہ ہونے کے دوسورت ان کے نہ ہونے کے دوسرے کی تفاوت المراتب مقررہوئے۔

# نعمت الہی کا اتلاف اسراف ہے:

قولہ ایک دو کے کہنے ہے الگ نہ ہول گے کیونکہ بیلہو دلعب ہوجاوے گا۔ اس ہے ٹابت ہوا کہ نعمت الہی کی قدر کرنا جا ہے ۔ مال کے لئے تو نص قر آنی موجود ہے۔

و لا تنو توالسفھاء اموالکم الایہ یعنی بے عقلوں کے حوالہ ابنامال ندڑال دو۔اس سے باشتراک علت یعنی بے قدری نعمت الہی تھم جملہ نعمتوں کی طرف متعدی ہوسکتا ہے جیسے مال کا تلف کرنااور سفہاء کے ہاتھ میں دیدینا جائز نہیں۔ایسے ہی آ بروکا سفلوں میں بیڑھ کریا خفیف حرکات کر کے کھودینا جائز نہیں۔ایسے ہی خدادا دامارت وامامت وغیرہ جملہ تعمت ہائے الہی کا بے عقلوں کے ہاتھوں ضائع کرنا درست نہیں۔

مجلس، فتم (۷)

نقل فرمایا کہ ایک سفر میں میرے ایک سکتے والے جن کے پاس تیسرے درجہ کا ٹکٹ تھا۔تھوڑی دور کے لئے او نچے درجے میں جا بیٹھے تو میں نے کہااتنی دور کا کرایہ جوز اید ہوا ہے حساب کر کے ادا کر دینا۔ برابر میں ایک عالم بیٹھے تھے بولے اس کا کرایہ ان کے ذرمہ واجب نہیں کیونکہ بیاس میں غاصب ہیں اور منافع مغصوب کی عدم ضمان کی تصری کی فقہ میں موجود ہے۔ مثلاً کوئی کسی کا گھوڑ اچھین لے اور دن تھر چڑ ھا تھرے تو اس چڑ ھے کا کرایہ واجب نے ہوگا۔ مجھےافسوں ہوا کہ قطع نظر سے ہونے نہ ہونے سے بیفتو کی بے کل دیا گیا۔اس سے بڑی بردی گئجائشیں نکالی جاویں گی۔ میں نے اس شخص سے دوسر سے وقت کہد دیا کہ مجھے کو یا د ہے کہ فقہ میں معدالا جارہ کو مشتنیٰ کیا ہے۔ مثلاً اگر سواری کا گھوڑا چرایا اور سواری لی تو کرایہ دینا نہ ہوگا اور اگرایہ کا گھوڑا جرایا اور سواری کی تو کرایہ دینا ہوگا۔ ریل معدلا کرا ہے۔

علم دین بعضوں کومضر ہوتا ہے:

فر مایا بہت ہے مسائل ایسے ہیں کہ فی نفسہ گونچے ہوں مگرمفطی ہوجاتے ہیں مفاسد کی طرف\_عوام کوان کی اطلاع ہوئی اور آفتیں کھڑی ہوئیں۔ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ علم دین بعض لوگوں کومصر ہوتا ہے۔اور فر مایا عالم کو نہ جا ہے کہا ہے یا اپنے متعلقین کے لئے تو کتابوں میں ہے روایتیں حیصانٹ کرآ سانی نکال لیں اور دوسروں برجن سے کہ تعلق نہیں ہے دین کو تنگ کریں ان کے عیب ڈھونڈ نے کے لئے وہ روامیتیں تلاش کریں جن میں تنگی ہو۔ بلکہ علماء کومناسب یہ ہے کہ اس کے برنکس عمل رتھیں۔ دوسرے کے عیب میں تو حتی الا مکان فقہ ہے گنجائش نکال لیں اور اپنے نفس پر تنگی کریں۔خصوصاً ان کا موں میں جن میں دین کا یا دنیا کا کوئی مفسدہ مرتب ہو جانے کا اندیشہ ہوائی وجہ سے بدعات مروجہ ہے مطلقاً اہل علم کور و کا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ گو فی نفسہ ان کوضرر نہ ہواور ای جنس ہے یہ ہے کہ میں خطوط کے بارے میں بہت احتیاط کرتا ہوں \_کوئی بات خلاف قواعد ڈاک خانہ بیں کرتا ہوں کہ بہت سوں میں تو حقوق اللہ ہیں اور بہت سوں میں دنیاوی فتنه کا حمّال ہے مثلاً نکٹ ذرامشکوک ہوجا تا ہے تو میں نہیں لگا تا ہوں یا بہت ہےافا نے کارڈ ایسے آجاتے ہیں کدان پر ڈاک خانہ کی مہرنہیں گئی ہوتی ہے۔ میراسب ہے پہلا کام یہ ہے کہان کو جا ک کر دیتا ہوں گومیں ان کو دوبارہ استعال کروں تو کسی ثبوت ہے کوئی گرفت نہیں ہو عتی لیکن اس کی دیانتا اجازت نہیں ہے۔

#### فتنددین و د نیوی د ونوں سے بچنا حاہے:

علما بکو جاہے خود دین اور دنیا دونوں کی آفات ہے بجیس بعض وقت گنجائش بڑمل کرنے ہے۔ دین کی یاد نیا کی بڑی آفت کھڑی ہوجاتی ہے۔ ۴ شوال ۳۲ حدوز شغبہ بعد عصر برچبوتر ہائشست گاہ۔

### فوا ئدونتانج

(۱) اگر موقعہ ہوتو امر بالمعروف ہے چو کنانہ جائے جیسے حضرت والانے اپنے ملنے والے کو فہمائش کی۔

#### اینے برابر کے سامنے فروتنی:

جب کوئی ذی علم اپنی برابریاای ہے سے زیادہ مخالفت کرے توشان علم یہ ہے کہ اپنی بات کی بچ نه کرے اپنا کام لینی نصیحت کر دی اب اس فعل کے کرنے والے کے ذمہ ہے کہ حقیق کرے۔ برائے واسطے جنگ وجدل میں پڑناتھینیج وقت ہے۔قطع نظرتھیںج وقت ہے خشیت البی کا مقتضا یمی ہے کہ باوجود بوری یا دواشت اور تحقیق کے دوسرے کی تحقیق کے مقابل یکافت اپنی تحقیق کوتر جیج نه دے بلکہ نظر ثانی کرے اور پھر تحقیق کرے اس کی مثال ہے ہے کہ سی کواہیا مقدمہ پیش آ وے کہ ذراس بیان پر بھانس ہوتی ہواور ذرابد لنے سے چھوٹنا ہوتو وہ ابیا گڑ بڑا جاتا ہے کہ باوجود قانون دان ہونے کے بار بار دوسروں سے یو چھتا ہے اور اطمینان نہیں ہوتا۔اس ہے بھی زیادہ کشرالوقوع مثال ہے ہے کہ جب کوئی اشیشن پرریل کے سفر کے ارادہ ہے جاتا ہے اور اسباب اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو باوجود پیر کہ وفت ٹھیک کتاب میں دیکھا ہوا ہواور گھڑی ہمی یاں ہولیکن اشیشن کےقلیوں سے بوچھتا ہے کیوں جی ا بھی تو ریل میں در ہے۔اسباب کی بلٹی کرانے کا ونت تو ہے۔ ریل میں جگہ انچھی مل سکتی ہے اوراً گرکوئی کہدے کہ ریل آگئی توایک دفعہ کوتو سنا ٹا سا ہو ہی جا تا ہے۔اس وقت پیرخیال بھی نہیں ہونا کہ بیہغلط کہتا ہے۔ ہاوجود گھڑی وغیرہ سیجے ہونے کے دوسروں سے یو چھتا ہے پھراگر وہ خبر غلط ہی نکلی اور ریل میں دیرنکلی اور پریشانی کے بعداطمینان سے ریل کا گئی تو کہتا ہے خدا کاشکر ہے ریل مل تو گئی گوا یک نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔اب! گرکوئی ہے بھی کہے کہ ابھی ریل میں دیر ہے۔اشیشن ماسٹر سے اس کی اطلاع کروکہ ایک شخص یہاں مسافروں کو دھوکا دیتا ہے تو کہتا ہے میاں میرا کام ہو گیا اس نے حجموث بولا اپنا منہ خراب کیا۔ اس طرح عالم کوخوف خدا ج<u>ا ہے</u> ۔مسئلہ بتانا خدا تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب کرنا ہے۔اگر ذرائیمی احمال پیدا ہو

جاوے توابیا ہی خوف پیدا ہونا جائے جیے ریل کے آجانے کی خبر سکر مسافر کو بیدا ہوجاتا ہے اور جب اطمینان ہو جاوے کہ ہماری تحقیق سیجے تھی تو شکر خدا ہجالا نا جا ہے نہ کہ کسی سے لڑنا بھڑنا۔اس کا بیمطلب نہیں کہ مسئلہ کی تحقیق کے متعلق کسی سے گفتگونہ کرنا جا ہے۔

### تتحقیق اور چیز ہے اور جدال اور:

شخقیق کرنااور بات ہےاور جنگ وجدل اور۔اگرطر فین میں خوف خدا ہواور دین کی اتنی بھی پرواہ ہوجتنی مسافر کوریل مل جانے کی تو تبھی جنگ و جدل کی نوبت نہیں آ سکتی۔ اختلاف آئمہ مجتہدین وصحابہ اسی طرح کا ہوتا تھا۔

## هراستفتی کا جواب دیناضروری نهیں:

مفتی کو ہرسوال کے لئے فورانہیں تیار ہوجا نا جا ہے ۔علماء میں فی زمانہ رائج ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری مجھتے اور اس کواپنا فخر جانتے ہیں۔عوام کے سامنے دقیق مسائل بیان کر دینااییا ہے جبیبا کہ بچہ کوروپیہ ببیہاورقیمتی اسباب پر قبضہ دیدینایا بچہ کے ہاتھ میں حھری جا قودے دینا۔ یاسر بازار گاتے بھرنا کہ ہمارے پاس اتنامال ہے یا جوکوئی یو جھے کہ آ ب کا مال کہاں رکھا ہے اس کو بتا دینا اور نہ بتانے کوجھوٹ سمجھنا \_بعض لوگ اس حدیث کو *چُيْن كياكرتے بيں۔م*ن سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من النار يوم القيمة (جس ہےکوئی مسئلہ یو حیصا جاو ہےاوروہ چھیا دیے تو اس کو قیامت کے دن آ گ کی لگام دی جائے گی۔ )اس کاحل یہ ہے کہ جو محض مسئلہ سی فتنہ پر دازی کے لئے بوچھتا ہے۔ سائل عن علم ہی نہیں ہے۔ بلکہ مجادل ہے اور جدال شیوہ جاہلان ہے۔ اس کی نسبت قرآن شریف میں ہواذا خیاطبھم البجاهلون قالوا سلما (اور جبان سے جہلاء گفتگو کرتے بین تو وہ ان کوسلام کرتے ہیں (اور الگ ہوجاتے ہیں) والذین هم عن اللغو معرضون (اوروہ لوگ جونصول بات ہے الگ رہتے ہیں )مفتی کو بہت تجر بہ کاراورفہیم ہونا جا ہئے۔ فتویٰ دینا گویاا مراض روحانی کاعلاج کرنا ہے جب امراض جسمانی کامعالج بھی وہی ہوسکتا ے جو تجربہ کار ہوتو امراض روحانی کا معالج ناتجربہ کارکیسے ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ بعضے علاج فی

نفست سی جوتے ہیں مگر کسی عارض کی وجہ ہے موقوف رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کو جوع البقر کا مرض ہے تو اس کو دوایا غذا مزہ دارنہ دینا چا ہے کیونکہ وہ ضرور مقدار سے زیادہ کھا لے گااور نقصان ہوگا۔ ایسے ہی بہت ہے مسائل سی جہوتے ہیں لیکن سٹزم بعض مفاسد کو ہوتے ہیں۔ اس وقت ان پر فتو کی نہ دینا کتمان حق نہیں ہے بلکہ تقدم بالحفظ از مرض ہے اور حفاظت حق کہی حکم علم دین پڑھانے کا ہے کہ بیکوئی ضرور نہیں کہ ہرشخص کو علم پڑھا دیا جاوے۔ بعضے طالب علم صرف اس واسطے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی مولوگ کہا نے لگیس اور فتو کی ان کا مانا جانے گئے۔ پھران سے علاء اور علم کو تحت نقصان بہنچتا ہے۔ مطلق علم اور افراد علم سب کا یہی حال ہے۔ بعضوں کو کسی خاص فر دعلم سے مناسبت نہیں ہوتی اور طبیعت فتنہ پہند ہوتی ہے۔ وہ علم ہر مسان کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بر مسانے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بر مسانے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بدرسوں ہیں اس کا خیال ہونا چا ہے علم بعقد رضرورت اس سے مشتی ہے کیونکہ وہ ہر شخص پر مطلب یہ ہے کہ اصطلاحی مولوی و مقتد ابنا ہرائیک کے شایان نہیں۔

# علاء كوايخ او پرشد يداور دوسرون پرنرم هونا چايخ:

علماء کے لئے بلکہ ہر شخص کے لئے عمدہ اور مفید طریق یہی ہے کہ اپنے لئے تنگی اور دوسروں کے لئے تنگی اور دوسروں کے لئے تو فاتہ خدوہ دوسروں کے لئے توسع سے کام لیں اور اس کے تسسی ان المشبطان لکم عدو فاتہ خدوہ عدو ارشیطان تمہاراو شمن ہے تم بھی اس کو تشمن ہی تمجھو) اور اجتنبو اکثیر امن المظن (بہت سے گمانوں سے بچو) کی تمیل بھی نہیں ہو سکتی ۔

(۵) دین کے فتنہ سے تو بچنا ضرور ہے ہی دنیا کے فتنہ سے بھی حتی الا مکان بچنا ہی چیا ہی چیا ہی جی سے سربنا اتنا فی الدنیا حسنہ و فی الا خو ہ حسنہ (اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی) اس پر دال ہے نیز اعادیث میں کثرت کے ساتھ فتنوں سے بناہ ما نگنے کی تعلیم ہے۔ دنیا کا فتنہ خود قابل احتراز ہے نیز بھی دنیا کا فتنہ موجب پر بیٹانی ورافع سکون قلب ہو کر وہی مضرتوں کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ہاں جب اس سے اشد ضرورت دین کی یادنیا کی آپڑے قول لیہ ختر ایسو ہما (جائے کہ جودوسرے ساس اس

ہواےافتیارکرے) کرنائی پڑےگا۔ مجلس ہشتم (۸)

فرمایا مجھے ہرکام میں بیاہتمام رہتا ہے کہ مسلمانوں کے اس معاملہ کی بھی اصلاح ہو جو فیما بینھم و بین الله ہے اور اس معاملہ کی بھی جو فیما بینہم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیمیری نیت ہی میری مغفرت کے لئے کافی ہوجائے۔ ۲۰ شوال ۳۲ روزشنبہ۔ فوائد ونتاریج

(۱) ہمدردان قوم کی غلطی:

مصلحان قوم کا بہی طرز عمل ہونا جا ہے اگران دونوں میں سے ایک کی اصلاح نہ ہوئی تو وہ جسد بلار دح یاروح بلاجسد ہے۔

یا یہا الذین امنوا اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ترجمہ 'اے سلمانوں حق تعالی ہے ڈرواورا پی باہمی معاملہ کو درست کرؤ'۔ اول حقوق الله بیں اور ٹانی حقوق العبادا گردین کو عارت کر کے بمدردی قوم کی تعلیم ہوئی تو کس شار میں ہے اور اگر حقوق الله کا اصلاح کے ساتھ حقوق العباد عارت ہوئے تو کیا اصلاح ہوئی۔ آئ کل اکثر مصلحان قوم اس مرض میں مبتلا ہیں کہ حقوق الله کی مطلق پرواہ نہیں جی کہ نعوذ باللہ بعضول نے تو بھی کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دیا کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دورائی آئیا کہ دیا کہ دورائی آئی کہ دیا کہ دورائی آئی کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دورائی آئیں میں دیا کہ دورائی آئی کہ دیا کہ دورائی آئی کہ دورائی کہ دورائی کہ دورائی آئی کہ دورائی آئی کہ دورائی کہ دورائی کو دورائی کہ دورائی کہ دورائی کو دورائی کہ دورائی کو دورائی کو

نا جائز طریق ہے۔۱۲) وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ہمدردان قوم کو وفت پر غلطی ہی ہیں مبتلا دیکھا۔و المسوابق تسمنعن بالمرهان (اور دوڑ نے والی سانڈ نیوں کاامتخان گھوڑ دوڑ میں ہوتا ہے) جانچ کے وقت سچے اور جھوٹ کھلتا ہے۔

(۲) اصلاح معاملہ باللہ واصلاح ذات البین کہنے کے لئے صرف دولفظ ہیں مگر در حقیقت شریعت کاعطر ہیں اور کوئی معمولی اور آسان بات نہیں اسی واسطے حضرت والا اس کے ساتھ امید نجات کو داہستہ فرماتے ہیں۔

#### مجلسنهم (۹)

#### دین کثر ت نوافل کا نام نہیں:

راقم کوحضرت والا نے قیام کے لئے اپنے بھائی مولوی مظہر صاحب کا مکان عطا فر مایا تھا۔ بیرمکان حضرت والا کے مکان سے جانب جنوب بالکل ملا ہوا ہے۔ دونوں کے بیچ میں کھڑکی ہے لیکن باہر کے پیا ٹک ہے اس مکان کوا تنافصل ہے کہ پیما ٹک کے باہر سے یکارنے والے کی آ وازاس مکان کے اندر پہنچناذ رادشوارے ۔ ایک روز آ دھی رات کے بعد ایک مریض کوراقم کی ضرورت ہوئی۔ آ دمی نے آ کر بھا تک کے باہر سے آ وازیں دیں کیکن باوجود دیرتک جیخنے جلانے کے اندر سے تجھ جواب نہ ملاحتی کہ حضرت والا جو بھا ٹک سے ذرافصل پر بیرونی مکان میں آ رام فرماتے تھے اورمولا نا احمد حسن صاحب سیمحلی جو دیوانخانہ میں سوتے تھے بیدار ہوئے۔مولوی صاحب نے کواڑ کھولے حضرت والا کو سخت تعجب ہوا کہ بھا ٹک کے بالکل متصل ایک طالب علم سوتا ہے وہ کہاں ہے ۔ دیکھا تو وہ طالب علم تہج میں مصروف ہیں اور باوجوداتنے غل مینے کے ندانہوں نے نمازمختصر کی نقطع کی ۔حضرت والا ان ہر بہت ناراض ہوئے اور تا دینا مارابھی ۔اور فر مایا کہائے دن بیبال رہ کرتمہیں یہ بھی ندمعلوم ہوا کہ دین کیا چیز ہے۔ دین کنڑ تنوافل یا کمبی کمبی رکعتوں کا نام نہیں ہے۔ دین اور ہی چیز ہے۔ پھر حضرت والا کواس سے رنج ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والے کو مارا گویا نہی عن الصلوٰۃ کی سی صورت ہیدا ہوگئی۔ بعد نماز فجران طالب علم کو بلایا اور

فر ما یا میں نے اس وفت بحالت غصہ جو تیجھ کہا سنا وہ اگر چہتمہارے نفع کے لئے تھے مگر بعد میں مجھ کوندامت ہوئی۔اللہ کے واسطے معاف کروویا بدلہ لے لو۔طالب علم نے حضرت والا کے پاؤں پکڑ لئے اور عرض کیا حضرت نے کیا زیادتی کی۔میراقصور تفامیں تو گھریاراس کے واسطے چھوڑے بڑا ہوں۔ اگر تادیب و تنبیہ نہ ہو گی تو میرے عیب کیسے تکلیں گے۔ فرمایا بھائی عاقبت کے واسطے نہ رکھو۔ وہاں کے بدلہ کامختل نہیں ۔عرض کیا حضرت کیجھ خیال نہ فر ماویں میں تو اس کوا پنا فخر سمجھتا ہوں۔فر مایا یا در کھو کہ دین کنٹر ت نوافل کا نام نہیں ہے۔تم كويه جائي تقاكه جب يكارنے والے نے يكارا تھا تو سجان الله زورے كهدديتے يا قراءت ز در ہے کرنے لگتے تا کہاس کومعلوم ہو جاتا کہ دروازہ میں کوئی موجود ہے وہ پریشان نہ ہوتا اور پکارے نہ جلا جاتا۔ آس پاس کے لوگ بھی پریشانی سے نیج جائے۔ محلّہ بھر جاگ اٹھا کہ خدا جانے کوئی مراکیا۔ یا کنویں میں گر گیا یا چور آ تھے۔ بیکا ہے کاغل ہے۔ بیسب بھی بریشانی سے نیج جائے عرض کیامیں نے سورہ والفجر شروع کردی تھی جب تک وہ ختم ہوئی سے تمام غل بچُ گیا۔ فر مایاسبحان بیراور بردھ کر ہوئی۔ آپ کی تو قراءت ہوئی اور مریض اور تمام محلّہ کی یریشانی ہوئی۔ جاہیے تھا کہ بفتررضرورت قراءت کر کے نمازختم کرتے اور فورا درواز ہ کھولتے ۔مریض مضطر ہوتا ہے اور اس دیر کرنے میں اس کی ایذ اے۔ اور حدیث میں

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ترجمهٔ مسلمان ده به سب کم اتھ اورزبان ہے دیگر سلمان محفوظ رہیں 'جس فعل ہے سلمان کو ایذا ہووہ دین نہیں بلکہ ترک دین ہے۔ ابعض موقعول برنماز کا قطع کرنا اور تو ڈ دینا واجب ہے۔ مثلاً تمہارے سامنے کوئی کنویں میں گراجا تا ہواور تم نماز میں ہوتو واجب ہے کہ نماز تو ڈکراس کو بچاؤ اور نہ کرو گئے تو نماز کا تو ابنیس بلکہ گناہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا آئ ہے تم دروازہ پر نہ سویا کرو میں نہیں جا ہتا کہ پھرائی ایذا میرے ہاتھ ہے تم کو پہنچ۔

طالب علموں سے خدمت لینا:

ایک صاحب نے سفارشاعرض کیا کہ جو ہوا ہو ہوا ان کواس خدمت سے الگ نہ یجے

اورحسب دستنور درواز ہرسونے کی اجازت دیجئے ۔ نا واقفیت سے بیقصور ہوا۔ فر مایانہیں بیہ اس کام کے نوکر نہیں ہیں نہ میں نے اس پران کومقرر کیا تھا بلکہ انہوں نے خود دروازہ برسونا شروع کیا تھامیں نے منع نہیں کیامیں کسی طالب علم سے خدمت نہیں لیتا ہوں۔طالب علم اس واسطے نہیں ہیں ان کا اپنا ہی کام بہت ہے۔ کسی کی خدمت کریں گے یا پڑھیں گے۔ نیز اس ہجہ ہے کہ خدمت کرانے ہے مجھ بران کا ایک قتم کا دباؤاور لحاظ ہوجائے گا بھرا گرتادیب کی ضرورت ہو گی تو میں نہ کرسکوں گا۔ نیز اس خیال ہے کہ خدمت کر کے کوئی اینے آپ کو مقرب نہ خیال کر لےاورلوگ اس کو پیج میں نہ ڈالیں۔اس پر بہت سے مفاسد بینی ہوتے ہیں جبیاا کثر مشائخ کے یہاں موجود ہےاور میں نے طالب علموں میں ہے بھی ذاکرین کواس قاعدہ کے ساتھ اور زیادہ خاص کر رکھا ہے۔ اگر کوئی طالب علم اپنی طرف ہے کوئی کام میرا کر دے تو میں منع بھی نہیں کرتا ہوں اور ذاکرین کواس ہے بھی رو کتا ہوں۔ ایک تو ذکر کا ادب اور دوسرے اس وجہ ہے کہ کوئی ان میں ہے میرے او پر کسی بات پر اصرار کی جرات نہ کرنے گئے۔ نیزنسی کوریہ خیال ندہوجاوے کہ میں مقرب ہو گیااس سے ذکر شغل میں کمی کرنے لگے۔ راقم نے عرض کیا کہ دروازہ کا خالی رہنا ٹھیک نہیں۔ بندہ زادہ محممجتبی کواجازت دید بیجئے کہ درواز ہر برسویا کرے فرمایا کسی کوبھی یا بند کرنا میری عادت کے خلاف ہے۔ جیسے میں خود پا بند نہیں ہونا حابتاا یہے ہی دوسر ہے کو بھی کرنانہیں جا ہتا۔راقم نے پھر بالحاح عرض کیا فر مایا اس میں بہت ی مسلحتیں ہیں مجھے مجبور نہ سیجئے۔ ۲۱ شوال ۳۲ ھروز یکشنبہ وقت حاشت مدرسہ دری خود در مدرسہ آج حضرت والامسجد میں تشریف لائے اس خیال ہے کہ اب بال تو ڑکو آ رام ہاں ہے بہلے اشوال ہے برابر مکان پرتشریف رکھتے تھے۔

## فوا ئدونتائج

دین کی تکمیل حفظ مراتب اعمال ہے ہے:

دین کے جتنے اجزاء ہیں سب کی تھیل سے اور باہم حفظ مراتب سے دین کی تھیل ہوسکتی

ے۔ اگرایک جزوہواور ایک نہ ہواتو ایہا ہوگا جیسے کسی کے ایک پاؤں ہواور ایک نہ ہویا اگرایک جزوہواور ایک نہ ہویا اگرایک جزومیں اس کے رہے ہے نیادہ فلوہوا تو ایہا ہوگا جیسے کسی کا ایک پاؤں بہت موثا اور ایک بتلا ہو پیل یا کا مرض یہی ہے بیرایہا اصول ہے کہ ذریں اصول کہا جا سکتا ہے۔ اکثر بدعات اس کی طرف راجع ہوتے ہیں۔

# معلم کونری نرمی نہ جا ہے

معلم میں نرے رکی اخلاق ہی نہیں ہونے چاہئیں۔تادیب بھی ہونا چاہئے۔ معلمین کے ہروقت نری سے پیش آ ناتعلیم کے لئے معنر ہے۔ ہاں اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ نفسانیت کاشمول فررا بھی نہ ہواور حد شرق سے متجاوز نہ ہوجاوے۔ نری زحمہ کی سخت نہیں غدید بھی ہونا چاہئے۔ نفسانیت سے پاک ہونے کی علامت بیہ کداگر فررای بھی زیاتی گو صور ہ بی ثابت ہوجاوے تو رجوع کرنے میں تامل نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے واقعدا فک میں تیم کھالی کہ حضرت مطح (ایک صحافی مہا جربھولے بھالے تھا وروں نے چرچاکیا تو انہوں نے بھی پچھ کہد دیا تھا) کے ساتھ بھی سلوک نہ کروں گا مگر ان کی سفارش میں آیت ابتری ولیعفوا ولیصف حوا تو حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ موم ہوگئے گویا میں نہ رہی اور پہلے ہے بھی زیادہ سلوک کرنے بھے۔ ایسے ہی حضرت والا کو خصد آیا اور طالب علم کو مارا اور میہ مارنا بالکل مستحس بلکہ ضروری تھا مگر چونکہ صورت نہی عن الصلو ۃ کی بیدا ہوگئی اس واسطے ملال ہوا اور اس تاویب کی غلوعن النفسانیت ہو وہ اپنے سے چھوٹے کی اور وہ بھی علی الاعلان خوشا مربیں کرسکتا۔ اور فی مالی بیا معالی خوشا مربیں کرسکتا۔ اور وہ بھی علی الاعلان خوشا مربیں کرسکتا۔ اور وہ بھی علی الاعلان خوشا مربیں کرسکتا۔

### بالبدغ المومن من جحر مرتين:

احتیاط کا درجہ یہی ہے کہ جس کام میں شائبہ بھی غلطی کا ہواس کے محو کے بعد آئندہ کے لئے بھی کافی انسداد کیا جائے۔

لايلد غ المومن من جحو موتين ترجمه "مسلمان ايك سوراخ يد وباربيس كاثا

جاتا''۔ بیرحدیث ہے) کامقتضی یمی ہے۔ نیز سورہ نور میں قصدا فک کی تر و پد کے بعد آیات استیذ ان دعجاب کامونااس کابدیمی شوت ہے۔

( س ) طلبہ کے ساتھ حضرت والا کے برتاؤ میں سرتا سرحکمتیں ہیں۔حزم واحتیاط بہی ہے کہ کوئی فعل بھی انسان کا بےسویچے سمجھے نہ ہو۔

ن (۵) إني آسائش يردوسر يركي صلحتوں كومقدم ركھنا ايثار محمود في الشرع ہے۔ اور احب لاحيك المسلم ها تحب لنفسك

(ا پیے مسلمان بھائی کے لئے وہی بات پسند کروجوا پنے واسطے پسند کرتے ہو۔) مجلس دہم (۱۰)

فرمایاجب کوئی ہم ہے مسئلہ پو چھتا ہے تو ہم بنادیتے ہیں اورخوب سمجھا دیتے ہیں اور دلیل بیان نہیں کرتے کیونکہ دین کا بتانا جس قدر واجب ہے جس کے کتمان پر وعید ہے وہ صرف فتو کی ہے دلیل کا بیان کرنا واجب نہیں۔۲۲ شوال ۳۳ ھروز دوشنبہ درمسجد فو ایکہ ونتا کج

(۱) اس کا مطلب بینیں کہ حضرت والا مسئلہ کی ولیل مجھی بیان نہیں فرماتے۔ تمام تصانیف اور مواعظ حضرت والا کے اس کے شاہد ہیں کہ کس وضاحت اور ثبوت کے ساتھ ہر بات کو بیان فرماتے ہیں مطلب بی کہ ہر جگہ ولیل کے بیان کرنے کوشروری نہیں مجھتے۔ بہت سے موقعے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دلیل کا بیان کرنا برکار ہوتا ہے بلکہ بعض جگہ صفر ہوتا ہے تو حاصل بیہ ہوا کہ مفتی کوموقع وکل کا سجھنا اور مستفتی کی حالت کا انداز و کرنا از صد ضروری ہے۔ تکلمو االناس علیٰ قدر عقولھم (لوگوں سے ان کی سجھ کے موافق بات کرو) جہاں ولیل کے بیان کرنے سے نفع ہو بیان کرے ورنہ نہ کرے بلکہ بعض موقعوں پر نفس مسئلہ کا جواب و بینا بھی غیر ضروری بلکہ مضر ہوتا ہے ملاء کواس کا بہت خیال جا ہے نہ جیسا کہ رائے ہے کہ جو بچھ بھی پوچھا جا و سے اس کا جواب و بینا ضروری سمجھا جا تا ہے۔ جوسوال سینکڑوں دفعہ کے گئے اور وہ مسائل ضرورت سے زیادہ متھے ہو جے لوگ پھر بار بار بوچھتے ہیں سینکڑوں دفعہ کے گئے اور وہ مسائل ضرورت سے زیادہ متھے ہو جے لوگ پھر بار بار بوچھتے ہیں سینکڑوں دفعہ کے گئے اور وہ مسائل ضرورت سے زیادہ متھے ہو جے لوگ پھر بار بار بوچھتے ہیں سینکڑوں دفعہ کے گئے اور وہ مسائل ضرورت سے زیادہ متھے ہو جے لوگ پھر بار بار بوچھتے ہیں سینکڑوں دفعہ کے گئے اور وہ مسائل ضرورت سے زیادہ متھے ہو جے لوگ پھر بار بار بوچھتے ہیں

اور ناتجر بہ کارعالم اس کی از سرنو تنقیح کرنے لگتے ہیں۔ گڑا ہوا فتنہ پھرا کھڑ آتا ہے اور سوائے تو تو میں میں کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

#### هرسوال کا جواب دیناضروری نہیں:

راقم ہے ایک جگہ پوچھا گیا کہ کوئے کی نسبت تیرا کیا خیال ہے۔ راقم کومعلوم تھا کہ یہ لوگ صرف بک بک کرنے والے ہیں نہ تحقیق کی قابلیت ہے نہ تحقیق مقصود جواب دیا کہ اس باب میں دوفریق ہیں۔محرم اور میج ایک کے ساتھ مجھے بھی سمجھ لیجئے اوراگر دوبارہ پوچھو گے توجواب یہ ہے کہ میں نہیں بتاتا کہ میراکیا خیال ہے۔

## حضور کے جواب ترکی بہترکی:

بعض اوگ تیجھے ہیں کہ وال کا جواب نہ دینا من سنل عن علم فکتمہ الجم بہلہ جام من النار (جس سے منلہ بوچھا جاوے اوروہ نہ تا وے و قیامت کے دن آگ ک لگام دیجا وے و اوروہ نہ تا وے کہا ہے سوال سوال عن علم ہی نہیں بیل کوئکہ مقصود علم نہیں مقصود فقنہ پردازی ہے۔ مجادلین کے جواب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکم ہوا کہ ان کے سوال جیسا جواب دیکر نال دیجئے کہیں فرماتے ہیں۔ الاحسجة بیسنا و بینکم (ہم میں تم میں مباحثہ نہیں) اور کہیں قبل ان افتویته فعلے اجوامی و انا بری مما تجرمون ( کہد تیجئے کے اگر قرآن میں نے اپن طرف سے بنالیا ہے واس کا جرم میرے ذمہ ہے اور میں تبارے جرموں سے بری ہوں لیمنی جو کر دیگا مجریگا نہ تم میں حدار ہونہ میں تمہارا)

وغیرہ من الآیات ہاں طالب علموں اور سمجھدار لوگوں سے اور شخفیق پسندوں سے دلیل بیان کرنا اور شفی کر دینا مناسب ہے واجب یہ بھی نہیں۔ الا آ نکہ معلم شخواہ اس کی باتا ہو۔ حضرت والا کے پاس ایک سوال آیا کہ اوج بن عنق اور حضرت موی علیہ السلام اور آپ کا عصا کتنے کتنے لیے لیے بھے جواب کھا کہ جیسا یہ سوال غیر ضروری ہے جواب کی بھی ضرورت نہیں ۔ سی سوال کے جواب میں تحریفر مادیتے ہیں کہ جھے فرصت نہیں کسی کولکھ دیتے ہیں کہ محصے فرصت نہیں کسی کولکھ دیتے ہیں کہ محصے فرصت نہیں کسی کولکھ دیتے ہیں کہ محصے اور اگر جواب کے لئے ٹکٹ بھیجا ہوتو اس کو واپس کر دیتے ہیں ۔ کسی کا جواب نہیں دیتے اور اگر جواب کے گھت منظور نہیں ۔ لہذا واپس کر دیتے ہیں ۔ کسی کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تھت منظور نہیں ۔ لہذا تصدیع وقت سمجھ کرسکوت کیا جاتا ہے ۔ کسی سے ایک دفعہ اصل مسئلہ کی تقریر کر کے فرمادیا اس سے دیا دہ مجھ کومعلوم نہیں آ ہے گھتے ہیں ہو گئی ۔

مجلس یاز دہم (۱۱)

ایک خص فارغ انتصیل آئے اور عرض کیا کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی وجہ معاش نہیں ہے۔ میں نے پھھ تدبیریں کیں بھی مگر کا میا بی نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی صورت معاش کی نظا حضور والا کے پاس رہ کر ذکر ہی کروں نے مایا کل کو جواب دوں گا۔ پھرکل کوفر مایا کہ میں نے اس میں غور کیا مرا خیال ہے ہے کہ ذکر کا نفع اس طرح نہیں ہوسکتا کہ بالقصد آپ فکر معاش میں رہیں اور بالتع ذکر میں عرض کیا اچھا میں معاش کی فکر کو چھوڑ تا کہ بالقصد آپ فکر معاش میں رہیں اور بالتع ذکر میں عرض کیا اچھا میں معاش کی فکر کو چھوڑ تا کہ خالی ہی کر لوں گا۔ فر مایا آپ کا دل خالی نہ ہوگا فکر معاش سے عرض کیا میں چندر وز آپ کے خالی ہی کر لوں گا۔ فر مایا کتنی مدت کے لئے چندر وز آپ کا فی نہیں اور جب ابھی سے مدت کی تجدید قلب میں ہے تو بی خلو ہے قلب نہیں ۔ طلب ذکر تو ہو حضر ت سے کہ بس قطع نظر سب کا موں سے کر کے ذکر کا ہور ہے۔ اور بیا رادہ کر لے کہ ذکر ہی کہ بس قطع نظر سب کا موں سے کر کے ذکر کا ہور ہے۔ اور بیا رادہ کر لے کہ ذکر ہی کہ دو قال میں مراحی میں صرف ہو جائے آگر میر بھی نہ ہوتو مدت معتد بو جو حضر ت کروں گا آگر چہ تمام عمر ای میں صرف ہو جائے آگر میر بھی نہ ہوتو مدت معتد بوج ہو حضر ت گنگو ہی قدس میں مراحی میں صرف ہو جائے آگر میر بھی نہ ہوتو مدت معتد بوج ہو حضر ت گنگو ہی قدس مرد و برس فر مایا کرتے تھے۔ سرح اس گا اگر وز سے شعنہ

## فوا ئدونتائج

(۱) معلم كومتعلم كامتبع نه هونا جإ ہے:

شیخ کواپی شخفیق بڑمل جاہئے اور طالب کو وہی بات بتانا جاہئے جواس کے لئے بہتر

اور واقعی ہو۔ طالب کی تجویز اورارادہ کامتیع نہ ہونا جا ہتے۔

خداوند فرمان دراؤ جُکوه نگردوستوه

ایک صاحب نے بیعت سے اسلام کی بھی قیداڑادی: مصنوعی شیور تح ایسے موقعہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے وہ تو باوجود بے التفاتی کے طرح طرح کے حیلوں سے لوگوں کو گھیر کھیر کر مجمع بڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب نے فیض حاصل ہونے کے لئے اسلام کو بھی شرط نہیں رکھا بلکہ بعض اشخاص کو باوجود اسلام کے لئے آ مادہ ہونے کے روک دیا کہ بیس منع کرتا ہوں فیض و یہے بھی ہوجائے گا۔ اور اس اپ فعل کو تخریب تائع کیا کہ لوگ بچھ کہیں گر میں اس جرم پرنا دم نہیں ہوں۔ اس حرکت کی تردید یہ صدیت کرتی ہے۔ الا انسما التو حیلہ راس السطاعات (خوب بجھ لوکہ تمام عبادات کا سرتو حید ہے) حضرت والا کو باوجود اس کہنے کے بھی کہ میں بچھ مدت کے لئے قلب کو فکر معاش سے خالی کرلوں گا اطمینان نہ ہوااس کی مثال ہیہے کہوئی مریض طبیب معالج سے کہا کہ آئے بخار روکنے والی دوائی ضرورت کی مثال ہے ہے کہوئی مریض طبیب معالج سے کہا کہ آب بخار نہیں آئے گا قوت کی دوا د بھے ۔ اور طبیب کہتا ہوتم بچھ کہوا بھی علامات نکس موجود ہیں میں ابھی مرض کا علاج کروں گا۔ قوت کی واسطے تھا کہان کی قبی حالت کی اجھی طرح تشخیص ہوجا و ہے۔

# (۲) طالب کو تمیل کی مدت کا انداز ہیں ہوسکتا:

طالب کواپی طرف ہے کوئی مدت نہیں مقرر کرنا جائے مردہ بدست زندہ ہو کر حاضر نہونا جائے۔ تھوڑی مدت میں کام بنا دینا اگر چہ حق تعالی کی قدرت میں ہے مگر پھر بھی طالب کا کام یہی ہے کہ چچوکلکم درمیان اصبعین ہو۔

مجلس دواز دہم (۱۴)

امام ما لك صاحب كالزميم كعبه يصمنع كرنا:

ا کیشخص نے یو جیما کہ فلاں مسجد میں مرمت ہور ہی ہے فرش کا گٹھ ا کھاڑا گیا اور نیا

سید ڈالا جاوے گا۔ اس پرانے محمد کوایک شخص خریدتا ہے اس غرض ہے کہ پاخانہ کے فرش میں ڈالے گا۔ فرمایا فتو کی کی روے تو جائز ہے لیکن ہے ادبی ہے۔ لہذا میں مشور ڈ منع کرتا ہوں۔ پاخانہ میں نہ ڈالے کی اور جگہ ڈال لے جیسا کہ میں نے کیا کہ مجد پیرمحمد والی میں ہوں۔ پاخانہ میں نہ ڈالے کی اور جگہ ڈال لے جیسا کہ میں نے کیا کہ مجد پیرمحمد والی میں مہمان خانہ کی وقت بچھا بیٹیں پرانی نگلیں اوران کی جگہ نئی لگائی گئیں۔ ان پرانی اینٹوں کو مہمان خانہ کی و بوار میں قیمت مجد میں داخل کر کے چنوا دیا تا کہ ان کی بداد بی نہ ہوا ور خان میں خانکے بھی نہ ہوں۔ یہ نہوں میں مشور ڈ باوجود گنجائش جواز امام مالک صاحب کے قول مالی اللہ علیہ و آلہ و کم کے کہا تھا کہ دور رہوں اور حظیم کو شامل کر لیا جاوے۔ ایک بادشاہ نے اسابنا بھی دیا تھا مگر جاج ہے کیا تھا کہ دو در رہوں اور حظیم کو شامل کر لیا جاوے۔ ایک بادشاہ نے اسابنا بھی دیا تھا مگر جاج ہے کی کیا تھا کہ دور رہوں اور حظیم کو شامل کر لیا جاوے۔ ایک بادشاہ نے موافق بنا دیا ہوں مالک نے منع کیا۔ اور فر مایا لا موافق بنا دیا ہوں کہ ایس کی جائے کھیل نہ بناؤ کہ بار بارتو ڑا جاوے اور فر مایا لا تصوید بنا کہ بار بارتو ڑا جاوے اور نہایا جاوے۔ ۲۳ شوال ۱۳ سامد می کو تی تو ہوں نہ سے متورہ کیا تو امام مالک نے منع کیا۔ اور فر مایا لا جاوے۔ ۲۳ شوال ۱۳ سامد میں تشریف کے جانا موقو ف کر دیا۔ بار میں پھر تکلیف عود کر آئی اس واسط مجد میں تشریف ہے جانا موقو ف کر دیا۔

## فوا ئدونتانج

## (۱)مفتی بہت تجربہ کار ہونا چاہئے:

مفتی کو جائے کہ کوئی مصلحت اگر فتو ہے علاوہ بھی ہوتو مخورۃ ظاہر کر دے ای
واسطے حققین کا قول بہی ہے کہ مفتی بہت تجربہ کاراور جہاندیدہ ہونا جائے ۔ فتو کی دینا بعینہ
ایسا ہے جیسے مرض کا علاج کرنا کہ صرف کتاب پڑھنے سے علاج نہیں آتا۔ کتاب پڑھنے
سے صرف یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ زکام کا علاج مثلاً کتاب میں یہ لکھا ہے اور بخار کا یہ اور
کھانی کا یہ اور پیٹ کے درد کا یہ ۔ لیکن وہ کتاب کے لکھے ہوئے علاج مفرد امراض کے
ہوتے ہیں اور مرض جب پیدا ہوتا ہے تو مفرد کم ہوتا ہے مرکب ہی ہوتا ہے اور ترکیب کی
صورتیں اس قدر کثیر ہیں کہ ان کوکوئی کتاب حاوی نہیں ہو سکتی پھر باختلاف زمانہ واختلاف

اقوام وغیرہ وغیرہ اور بہت سے عوارض ایسے حائل ہوجاتے ہیں کہ کتاب کا علاج ہرجگہ کام
نہیں دیتا۔ یہ عوارض کتاب میں لکھے بھی نہیں۔ یہ تمام باتیں استاد کے سامنے رہنے سے
حاصل ہوتی ہیں تو جس طالب علم نے خواہ وہ کسی قابلیت کا ہواستاد کے سامنے عرصہ تک
مطب نہ کیا ہوصرف کتاب پڑھی ہووہ علاج کسی معمولی مرض کا بھی نہیں کرسکتا۔ لہذا علاج
کے لئے تجربہ کارطبیب کو تلاش کرتے ہیں۔ جب جسمانی علاج کا یہ حال ہو و وحانی کا جو
جسمانی امراض سے زیادہ مخفی اور پیچیدہ ہیں جو حال ہوگا ظاہر ہے۔

#### نوآ موز ون كومقتدا بنانا:

آئ کل لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ دھر کوئی درسیات پڑھ کر نکا اور ادھراس کو مقتدا بنالیا اور خود فارغ التحصیل صاحبان بھی اس غلطی ہیں بہتلا ہیں کہ درسیات کے ختم ہونے کو منتہا ہے تمام کمالات سبھتے ہیں بھران کونہ کسی فتو ہے دینے میں تامل ہے نہ کسی ہے مشورہ لینے کی ضرورت سند ملنے سے ایک دن بہلے تو کسی شار میں بھی نہ تھے اور لوگوں کے سامنے ہولتے بھی ڈرتے تھے۔ اور ایک دن کے بعد کوئی کمال ایسا نہ رہا جوان کو حاصل نہ ہوگیا ہو۔ اس کے بیم عنی ہیں کہ ایک دن میں ان کوائی ترقی ہوئی جو عادت خدا و ندی کے خلاف ہے جس کو طفر ہ کہتے ہیں۔

ے چو یوسٹ کے در صلاح و تمیز بسے سال باید کہ گرد د عزیز ادر بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے۔اگر مدارس میں طلبہ کومشورہ کرنے اور فتو کی نولی کی بھی بالقصد تعلیم ہواوراس کے لئے خاص مدایات اور تجر بات جمع کردیئے جاویں تو ہڑے کام کی بات ہے۔

# ایک تجربه کارعالم کا گائے خوری کے متعلق جواب:

ایک پرانے تجربہ کار عالم ہے آیک آریہ نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی مسلمان تمام عمر گائے کا گوشت نہ کھاوے تو کیا وہ اسلام ہے خارج شار کیا جاوے گایا اس کے ایمان میں تچھ فرق رہے گا۔ مولوی صاحب نے فرمایا گوشت گائے کا کھانا اسلام میں ایسا ہے جسساتم لوگوں کے یہاں جنیؤ کا زکال ڈ النااور کچینک دینا۔ ہندویت سے خارج نہیں کردیتا ایسے ہی ۲۵ مندن س<sup>تکایم</sup> «زمت جلد-29 کالی-5

گائے کا گوشت نہ کھانا بھی اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ سبحان اللہ کیسا جواب ہے۔ اضل مسئلہ کا بالکل سچا جواب اور اس بہلو کی بھی رعایت جواس سوال کے اندر مخفی تھا۔ اگر کوئی نوآ موز ہوتا تو جواب بہی دیتا کہ گوشت نہ کھانے والے کے ایمان میں پچھ خلل نہیں کیونکہ ایمان لایزیدولا ینقص ہے۔ عقائد کی بہی تحقیق ہے جیسا کہ بہت سے نام کے مولو یوں سے وقوع میں آیا بھی ہے۔

#### (۲) بدعات ہے نہی کا ثبوت:

کمی مفترت وینی کی وجہ ہے بعض متحسن امور ہے روکا جاسکتا ہے۔ کعبہ کو ہئیت واردہ فی الحدیث پر بنانا مستحسن بلکہ کسی کے درجہ میں ضروری تفالیکن کعبہ کوسوءادب ہے بچانا امام مالکہ صاحب کے زیادہ اہم سمجھا اورا جازت نہ دی۔ امام مالک صاحب کامتمسک خودای حدیث کا جزہے کہ

لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية لفعلك كذا

(اگریہ بات ندہوتی کہتمہاری قوم نئ نی مسلمان ہوئی ہے تو میں ایسا کرتا یعنی کعبہ کو دوسری ہیئت پر بنادیتا۔ میصفور سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت عا کنٹیڈے ارشادفر مایا )

خود حضور صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے اپنے ارادہ کوملتوی فر مایا۔ اس ضرورت کوبھی امام صاحب نے منع کے لئے کافی سمجھا کہ کعبہ لعبت ملوک ہوا جاتا ہے۔ یہ ثبوت ہے تمام بدعات مروجہ ہے منع کرنے کا۔

#### دین میں مشورہ کی ضرورت:

(۳) مشورہ کیسی ضروری چیز ہے کہ ہارون رشید نے باوجود خود عالم ہونے اور حدیث موجود ہونے کے امام مالک صاحب رحمة اللہ علیہ سے مشورہ کیا اوران کا کہنا مان بھی لیا۔ علیاء کو خاص توجہ ہونی چاہے۔ جومولوی فتوے دینے میں مشورہ کی ضرورت نہیں سمجھتے اس کی حقیقت یہ خاص توجہ ہونی چاہے۔ جومولوی فتوے دینے میں مشورہ کی ضرورت نہیں سمجھتے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قلب میں دین کی عظمت اور خوف خدانہیں ہے۔ شمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کا کام اور زائد ہے کہ قلب میں دید میں (کیونکہ خرآ حادیث بایت ہے)

از کار بات ہے یوں کر دیا تو کیااور یوں کر دیا تو کیا۔ یہ بہت خطرناک حالت ہےاہیامفتی عالم ى نهيس قال تعالى انها ينحشى الله من عبا**ده العل**هاء (توجب مشية نهيس توعالم بهي نهيس) عجلس سیزدهم (۱۳)

فر مایا: کهایک بزرگ حقه بیا کرتے تھے لیکن بہت کم اور بہت احتیاط کے ساتھ۔ نماز کے وقت اچھی طرح منہ صاف کر لیتے اور حقہ کو تاز ہمھی رکھتے تھے۔ان کا انتقال ہو گیا تو ا یک خص نے خواب میں دیکھااور یو چھا آپ سے حقہ کی نسبت تو کوئی بازیر سنہیں ہوئی۔ کہا حیاب میں اس کا ذکرتو آیا مگر درگزر کیا گیا۔اس پرایک صاحب نے سوال کیا کہ حساب کے لئے تو قیامت گادن مقرر ہے قبر میں حساب کیسا۔ قصے توایسے بہت مشہور ہیں۔ حساب برزح:

فر مایا: نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ محاسبہ عظمیٰ تو قیامت ہی کے دن ہو گا اور بعض محاسبات برزخ میں بھی ہوتے ہیں۔ ویکھئے حدیث میں تصریح ہے کہ کافر کے لئے جہنم کی طرف درواز ہ کھول دیا جاتا ہے کہ اس میں ہے آگ کی کپٹیں آتی ہیں اور مومن کے لئے جنت کی طرف کھول دیا جا تا ہے کہ اس میں سے جنت کی ہوا نمیں پہنچتی ہیں۔اور حالا نکہ بیہ مسلم ہے کہ دارالجزاء قیامت ہے دنیا دارالجزاء نبیں ۔ برزخ اورحشر کی مثال جیل خانہ اور حوالات کی سے کہ حوالات بھی جرم کی نوعیت کے موافق سخت اور نرم ہوتی ہے جیسا کہ جیل خانہ کی قیداور سزابھی جرم کی نوعیت کے مطابق شدید وخفیف ہوتی ہے۔ پھانسی والے کو حوالات بھی اور ہوتی ہےاور جیل بھی اور ۔حوالات ہی ہے سزا کے نمونے شروع ہوجاتے ہیں۔ایسے ہی قبر ہے بھی قیامت کے نمونے آغاز ہوجاتے ہیں۔ایک خادم نے پوچھا کہ بعض ملاحدہ کہتے ہیں کہا گرمردہ کوجلاو یا گیا تو عذاب قبر کیسے ہوگا اس کے تو اجز اسب تحلیل ہو گئے ۔ فر مایاس نے یہی نہیں سمجھا کہ معذب کونساجسم ہے خاکی یا مثالی ۔ معذب جسم مثالی ہے۔ یہ لوگ اس کو کیا جانیں۔ و تکھتے تو جانتے۔تقریب الی الفہم خواب سے ہوسکتی ہے

انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں چاتا بھرتا ہوں کودتا احچھلتا ہوں۔ روتا ہنستا ہوں۔ پی

حرکات کونساجیم کرتا ہے جسم خاکی تو جار پائی پر پڑا ہے۔ قبر سے مراد حدیث میں عالم برزخ ہے نہ کہ حفرہ ۲۵ شوال ۱۳۳۲ھ روز پنج شنبہ در صحن نشست گاہ دفت بعد ظہر اس دفت سجادہ صاحب انہے بھی تشریف رکھتے تھے اوراجھا مجمع تھا۔

فوائدونتائج

حقہ پینا خلاف اولی بہر حال ہے خواہ کیسی ہی احتیاط کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ جقہ کا حکم ہے کہ اگر نشہ لانے والا بہوتو حرام ہے اور اگر نشہ لانے والا نہ ہوتو بلاضر ورت بعض کے بزد یک مروہ تحرکی ہے اور بھر ورت جائز ہے گر چونکہ گندی چیز ہے اس واسطے احتیاط کی ضرورت ہے کہ تازہ ہوتا رہے ۔ نماز اور تلاوت قر آن وغیرہ کے وقت مسواک ہے خوب منہ صاف کر لیاجا و ہے بلکہ پان الا پنی وغیرہ کا استعمال رہے ۔ حدیث میں ہے۔ نہ طفو ا افو اھ کہ مفانها طرق القو آن اپنے منہ کو خوب صاف رکھو کیونکہ وہ قر آن کے رائے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وہ سلم کی عادت شریف تھی کہ مسواک کرتے اور فر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وہ سلم کی عادت شریف تھی کہ مسواک کرتے اور فر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے اور فر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے اور فر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ اس کی بنا ہوگا۔ اگر مرض سخت ہو تو بینا دانت نہ گھس جا کمیں حق بعض مرضوں کا علاج ہے۔ اگر طبنیب رائے دے کہ اس سے بہتر وئی علاج نہیں ہوگا وہ ہو گا وہ ہا تی اس کا بینا ہوگا۔ اگر مرض سخت ہو تو بینا ضرور کی جوگا۔ اگر مرض سخت ہو تو بینا ضرور کی جوگا۔ اگر مرض سخت ہے تو بینا ضرور کی جوگا۔ اگر مرض سخت ہیں جو بینا ضرور کی جوگا۔

تنبية ممثالي كي محقيق:

جسم مثالی کی تحقیق حضرت والا کے ایک رسالہ سمی کرامات امداویہ کے آخر میں ایک صاحب کے استفسار کے جواب میں موجود ہے۔ نہایت بلیغ اور کافی ووافی تحقیق ہے جسم مثالی اور دولی عقیق ہے جسم مثالی اور دولی عظم اور بخلی کے معانی حل کئے گئے ہیں اور عذا بقبر پرملاحدہ کے شبہ کا جواب بھی اور دولی عقیم اور بخلی کے معانی حل کئے گئے ہیں اور عذا اب قبر پرملاحدہ کے شبہ کا جواب بھی لیے روٹ اعظم اور بخلی کی پوری تحقیق کلید شنوی میں جلداول سنجہ ۱۳ پر سے قابل ما؛ حظ ہے اور طلق احکام روٹ کی تحقیق آیک رسالہ سمیٰ پرالفتون میں ہے۔

ہے۔ بخوف اطناب یہاں نقل نہیں کیا جاتا۔ راقم یہاں صرف اتنانقل کئے دیتا ہے کہ قولہ معذب جسم مثالی ہے کے کیا معنی ہیں۔ حضرت والا اس تحریر میں فرماتے ہیں گراس بدن (یعنی بدن خاکی) برعذاب نہ ہونا صرف عالم برزخ میں ہے کیونکہ جسم مثالی عالم برزخ کے موجودات میں سے ہادر آخرت میں چونکہ یہی جسم خاکی دوبارہ درست ہو جائے گااس وقت عذاب وثواب اس کے متعلق ہے۔ انہی کلام مولانا۔ اتنانس واسطے فل کر دنیا گیا کہ کوئی صاحب حشر اجساد کے متعلق کسی غلطی میں نہ پڑجاویں۔

کوئی صاحب حشر اجساد کے متعلق کسی غلطی میں نہ پڑجاویں۔

مجلس چہار دہم (۱۲۳)

#### مدارات مخاطب:

حضرت والا کے باس دور دراز کے آ دمی روز مرہ آ تے ہیں چونکہ مختلف مزاج اور مختلف مٰداق کےلوگ ہوتے ہیں۔اس واسطے مجلس میں با تمیں بھی ہرفتم کی ہوتی ہیں۔ گناہ کی باتوں سے تو حضرت والامنع فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کاغذیر جلی قلم سے لکھ کر سامنے چوکی پررکھ دیا تھا کہ یہاں بیٹھ کرکوئی صاحب غیبت شکوہ شکایت نہ کریں۔ ہاں زاید از کار با تیں کچھنہ کچھلوگ کرنے ہی لگتے ہیں اور حضرت والا ان ہے بے رخی نہیں فر ماتے چنانچہ آج اخباری قصے کچھ دیرینک عاضرین مجلس میں ذکر ہوتے رہے۔ایک صاحب نے غیبت میں اعتراض کیا کہ مشاکح کی شان کےخلاف ہے کہ زا کداز کار باتیں سنیں۔مشاکخ کے پہاں تو سوائے حقائق ومعارف کے پچھیھی نہ جاہئے ۔کس نے بیاعتراض حضرت والا کے کان تک پہنچا دیا تو فرمایا ہاں بیاعتراض سیح ہے۔ میں جوالی باتوں میں لوگوں کے ساتھ ہوجا تا ہوں تو اس کی وجہ مدارات مخاطب ہے۔کوئی میرے یاس آ کر بات کرےاور میں منہموڑ لوں تو اس کوصد مہ ہو گا۔ باکضوص مہمان جو دور ہے آتے ہیں ان کی دل شکنی بہت زیادہ بریمعلوم ہوتی ہے۔زائداز کارباتوں کی برائی میرے نزدیک ول محکنی ہے کم ہے۔ ورنہ میرادل ان باتوں ہے بہت الجفتا ہے مگر کیا کروں اس ضرورت نے صبر کرتا ہوں ۔۔۲۵ شوال۳۳ ھروز پنج شنبه بعد ظهر درصحن نشست گاہ۔

# فوا ئدونتائج

(۱) مدارات مخاطب الیی ضروری اور دل شکنی الیی بری بات ہے کہ نا گوارطبع با توں کو ان کی وجہ سے بر داشت کرنا جا ہے ۔خودحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے

فیکانوا اینتحد تون فیا حلون فی امر الجاهلیة فیضحکون و تبسم صلی الله علیه و آله وسلم ترجمہ:حضورک اخلاق بیان کرتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ لوگ حضورک مجلس میں باتیں کرتے تھے۔ حتی کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہونے گئی تھیں اور اہل مجمع بنتے تھے اور حضور صلی الله علیہ و کلم بھی تبسم فرماتے تھے۔ ایذ اسلم کی فدمت سے آیات واحادیث بھرے پڑے ہیں۔ مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و بدہ یعنی سلمان مجمع و مخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان سلامت رہیں یعنی نہ اس سے ایذ اقولی مون فعلی ۔ اس گناہ میں عورتیں بہت زیادہ مبتلا ہیں جب بات کریں گی تو الی کہ کا طب کے مون فعلی ۔ اس گناہ میں عورتیں بہت زیادہ مبتلا ہیں جب بات کریں گی تو الی کہ کا طب کے مرسمان نہیں وظلی ہے وضرت کا ملائم الفاظ کہنا کیا کچھ ہوگا۔

# تنبيه(۱)مدارات مخاطب کی تجدید:

اس کا بیمطلب نہیں کہ خاطب کی رعایت ہے زبان کے گناہ گناہ نہیں رہتے اور علاء کو آزادی کے ساتھ ہرتنم کی باتیں کرنا بیہودہ مشاغل درست ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مبال باتیں بقدرضرورت مع ناگواری طبع مضا گفتہ بیں جیسا کہ عام مباحات کا حکم ہے۔ راقم کے بزد یک اورول کے لئے پچھ بھی حکم ہو گر حضرت والا کیلئے بید ملاطفت نہ صرف مباح ہے بلکہ مستحسن اورضروری ہے کو کہ حق تعالیٰ نے من جملہ دیگر کمالات کے حضرت والا کورعب بھی مستحسن اورضروری ہے کو کہ حق تعالیٰ نے من جملہ دیگر کمالات کے حضرت والا کورعب بھی بہت دیا ہے۔ حاضرین و طالبین بالخصوص دور ہے آنے والے مہمان اورطالب علم کھل کر بہت دیا ہے۔ حاضرین و طالبین بالخصوص دور سے آنے والے مہمان اورطالب علم کھل کر بہت دیا ہے۔ حاضرین و طالبین بالخصوص دور سے آنے والے مہمان مقدمہ تعلیم کھ ہر ااور بات کے تعلیم کھ ہر ااور مشکہ تو حضرت والا کی ان باتوں میں شرکت اور مزاح و ملاطفت سب مقدمہ تعلیم کھ ہر ااور مقدمہ الضروری ضروری مانا ہوا مسئلہ ہے۔

فلایر دعلیه والمذین هم عن اللغو معرضون خودحفور سلی الله علیه وسلم کی سیابه کے ساتھ مزاح فرمانے اور معمولی لوگوں سے خلاطار کھنے میں یہی حکمت تھی جیسا کہ آگے جلس می و کیم میں آتا ہے۔ ہاں بلاضرورت اور بے موقع الینی زائداز کار باتیں نہ چاہئیں نہ چاہئیں۔ چنانچہ حضرت والا کو بھی اخباری قصوں اور نجیر ضروری باتوں کی ابتداء کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔

# مجلس بإنزونهم (۱۵)

اييخ او پر اور اپنول پرشدت اور غيرول پرنرمي:

فرمايا بمار به حاجي صاحب رحمة الله عليه كاطريقه تؤييتها كه أكركوني فعل مباح في نفسهاور مفاسد عارضہ ہے ممنوع لغیر ہ ہوتو اس کی اجازت دیتے تھے اور ان عوارض سے منع فرما دیتے تے اور پیطریقہ اکثر صوفیہ کا ہے اور ہمارے علماء کا طریقہ وہ ہے جوفقہاء کا ندہب ہے کہ اس صورت میں نفس فعل ہی ہے منع کر دیتے ہیں جبکہ وہ مطلوب شرعی نہ ہو۔ میراطریقہ فتوے میں تو فقہا، کا ہے اور فاعل پر تشد داور غیظ کرنے میں صوفیہ کا ہے بشرطیکہ وہ فاعل خواص میں سے ہو۔ مجھ کولوگ منشد د کہتے ہیں مگر تحقیق نہیں کرتے ۔ میں عوام کوان باتوں میں برا تک نہیں کہتا۔ غيبت ان کی جائز نہیں تمجھتا طاہر اُن کو گنجائش نہیں دیتا ہوں مگر درحقیقت ان کا اتنامخالف بھی نہیں جتنا لوگ مجھتے ہیں ہاں اپنے خاص لوگوں کو مثلاً جو آوگ مجھ سے بیعت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ سر اور علانیتۂ ہرطرح میراوہی مذہب ہے جوفقہاء کا ہے میں اینے نفس پر اور اینے خاص لوگون پرشدید بون اور غیرون پرنهایت درجه زم بون ۱۳۵۰ شوال ۳۳ هابعد عصرروز پنجشنبه یہ سئلہ بیان فر مایا کہ اگر مقیم مقتدی ہواور مسافرامام توامام کی نمازختم ہونے کے بعد مقتدی این نماز میں قراءت نہ کرے۔صرف بقدر فاتحہ کھڑے ہوکریا اس سے بھی صرف تین تبیج کی مقدار کھڑارہ کررکوع کر ہےاورا گرالحمد فقظ یا سورت بھی پڑھ لی تو اگر سہوا ہے تو نہ گناہ ہوانہ بجدہ سہواورا گرعمد اُپڑھا تو احناف کے نز دیک گناہ ہوا۔ بحبرہ سہوبیس ہے۔

# فوائدونتائج

اپنیءیب جوئی اور دوسروں کی عیب بوشی :

عالم حقانی کی شان یہی ہونی جائے کہ اپنے نفس پرشدید ہو۔ درع وتقو کی اس سے حاصل ہوتا ہے۔

قال تعالیٰ ان المشیطان لکم عدو فاتحدوه عدو ا ترجمہ: شیطان تمہارادی البناتم بھی اس کورمن ہی مجھواوردوررول کے ساتھ زم ہو۔ قال النبی صلی الله علیه وسلم پسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا ترجمه سانی کرداوردشواری ندهٔ الواورخوشخری سناو اورنفرت نددلاؤ۔ احکام شری میں اپنے نفس پرشدت اوردوسرے پرخفت کرنے کا تھجہ یہ ہے کہ ابنی عیب جوئی اوردوسرے کی بھی اورد نیاوی کی بھی۔ ابنی عیب جوئی اوردوسرے کی عیب ہونے میں شریک ہیں۔ جب ایک پرنظر پڑنے گئی تو دوسرے کیونکہ دونوں قتم کے عیوب عیب ہونے میں شریک ہیں۔ جب ایک پرنظر پڑنے گئی تو دوسرے پر بڑنا بھی کچھ دشوار نہیں اور جب دوسرے کے عیب ایک قتم کے جھیانے کی عادت ہوگی تو دوسرے دوسری قتم سے جھیانے کی عادت ہوگی تو دوسرے اور تقدیس کے عیب کی اصلاح ہوگی اور جب دوسرے ایک قتم کے جھیانے کی عادت ہوگی تو دوسری ادر تا بھی کچھ دشواری نہیں رہتی ۔ اس سے اسپنے ہرقتم کے عیب کی اصلاح ہوگی اور جب اور تقدیس سے میں بھی مبتلانہ ہوگا۔ اور تقدیس سے دوسری خیرہ میں بھی مبتلانہ ہوگا۔ اور تقدیس سے دوسری دوسری دوسری میں بھی مبتلانہ ہوگا۔ اور تقدیس دوسری میں بھی مبتلانہ ہوگا۔

مرا پیر دانائے روشن شہاب دواندرز فرمود برروئے آب کے آنکہ برخوبیش خود بیں مباش دوم آنکہ برغیربد بیں مباش اوردوس کے آنکہ برغیربد بیں مباش اوردوس کے تنائج کا بھی عکس اوراس کاعکس یعنی ایپنی فس پر تخفیف اوردوس کے پر تشدد کرنے سے نتائج کا بھی عکس ہو جاتا ہے اور انسان مجموعہ عیوب بن جاتا ہے جبیسا کہ بہت سے خود سرے مولو یوں اور درویشوں میں دیکھا جاتا ہے۔

قال نعالیٰ لم تقولون مالا تفعلون و قال اتامرون الناس بالبو و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعلقون اوراپ خدام کوبھی حضرات الله الله ایک شفقت و ترحم سے اپنا ہی جسیا سمجھتے ہیں اس واسطے وہی بات ان کے واسطے بھی پند کرتے ہیں جواب کے پند کرتے ہیں۔ حضرت والاسے بار ہاستا ہے کہ مسئلہ مسائل اور دیگر قسم کی تعلیم جس کا جی جے ہے مصل کرے ہرگز وریخ نہیں۔ رہام بید ہونا تو یہ ایسا ہے جسے قاصل کرے ہرگز وریخ نہیں۔ رہام بید ہونا تو یہ ایسا ہے جسے

کی و بیٹا بنانا۔ بیٹا تو بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے بیہ بات صاف نگلی ہے کہم یدین سے حضرت والا کو بیٹے کی تی خصوصیت ہے۔ بیٹے کے لئے باپ وہی بات پہند کرتا ہے جواپ لئے کرتا ہو۔ اس واسطے ان پربھی تشددہی مناسب ہے جیسے کہ اپ اوپ اوپ سوال : حضرت والا نے حضرت والا نے حضرت والا سے ایک بار راقم کے سامنے کیا تھا تو فر مایا ؟ جواب : یہی سوال کسی نے فود حضرت والا سے ایک بار راقم کے سامنے کیا تھا تو فر مایا کہ دھنرت والی سے ایک ورض طن اور تواضع اور حسن طنی غالب تھا۔ ادنی سے دو مزین ہی سام ہے گئے ہی ہوئوں کے مالات اور واقعات کا علم اتنا نہ تھا ہوتنا کہ ہم کو ہوئوں کو بی سامنے ہی سام ہوگوں سے کام چھوٹوں کو زیادہ پڑتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ براے دیا موں اور کیٹر اور قوع مقد مات کے لئے آنریری مجسٹریٹ و لیکی مقرد کئے جاتے ہیں اور چھوٹے کاموں اور کیٹر الوقوع مقد مات کے لئے آنریری مجسٹریٹ و لیکی مقرد کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپ ہوگیا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہوگیا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہے۔ کاموں اور کیٹر الوقوع مقد مات کے لئے آنریری مجسٹریٹ و لیکی مقرد کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ہم جنسوں کے حالات کانیادہ علم ہوسکتا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہے۔ ان کو اپنے ہم جنسوں کے حالات کانیادہ علم ہوسکتا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہے۔ ان کو اپنے ہم جنسوں کے حالات کانیادہ علم ہوسکتا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہے۔ ان کو اپنے ہم جنسوں کے حالات کانیادہ علم ہوسکتا ہے۔ ہمارے تج ہے۔ تا ہے ہوگیا ہے۔

بڑے حکام تو انگریز ہوتے ہیں۔ بڑے معاملات ان کے سامنے جاتے ہیں اور چھولے
کاموں اور کثیر الوقوع مقدمات کے لئے آ نری مجسٹریٹ دیں مقرد کئے جاتے ہیں کیونکہ
ان کواپنے ہم جنسوں کے حالات کا زیادہ علم ہوسکتا ہے۔ ہمارے تجر بہت تابت ہوگیا ہے
کہ جسن اور فتیج کوالگ کر لیمنا عوام نے نہیں ہوسکتا تو پھران دونوں کے حکم الگ کیسے ہوں۔
خود تو وہ دونوں کوالگ کیا کریں گے۔ علماء کو بھی (جوان دونوں میں انتیاز کر سکتے ہیں)
کرتے و کیے کر بھی جھتے ہیں کہ اس فعل میں پچھتے نہیں ہے (ای داسطے علماء کو بھی منع کیا جاتا
ہے) مسئلہ فی نفسہ ہیس کے اس فعل میں پچھتے نہیں ہے اور ممنوع کیکن جب ہی جبحہ دونوں
میں تمیز ہو سکے دھنرت حاجی صاحب کافعال بھی اس پرٹنی تھا۔ اس دعویٰ پرہم کو کی دلیل کی
مرد رہ نہیں کیا کوئی کہ ہسکتا ہے کہ ممنوع کوالگ نہ کرنے کی صورت میں بھی حضرت اس کو
ماح ہی فرماتے تھے۔ آ ب اپنے وجدان سے تلاش بچھے بس نی بات رہی۔ تو یہ کھوام کی
ماح ہی فر ماتے تھے۔ آ ب اپنے وجدان سے تلاش بھی میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہمار دعویٰ ہے کہ میہ
حالت آج کل میہ ہے یا نہیں کہ وہ جس اور فتیج میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہمار دعویٰ ہے کہ میہ حالت آج کل میہ ہم وقعات سے عوام کے حالات حضرت پرعرض کرتے تو یہی تھم دیے جوہم
حالت ہے اور ہم واقعات سے عوام کے حالات حضرت پرعرض کرتے تو یہی تھم دیے جوہم

راقم کہتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب اور حضرت محدث گنگوہی قدس سر ہا کا قصہ اس کا کافی شاہر ہے وہ بیہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کو مکہ معظمہ میں کسی نے مجلس مولود تمریف میں بلایا تو آپ نے منظور فر مایا۔حضرت محدث گنگوہی موجود تنھے۔ حاجی صاحب نے فر مایاتم بھی چلو۔عرض کیا میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کرتا ہوں اس وقت اگر میں شریک ہوں گا تو یہمشہور ہو جاوے گا کہ میں نے اپنے قول سے رجوع کرلیا تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہتمہاری اس مخالفت سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی اس *ے کہتم میرے ساتھ چلتے۔* چنانچی<sup>د حفر</sup>ت تشریف لے گئے اور مولا نانہ گئے ۔ بدروایت راقم نے حضرت والا سے بمقام کا نبور ۱۳ ارمضان ۱۳۱۷ در کوسی تھی۔اس شخص کے جواب میں ارشاد فر مائی تھی جس نے بوچھاتھا کہ سنا گیا ہے کہ فیصلہ ہفت مسئلہ حضرت حاجی صاحب کانہیں ہے۔فر مایا ہاں ہی معنی کرنہیں ہے کہ حضرت نے خودنہیں لکھا۔عبارت میری ہے اور مضمون حضرت کا۔حضرت کے حکم ہے لکھا گیا اور بعد لکھنے کے سنایا گیا تو فر مایا کہ اس کو میری طرف ہے شائع کرو۔ حضرت کے یہاں ای طرح کتابیں کھی جاتی تھیں اور آپ کا نام ڈالا جاتا تھا۔حضرت بوجہ کثرت مشاغل خودنہیں لکھتے تھے۔راقم کے پاس حضرت والا کی بسیط تقر برمور خه ۱۳ ارمضان ۱۳۱۷ هه وجود ہے جس میں سائل ہے گئی بارای مضمون برسوال و جواب ہے اور علماء دیو بند اور حضرت حاجی صاحب کی طاہری مخالفت کا احیمی طرح حل\_ بخو ف طویل یہال نقل نہیں کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احکام شرعی کے لئے دوحیشیتیں ہوتی ہیں۔ حیثیت اصلاح عوام اور حیثیت حلت وحرمت بھی ایک حکم مباح ہوتا ہے مگر اس ہے منع کیا جاتا ہےا نظاماً وشیاستذ ۔فقہ میں اس کی نظیر مجدہ شکر کے بارے میں امام صاحب کا قول ہے کہ مکروہ ہے حالا نکہ نصوص میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ حدیث میں لفظ نخر ساجدا آیا ہے تو ای جنس ہے حضرت حاجی صاحب اور علماء دیو بند کے بید دنوں قول ہیں۔

مجلس شانزدهم (۱۲)

اصلاح رسم طعام میت:

بيان فرمايا كهاب تقانه بهون مين موت مين جهال كهين عورتين جاتي بين وبإن نه كهانا

کھاتی ہیں نہ پان۔ اتن اصلاح اس طرح ہوئی ہے کہ ایک بی بی کے یہاں موت ہوئی۔
ایک عورت نے بیان کیا کہ بیس اس کے گھر گئی تھی وہ بی بی برورہی تھیں کہ اگر اٹھ آنے کہیں ہے مل جادیں تو پان تمبا کو کا کام تو چل جادے۔ باقی کفن دفن سو کہیں ہے ہو ہی جادے گا۔

مجھے خبر ملی میر ابنیت دل دکھا اور بیس نے گھر میں کہا کہتم کہیں شادی تمی میں جاتی تو نہیں ہو گر اس موقعہ پر ثو اب کماؤ اس تقریب میں جاؤ اور اس پان کی رہم کو اٹھاؤ۔ ادھر میں وعظ کہوں چنا نچے میں نے وعظ کہاؤ ور انہوں نے جاکہ پاندان پر قبضہ کرلیا اور کسی کو پان کھانے ند دیا اور چنا نچے میں نے وعظ کہاؤور انہوں نے جاکر پاندان پر قبضہ کرلیا اور کسی کو پان کھانے ند دیا اور جہال باندان اپنے قبضہ میں انہوں نے کرلیا چرکسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پان مانگیں جی کہ یہ جہال پاندان اپنے قبضہ میں انہوں نے کرلیا چرکسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پان مانگیں جی کہ یہ رسم چھوٹ گئی ۔ آج کچھ عور تیں میری سوکیلی والدہ کے انتقال کی خبرین کرآئی ہیں نہ ہمارے یہاں پان کھانیں گی نہ کھانا۔ ذراد بر پینے س گی اور چلی جاویں گی۔ ۱۳۵ شوال ۱۳۳۳ ھرون بی نہ ہمارے یہاں پان کھانیں گی نہ کھانا۔ ذراد بر پینے س گی اور چلی جاویں گی۔ ۱۵۳ شوال ۱۳۳۳ ھرون بی خور سے میاں پان کھانیں گی نہ کھانا۔ ذراد بر پینے س گی اور چلی جاویں گی۔ ۱۵۳ شوال ۱۳۳۳ ھرون بی تھیں دوستی تھی درصی نے مورف خاکساراس وقت حاضر تھا۔

فوا ئدونتانج

(۱) امر بالمعروف ونهى عن المنكر:

امر بالمعروف ونہی عن المنكر ہے جہاں قابو چلے چوكنا نہ جا ہے۔ بيدواقعہ

من رأى منكم منكر ١ فليغيره بيده

ترجمہ:۔ جوکوئی بری بات دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے) کی پوری تعمیل کی ہے۔ کاش مصلحان قوم اس طرح رسوم قبیحہ کو اٹھا دیں۔ تو صد ہا آفات دنیاوی و دینی سے نجات ہوجاوے۔ صرف زبانی منع سے کام کم چاتا ہے۔ بہت جگہرؤ سانے کمیٹیال کیں اور رسوم کے ترک کے لئے معاہدے کئے مگرفعانی کوئی بھی آمادہ نہ ہوا تو یہ معاہدے کس شار میں ہیں بلکہ بیہ معاہدے اور زیادہ موجب اشتد ادومعصیت ہوگئے۔ ایک گناہ نفس معصیت کا اور ایک نقض عہد کا جس کے متعلق بیآ بیتیں ہیں۔

يبايها النديس امسوا اوفوا بالعقود واوفوابالعهدان العهدكان مسئولا

فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون (اے مسلمانوعہد کو پیرا کرواورعہد کو پیرا کروکیونکہ عہد ہے۔ باز پرس ہوگی پس خدا تعالیٰ نے اسکے (تقض عہد کے) پاداش میں ان کے ول میں نفاق ڈال دیا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے عہد کے خلاف کیا اور وہ جھوٹ بولتے تھے)

یایها الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاعندالله ان تقولوا مالا تفعلون (اید سلمانون ایسی بات کیول کہتے ہوجوکرتے ہیں۔خداتعالٰی کے زدیک بہت غصہ کا سبب ہے کہ وہ بات کہوجوکر فہیں)

اگر ایک بڑا آ دمی کسی رئم کے ترک کے لئے ایسا آ مادہ ہو جاوے جیسے حضرت والا کے گھر میں کیا تو عام اثر ہواور اگر مستورات میں سے سر برآ دردہ بیبیاں رسوم کے متعلق حضرت بیرانی صاحبہ کی تقلید کریں تو بہت جلدا صلاح ہوسکتی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر بیرو کا ررسوم کی عور تیس ہی ہیں۔ (۲) حضرت والا کے بیبال چندعور تول کا موت کی خبرین کرآ نا داخل رسم ندتھا کیونکہ ندکسی دن کی قیدتھی ہیجھی کسی کومعلوم ندتھا کہ کس دن انتقال ہوانہ کسی قرابتدار وغیرہ کی تخصیص تھی ندرونا دھوتا'نہ دعوت نہ غیر عاضری کی شکایت وغیرہ وغیرہ۔

مجلس ہفت دہم (۱۷)

#### قصبه بهاولپور:

حضرت والا نے خود بیان فرمایا کدریاست بہاولپور علم کی قدر دان ہے۔ اکثر علاء جاتے آتے رہجے ہیں۔ مجھے گواس فتم کا شوق نہیں مگر ایک مرتبہ مولوی رحیم بخش صاحب مدار المہام کے اصرارے جانا پڑا۔ مولوی صاحب نہایت اہل علم سے محبت رکھتے ہیں۔ بڑی فاطر سے پیش آئے۔ نواب صاحب نابالغ ہیں۔ انتظام کمیٹی کا ہے۔ نواب صاحب شہر خاطر سے پیش آئے۔ نواب صاحب نابالغ ہیں۔ انتظام کمیٹی کا ہے۔ نواب صاحب شہر سے باہر ذوسری جگدر ہے ہیں۔ مولوی صاحب نے نواب صاحب ہے کھی ملایا۔ ریاست کا دستوں ہے کہ جوکوئی نواب صاحب سے مطے نو ضلعت اور دعوت ملتی ہے۔ مجھے بھی ڈیڑ دھ سو دہو سے کہ جوکوئی نواب صاحب نے جہم عام میں رو پیر خوت کے دیئے اور مولوی صاحب نے مجمع عام میں رو پیر ضعت کے دیئے اور مولوی صاحب نے مجمع عام میں

دیئے اور بیجھی کہا کہ آئندہ کے لئے انتظام کر دیا ہے کہ جب آیتشریف لاویں بیروپیہ ملا کرےگا۔ میں نے بایں خیال کہ واپس کرنے میں ریاست کی تو ہین ہوگی وہ رو پہیائے لیا۔ کہا گیا کہ رسید تھنی پڑے گی میں نے رسید بھی لکھ دی۔ بعد از اں تنہائی کے وقت ایک صاحب کے ہاں جو وہاں سپرنٹنڈنٹ بولیس تنے وہ روپیہمولوی صاحب کے باس واپس بھیجا نہایت شرمندہ ہوئے اور لے لینے کے واسطے اصرار کیا مگر میں نے نہ مانا۔فر مایا بھر جناب نے ای وفت کیوں نہ واپس کر دیا تھا میں نے کہا اس کو میں نے ریاست کے لئے باعث تو ہیں سمجھا۔ فرمایا تو آ پ کی تو ہین ہوئی اور بیہ ہم کسی طرح گوارانہیں کر سکتے۔ میں نے کہامیری تو ہین تو جو کچھ ہوناتھی ہو چکی۔ ریاست کی تو ہین تو نہ ہوئی۔اورمیری تو ہین کیا ہے تو ہین اس کی ہو جو شاندار آ دمی ہو۔ازالہ شان کا نام تو ہین ہے جب شان ہی نہیں تو از الدکس چیز کا ہوگا۔اس وقت واپس نہیں کیا اب واپس لے نیجئے۔ میں اس کوا ہے واسطے جائز نہیں سمجھتا۔ ریاست کا خزانہ بیت المال ہے اس میں مساکین کاحق ہے۔ یا قریب کے علماء کا جو بیباں کے لوگوں کو نفع بہنچا سکتے ہوں (اگر چہ بعض علماء کا بیہ بھی قول ہے کہ ہر عالم کاحق ہربیت المال میں ہے قریب ہو یا بعید ) میں صاحب نصاب ہوں مجھ کو بیرمال پسند نہیں ( حضرت والا فرماتے ہیں مجھے دوسرے اہل علم کےضرر کا بھی خیال رہتا ہے۔ جہال تك ممكن جوان كانقصان نبيس بسندكرتا بون أكركو كي منكر بي طريقه بوتو پھركسي كي بھي رعايت کرنے کا موقعہ نبیں ) اس واسطے بیرلفظ کہ یا قریب کے علماء کا بڑھا دیا تا کہ ایسا نہ ہو کہ ریاست سے علماء کی خدمت ہی موقوف ہوجاوے۔مولوی رحیم بخش صاحب نے فر مایا اب تو اس رقم کو لے ہی لیجئے نزانہ میں اندراج ہوگیااب واپس کرنے میں بہت کام بڑھیگا۔ میں نے کہاخزانہ میں میرے نام ککھار ہے دیجئے اور خفیہ طور پرستحقین کو دے دیجئے ۔فر مایا میں آپ کی بدنا می نہیں چاہتا کہ آپ رو پیے نہ لیں اور سب کومعلوم ہو کہ لے لیا۔خودخزانہ میں گئے اور رسید وغیرہ سب کٹوا دیں اور جو قاعدہ تھا اس کےموافق اندرا جات کرا دے۔ ٢٦ شوال ١٣٣٢ هـروز جمعه وقت حياشت در صحن نشست گاه مجمع مختصر

## فوائدونتائج

## امراء کے ساتھ کیا برتا وُ جا ہے ٔ امراءکو سخت سست کہنا اوراس کو قطع عن الخلق سمجھنا

امراء کے پاس اپی حاجت کے جانا خلاف شان علم ہے۔ یہ تو بہت ظاہر ہے گئیں اپنے
آپ کو اتنا ان سے کھنچنا کہ باوجود اصرار اور قدر دانی اور علم کے حق شنای کے بھی ان کی فر مائش
پوری نہ کرنا یہ بھی محمود نہیں۔ یہ دعویٰ تقذی اور تکبر ہے جس میں بہت سے علماء بہتا اہیں۔ خصوصا
جولوگ درویش کہلاتے ہیں وہ تو اس غلطی میں بہت ہی مبتانا ہیں۔ امراء کو بحت سے بھی کہہ مخصتے ہیں اور اس کو قطع عن آخلق اور کیا کیا سمجھتے ہیں۔ عالانکہ واقع میں سوائے اس کے پھے بھی مہیں کہ اور زیادہ تخلوق کو راجع کرنے کا عمد و ذریعہ ہے۔ استغنا ہے رجو عات بر ھتی ہے تو اب تو ہیں کہ دور دیک کرنا زبان کا گناہ بھی ہوا کیونکہ کئی کی ایڈ اکا باعث ہے اور در پر دہ فعل مطابق تو ل ہیں۔ صور تا دور در بر دہ فعل مطابق تو ل ہیں۔ صور تا دور در بر دہ فعل مطابق تو ل

کسم تبقولون مالا تفعلون راجع ہے۔اوراگردل میں نہیں ہے فی الواقع امراء سے علیحدگی بیند بھی ہیں اور آبروریزی ہے۔ علیحدگی بیند بھی ہیں آواس دفت میں بھی زبان سے خت ست کہنا تو ہین سلم اور آبروریزی ہے۔ جس کی نسبت حدیث میں ہے کہ سلمان مسلمان پر ترام ہے مال بھی اس کا اور آبرو بھی اس کی اوراگردہ امیر غیر مسلم بھی ہے ہے کی لیس کلام مامور بہ ہے۔حضرت موئی علیہ السلام کو حکم ہوا تھا

فیقو لاله قو لا لینا لعله یتذکر او یخشی بولوتم فرعون ہے زم بولنا تا کہ ثایدوہ تفیحت کیڑے اور ڈرے۔

محققین کاقول ہے

نعم الامیرعلیٰ باب الفقیر و بنس الفقیر علی باب الامیر (امیرتو فقیر کے دروازے پراچھاہے اورفقیرامیر کے دروازے پر براہے)

ای کے متعلق حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ جب امیرتمہارے

درواز ہے پرآ و بے نتواس کی عزت کرووہ اس وقت صرف امیر نہیں ہے نعم الامیر ہے اس کے نعم کی تعظیم ہے۔ ہاں بیدرست ہے کہ ان سے اپنی کوئی حاجت نہ مائے ای معنیٰ کر کہا ہے۔ ما آبروئے صبر و قناعت نمی بریم بابا وشہ بگوئے کہ روزی مقدرست

#### امراء کی صحبت کے مفاسد:

حضرت والاامراء سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بڑے سے پیش آوے لیکن استغنا کی وہ حالت ہے جواس قصہ بہاولپور کے حرف حرف میں بھری ہوئی ہے۔ اصل اس میں ہیں ہیے کہ امراء سے ملنا فتیج لغیر ہے یعنی خوشا مداور سکوت عن اختلق اور مداہد فی الدین اور مداہد فی الدین اور مداہد فی الدین اور حسم منوع اختیال لا یعنی اور حب مال وجاہ اور احتیاج الی غیر اللہ وغیرہ کوستازم ہونے کی وجہ ہمنوع ہو یا وراگر یہ مفاسد سے رہ ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہویا جا وراگر یہ مفاسد سے رہ ہونے کی وجہ ہو یا اور کسی طرف سے کہ وہ اس قد رقوی انتقس ہو کہ ان مفاسد سے جی سکے یا اور کسی وجہ سے ان بلیات سے حفاظت ہو سکے تو ہوئی اور اگر کوئی ضرورت دینی ہو کہ خودا میر کی اس کی اصلاح کی امید ہویا اور کوئی الیمی ہی ضرورت دینی دائی ہوتو امیر کے پاس جانا سخن کی اصلاح کی امید ہویا اور کوئی الیمی ہی ضرورت دینی دائی ہوتو امیر کے پاس جانا سخت ہوجا تے ہیں جن سے امراء سے متعلق ہے۔ یہاں سے بہت سے امراء سے فرت ثابت ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ صحبت سے متعلق ملنا ثابت ہے اور جن سے امراء سے فرت ثابت ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ صحبت سے متعلق ایک اصول عرض کیا جاوے جس کورا تم الحروف نے حضرت والا سے خود سنا ہے۔

## امراء کی صحبت کے تعلق ضابطہ:

راقم نے ایک مرتبہ حضرت ولا سے دریافت کیا کہ س صحبت سے پر ہیز چاہئے اور کس صحبت سے نبیس فرمایا ضابطہ سے کہ انسان میں تا ثیراور تاثر کا مادہ بالطبع رکھا ہوا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے وہ موثر اور جومغلوب ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اپنے نداق کے خلاف والے سے صحبت ہونے میں تمین صور تیں ہو گئی ہیں۔ وہ غالب ہوگا یا مغلوب یا دونوں برابر۔ جب وہ مغلوب ہوتا ہے کھے بھی حرج نبیس اور اگر وہ غالب ہوتو کسی طرح درست نبیس اور اگر دونوں برابر ہوں تو بہتر اجتناب ہے اور اس غالب ہوتو کسی طرح درست نبیس اور اگر دونوں برابر ہوں تو بہتر اجتناب ہے اور اس غالبیت اور مغلوبیت کے

اسباب بے شار ہیں ان کا احصار نہیں ہوسکتا۔ علامت سے ہے کہ جودوسرے کے ساسنے اپنے عادات اور معمولات دنیوی یاد بی میں مجوب ہوتا ہے اور بے دھڑک نہیں بورے کرسکتا ہے تو مغلوب ہے اور جو بات خوا امارت ہویا قوت مغلوب ہے اور جو بات خوا امارت ہویا قوت نفس یا کبر تی یا حکومت یا کثر ت مجمع یا زیادتی علم وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یا ایسا اصول ہے جس سے سمجھدار آ دمی ہر جگہ کام لے سکتا ہے۔ سفر ہے جن مختقین نے منع کیا ہے اس کی بنا بھی اسی پر محمدار آ دمی ہر جگہ کام لے سکتا ہے۔ سفر سے جن مختقین نے منع کیا ہے اس کی بنا بھی اسی پر اس ہے کہ سفر موجب مغلوبیت نہ ہوتو کی جھڑ جے نہیں اس اصول ہے کہ سفر موجب مغلوبیت نہ ہوتو کی جھے نکل اصول ہے کا از بلکہ ضروں کے مجمعوں میں جانے اور کفار کی کتابیں د کیسنے کا تختم بھی نکل اور جو مغلوب ہواس کو جائز نہیں اور جو ہم پلے ہواس کے لئے بہتر نہیں اور جو غالب ہواس کے لئے بہتر نہیں اور جو غالب ہواس کے لئے جائز بلکہ ضرور ہے۔ سابب حاصل کرنا جانے سے پہلے ضرور ہے۔

(۲) احسان شنای ضروری ہے: کسی کے احسان کی ناقدری نہیں جا ہے۔حضرت والا نے اپنی اہانت گوارا کی اورمولوی رحیم بخش صاحب اور ریاست کی تو ہیں گوارانہ فر مائی۔

ولكن مع المحدر عن حب المال و التقدس الذي اصله حب المحاه و الشهر ف بان رده في السربعد اخذه في العلانية (ليكن جب مال اورتقدس ت بچاؤ كے ساتھ كه جس كى حقيقت حب جاه و شرف ہے اس طرح كه اس مال كوخفيه واليس كيا بعداس كے كہ لوگوں كے ساخے ليا تھا)

اپناو پرتشدداور دوسروں تو توسع: یمل بالدین میں اپنے نفس پرتشدداور دوسروں کے لئے توسع احوط ہے جبیبا کہ حضرت والا نے باوجود بعض علماء کے فقوے کے کہ ہر بیت المال میں قریب و بعید کے علماء کاحق ہے رو پہینہ لیا اور دوسرے علماء کو دینے ہے منع بھی نہ فرمایا۔ اور اس کا عکس کرنا کہ اپنے نفس کے لئے توسع اور دوسروں پرتشدد نہایت نازیبا طریق ہے اس کے مفاسداو پرایک جگہ بیان ہو چکے ہیں۔

مجلس مبحِد ہم (۱۸)

وسولی الی اللّٰہ کامختصرطر یقہ: ۔فر مایا میں نے بہت دفعہ طلبہ ہے اور عام طور ہے او گول ہے کہا ہے کہ دو ہاتوں پر کیے ہو جاؤ میں ذمہ لیتنا ہوں وصول الی اللّٰہ کا ایک گنا ہوں ہے

## بچنا۔ دوسرے کم بولنااور تھوڑی خلوت۔ زبان اور نظر کی حفاظت:

ای جلسه میں فر مایا که زبان اورنظر کی حفاظت غایت درجها ہم ہے۔ابیہا بہت واقع ہوا ے کہ ایک شیخ عابد زاہد ذاکر شاغل اہل قلب ہے۔سب حالات اس کے اجھے ہیں صرف ایک نظر میں اس کا قلب تباہ ہو گیا۔ اس کولوگوں نے ایسا خفیف سمجھا ہے کہ کسی شار ہی میں نہیں رکھتے۔ بہت ہے لوگ مقتدا ہو کراس میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ لوگ ان بے احتیاطیوں کوان کے لئے کمال سمجھتے ہیں۔کوئی ذشتہ صفت کہتا ہے۔کوئی ان کی نظریرُ جانے کو باعث مغفرت جانتا ہے۔ ایک صالح شخص سے صرف اتنی بات پر مرنے کے بعد باز یری ہوئی کہان کے درواز ہے پرایک اجنبی مرد وعورت رہتے تھے اور دونوں میں آپس میں مزاح ہوا کرتا تھاان برعمّاب ہوا کہتم ان کورو کتے اوراینے در داز ہ پر ندر ہنے دیے تو کیوں ابیا ہوتا۔فر مایا میں نے بہت دفعہ وعظ میں بیان کیا کہ بعض صغیرہ ایسے ہیں کہ فی حدذ اتہا ہیں تو صغیرہ مگربعض وجوہ ہے بعض کہائر ہے زیادہ سخت ہیں۔ وجہ یہ کہ بعض ایسے مفاسد کو مستلزم ہیں جن کو کبیر مستلزم نہیں چنا نچے نظر بدییں وہ مفسدہ ہے جوبعض کبیرہ میں بھی نہیں۔ وہ بیکہ ہر گناہ کا قاعدہ ہے کہ کرنے کے بعدختم ہوجا تا ہے کسی نے قبل کیایا چوری کی جب اس ہے فارغ ہوا وہ کامختم ہوا ایک گناہ ہو گیا اورنظر میں پیخاصیت ہے کہ جب کی جاوے تو اورا یک نظر کودل جا ہتا ہے پھرا یک اور کودل جا ہتا ہے پھرا یک اور کو جا ہتا ہے اور بیسلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا تو نظرایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہ ہیں۔انہیں مفاسد کی وجہ ہے ہیں نے مدرسہ میں لڑکوں کے لئے قانون سخت رکھے ہیں۔غور کر کے دیکھ لیجئے بچوں کا جوبھی قانون ہے اس میں اس کی رعایت ضرور ہے مجھے کسی حجھوٹے اور بڑے پر بھی اطمینان نہیں بلکہ ا ہے تفس پر بھی نہیں۔ عاذ ناائلہ۔ میں مدرسہ میں لڑکوں کا زیادہ ہونا بھی پیندنہیں کرتا ہوں جہاں زیادہ ہوئے اور چھانٹ دیئے۔۲۶ شوال۳۳۳ اھروز جمعہ

فوا كدونيائج (1) بعض معاشى اشدين اوربعض طاعات فضل بين يعض طاعات اور

ملفونلات تكيم الامت جلد-29 كاني-6

معاصی کے خصوصیات:۔جیسے بعض صغیرہ گناہ بوجہ انتلزام مفاسد کثیرہ کے بعض کہائرے اشد ہوتے ہیں ایسے ہی بعض معمولی طاعات بھی بعض عزائم طاعات سے بوجہ انتلزام محاس کثیرہ کے افضل ہو سکتے ہیں۔

و من تتبع النصوص لم يشك في ذلك ان شاء الله تعالىٰ (ترجمه جو كوئي داائل مين غوركريگااس باب مين شك نه كريگاان شاء الله تعالىٰ)

مثلاً سخاوت جو کے فرض کے درجہ میں نہ ہو کہ حب مال کاعلاج ہے اور حب مال کے متعلق جتنے مفاسد ہیں سب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس واسطے صدیا حمنات کے لئے ستازم ہو جاتی ہے۔ بھی کسی کی دعا بی اس کے بدلہ میں الی مل جاتی ہے کہ کافی ہو جاتی ہے۔ بوستان میں حکایت ہے کہ ایک شخص مرگیا کس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا گزری کہا حق تعالی نے بجھے بخش دیا صرف اتی بات پر کہ میر ے در وازہ پر انگوروں کی بیل بھیلی ہوئی تھی اس کے سایہ میں ایک مر دخدا نے آ رام فر مایا اس کے صلیم میں ایک مر دخدا نے آ رام فر مایا اس کے صلیم میں ایک مر دخدا نے آ رام فر مایا اس کے صلیمیں ہم پر حم کیا گیا۔ السخصی حبیب الله و البحیل عدو الله. السخبی حبیب الله و لو کان فاسقاً بی صدیث نہیں ہے گرکسی ائل قلب تجر بکارکا قول ہے۔ اس کے بیٹ عنی نہیں کہ تی کو بیت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ جی اللہ معنی نہیں کہ سخاوت میں بی فاصیت ہے کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ حتی کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ حتی کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ حتی کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ حتی کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ حتی کہ بہت سے طاعات کو ستازم ہو جاتی ہے۔ اور ستادت کے مقابلہ میں بکل ایسی برائی ہے کہ بہت کے مقابلہ میں بکل ایسی برائی ہے کہ بہت کے مقابلہ میں بکل ایسی برائی ہے کہ بہت نے مقابلہ میں بکل ایسی برائی ہے کہ بہت نے دو اللہ و

#### حسد کی خصوصیت:

حسد میں خاصیت ہے کہ حسنات کو تباہ کر دیتا ہے جیسے آ گ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ کماور دفی الحدیث

#### روز ه کی خصوصیت:

اوربعض علماء کے زور کی خصوصیات میں سے ہے کہ فرض وغیرہ حقوق العباد میں دوسرے

کونہ دیاجائے گا کما قال بعض العلما وفی تفسیر قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المصوم لی و انا اللہ ی اجزی به (روزه میرے ہی واسطے ہے (یعنی حق تعالیٰ کے )اور میں ہی اس کی جزادونگا) ایک تشبیج کی خصوصیت:

ایک تبیع کے الفاظ بیں سبحان الله و بحمد ه سبحان الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم و اتوب الیه اس کی نبست حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے کوئیم ہوتا ہے کہ عرش کے شیج لاکا دے لا یسم حدو ذنب و لا خطینة کسی دوسرے گناہ سے بیمل تباہ بیس ہوتا۔

اہل اللّٰد کاسب وشتم موجب سوء خاتمہ ہے:

بعض عمل ایسے ہیں کہ ان کو حسن خاتمہ میں اثر ہے اور بعضے اس کے برنکس نعوذ باللہ منہا۔ اسی جنس میں سے اہل اللہ کے سب وشتم کو کہا ہے اس کا ماخذ میں عدی کی ولیا فیقد آذنته بالحوب (جوکوئی میرے ولی ہے وشنی رکھتا ہے میں نے اس کو اعلان جنگ دے رکھا ہے ) ہے والینیا

قوله تعالى والذين جاء و امن بعد هم يقولون المي تمام الاية (ترجمه جو لوگ مها جرين اورانسارك بعد آئے كہتے ہيں ربنا اغفر لنا الى آخرالآية يعنی اپنے متقدم مسلمانوں سے مجت ركھتے ہيں نه كه عداوت اور دعاما نگتے ہيں۔ ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا معلوم ہوامسلمانوں سے كين ركھتا پناه مائكے كى چيز ہے۔

سوو: سود بھی اس قبیل ہے ہے۔ قبال تبعالی و ان لم تفعلو افاذنو ابحوب من اللّٰه و رسوله (ترجمہاوراگرنہ کرولینی سودلینانہ جھوڑ وتو اعلان سمجھو جنگ کااللہ درسول ہے ) نعوذ باللہ من غضبہ حب دنیا کو بھی اسباب سوء خاتمہ ہے لکھا ہے۔ اور شکر علی الایمان کو اسباب حسن خاتمہ ہے لکھا ہے۔ بعض اعمال حسنہ وغیر حسنہ واجبات ومحر مات میں سے نہیں جن گران کے خواص بعض واجبات ومحر مات سے بڑھے ہوئے ہیں سے ما لا یہ خفی علی میں لیہ ادنی تد بربنا بریں حضرت والا کا تصوف میں سے بیا تناب یعنی کم بولنا اور

تھوڑی خلوت کوئی ہاعث تعجب نہ ہونا جا ہے۔کھلی ہوئی تو جیہاس کی یہی ہے کہ یہ دونوں عادتیں تصوف کی تمام اصول وفر وع کوستلزم ہوجاتی ہیں۔اس کی نظیر حدیث میں یہ ہے

من بضمن لمی ماہین لجبیہ و ما ہین رجلیہ فاضمن له البعنۃ (ترجمہ: کون ذمہ لیتا ہے میرے لئے اس چیز کا جو دونوں جبڑوں میں ہے اوراس گا جو دونوں ہیروں کے نتیج میں ہے بعنی زبان اورشرمگاہ کا کہ میں ضامن ہوں اس کے لئے جنت کا)

قلت کلام تو جزواول کا ترجمہ ہی ہےادرخلوت حنمان مابین الجبین وحنمان مابین رجلین دونوں کوستلزم ہے۔تو حضرت والا کے اس قول کے معنی حدیث کے بہت ہی قریب ہیں۔

نظر بدکی خصوصیت:

قوله *ایک نظر میں* قلب تباہ ہو گیا۔

قلوضح رمزه مما قلنا آنفا ان بعد المعاصى تحص بآثارليست آل ع فى اكبر منها ويمكن تائيده بحديث من غض بصره وجد حلاوة الايمان مفهومه ان من لم يغض بصره لم يجد حلاوة الايمان و معنى عدم الاعتبار بالمفهوم المخالف انه ليس دليلاً شرعياً سيما اذازاحمه دليل آخر واما اذا لم يكن دليل مخالف له فقي الكلام البليغ الانسب و اللائق بشانه العبرة به.

## نظر بد کے مفسدہ کی تا سُدِ دلیل طبی سی:

ولى دليل طبى يؤيد قول مولانا وهوان الابصار ان يتحقق بخروج الشعاع من العين و الشعاع ليس ضوء فقط بل هو جسم يخرج عن العين فى صورة خطوط مستقيمة تكون مجتمعة فى مبدئهما اعنى الثقبه وكلما بعدت تفرقت حتى بحصل من ذلك شكل مخروطى راسه فى الثقبه وكلما من ذلك شكل مخروطى راسه فى الثقبه وكلما بعدت نفرت حتى يحصل من ذلك شكل مخروطى راسه فى الشقبه و قاعدته فى ما يبعدو ذالك الجسم انما هو الروح الباصرة تخوج من العين والروح الباصرة انما هوالروح النفسانى الذى فى الدماغ تفعل من العين والروح الباصرة تفعل

بشرط مروره من العين البصر و بمروره من الاذن السمع و من الانف الشم و من اللسان الذوق و من الجلد اللمس والكل واحد والاختلاف انما هو اختلاف الآلات و المحال. والروح النفساني انما هوالروح الحيواني تبدلت صفاة بمروره من الدماغ كما تبدلت صفات النفساني بمروره من العيسن فسسميي بماصرة و من الاذن فسمى سامعةً و كذلك فاختلاف النفساني والمحيواني والطبعي ايضا انما هواختلاف الآلات المحال لاالاختلاف الجوهري وهذا ماحققه الاطباء حيث قالوا في بحث الماليخوليا ان التغير الذي يحدث الروح النفساني فلا يخلوا ان يسري الى البروح الحيواني لان النفساني متصل بالحيواني بل كانه جزء منه و هما في الحقيقة واحد فلذا بحدث لهم اختلاج القلب والامراض القلبيه الاخرى و اذا ثبت ان الارواح كلها واحد امكن ان يقال اذا حدث فساد في القلب لسرى الى الآخرين و هذا بديهي فان فساد الاصل يستلزم فساد الفرع وامكن ايسناً ان يقال ان حدث فساد في الفرع فعسى ان يجزاعلى فسادالاصل اذازادوهذاوان لم يكن في البداهة في مرتبة فساد القرع بقساد الاصل لكنه امر ثابت محقق كما نص به الاطباء فيمامر آنفا ان الروح الحيواني يفسد اذا زاداالفساد في الروح النفساني و كمانشاهد ليلاو نهارا ان من داوم النظرالي شيء حدث في دماغه يبس وسوء مزاج و ليس هو الامن سوء مزاج و تحليل حدت في الروح الباصرة ثم النظر اح اصله اعنى الروح النفساني كل ذلك لاتصال الارواح وكون الحيواني و النفساني والباصرة والسامعة شيئا واحدا. و الآن ننصب لاتصال الارواح مشالا اوضح من ذلك و هوالبدم البذي ينجبري في العروق ينعقد منيه الاعتضاء متبائنة المزاج و الصورة باختلاف الاماكن بصنع القادر المتعال و مع ذالك لاشك انه شيء واحد متصل كله يجري كالماء في الانانيب يمكن ان يخرج من البدن كله بفتح فوهته من فوهات اوعبية اعنى العروق

و يماثله في هذا الحكم الروح ايضاً فيمكن ان يخرج من البدن بل خروج الروح واقع خلقةً كما ثبت عندالمحققين ان الارواح تخرج مع المني وقت الانتزال و لمذا يحدث من انزال المني من الضعف مالا يحدث من خووج رطوبات اخرى فما الاستبعاد في خروج الروح من العين. قد ثبت من كلامنا أن الانسان أذا نظر الى شيء أتصل روحه بالمبصر الباصرة والنفساني والحيواني وثبت عند المحققين انه اذا نظراتصل شيئان لابدوان يحصل تاثير و تاثرو جذب و انجذاب فايهما كان غالباً اثر في المغلوب او جذبه اليه على قدر غلبته و مغلوبيته فيمكن ان يكون مبصر ا قويابحدان يبجذب الباصرة واين يكون مبصو قويابحدان يجذب النفساني ايضاً و يمكن ان يكون مبصر ماقويا بحدان يتعدى جذبه ام كل الارواح اعنيي مايشمل الحيواني ايضاً فيموت الراي و كذلك عكسه اعنى يسمكن ان يكون الراي يغلب على المبصرالي ان يجذب الروح من بمدنيه بالنظر فيموت المرئي وكلا الامرين واقع خلقة و صنعة فقد وقع في بعض الاحيان ان الانسان نظر الي شئر حس في غاية الحسن و خومنشيا عليه ومات واصا صنعةً فهو كثير قد شاع في اهل مسمريزم شعبة منه الاصطيا و بالنظر ماينظرون اي طائر الاويخرميتاكانه رمي بسهم فما هذا الاقوة جذب استحصلوه بالصنع جذبو ابهاروحه وقدوقع ان معتادا باكل الافيلون ننظر لحظةً الى الافيون و حصل له فتور و معكم الافيون و ما بقي من الافيون الاشمى كا لفضل فلاشك ان بالنظر يتصل الروح ويحصل سبيل للافادة و الاستفادة بل نمثله بماء لعيب من ابنوبة الا بريك ينصب من الابريك مع الماء التبن و وكل ماخالطه غير الماء و يمكن ان يصعد بواسطة الماء الذي في الانصباب شئرٍ من الحيوانات كماراي مراراان السمك يتصعد عملي السطوح بواسطة الماء الجاري من الميزاب بل قلوقع كثيرا ان رجلا بال على بول من به قرحة القضيب فحدث به قرحة

القضيب وذلك لان بعض الاقسام من الدود يحدث في بول من به قرحة القضيب و تصعد تلك الدود في جرى البول الواقع عليه فتاكل العضو و تحدث القرحة و بهذا المثال لم يبق استبعاد في صعود الافيون بالنظر اليه اى الدماغ. بعد ذلك نقول ان الإنسان اذا نظرال امراة و امرد فقد اتبصل ارواحيه ببالمبصر فلابدوان يجرى بينهما فعل و انفعال و جذب و انجداب فايهما كان اغلب فعل في الآخر بان ادى اليه كيفية حسنةًاو قبيحة او جـذب روحـه اليـه بـل نقول الاغلب ان يكون الواي ضعيفا فان النظر بالشهوة امارة الاشتياق والميلان والميلان هوالضعف و انكان لا يسخلو في بعض الموادان الراي يكون قويا والمرى ضعيفا كما سمعنا بعض من حصلوا ذلك بالصنع انهم مانظروا الى امرأة الاومالت اليهم فمن اجل ذلك كانت الفاحشات لايقر بنهم وكن يخفن منهم اذا راينهم فر الطريق لكن الاغلب خلقة هو الاول سيما في الذين هم من اهل الدين فانهم لم يحصلوا ذلك بالصنع و ليس لهم تعهد في مثل تلك الامور فهم غافلون عنه فيوثر فيهم المرئي دفعة انكانت فيه قوة خلقة او كسبية اما القوة الكسبية فقد بيناه و اما الخلقية فقد بيناه ايضاً لكن نفصله شيئا ما بعد بيناه سابقاً باجمال بحت وهو ان في النساء جذب بعض الرجال لا يتبع حسن الصورة بل هواثر لايبينه الطب الابلفظ بالخاصة والشرع بينه بقوله عليه السلام الارواح جنود مجندة فما تعرف منها ايتلف وما تنا كرمنها اختلف و ذلك امريشاهدليلا و نهارا و من جنس ذلك تعشق القيس الليلي فإن الليلي لم تكن من الحسن بمرتبة تفتن رجلاً ذلك الافتنان بل ذلك الجذب انما كان لامر خلقي طبع في اليلي لا يحيط به ضابطة فان كانت في المرأة او الامرد قوة من مثل ذلك لجذبت روح المناظر مع مافيه من الكيفيات فلا يبقى الاجسم قد تخلي عن جل ميوله و افكاره وكمالاته وخيالاته بل لايبعدان يتخلى عن روحه ايضاً و انكان

ذلك نادراوان لم تكن في المنظور اليه قوة بمثل تلك القوة فلايخلو النضاً عن جلدب ماواثر كما فصلنا آنفا فلا يخلو نظرةً ما سواء كان الى الوجه الحسن او غيرالحسن بل القبيح عن خطر و افناء روح اعاذنا الله من هذا البليات واورد عليه بانالا نجد في الواقع ان المنظور اليها تجذب روح الناظر حتى يتخلى جسد الناظر عن الروح فقد وقع ان رجلا وامرأة توافقا على الزنامدة العمر لم يقع بينهما نكاح وعاشا كما يعيش المتزو جان. والجواب انالم ندع كلية ذلك بل دعونا ان النظر قد يجزالر ذلك فينظره أن يمنع مثلاً عن المشي حافياً في الحشيش مخافة أن تلدغ من بين الحشيش حية فيموت فهذا ليس حكماً كلياً فيكثر من الخلق يسمشي حافيا مدة العمر ولا تلدغه حية فان قيل ان كان فساد القلب منوطا بحدذب الروح فما اغرق بين النظر الحلال و الحرام فانه كما يمكن ان تنكبون منبظور اليهبا بالنظر الحرام جاذبته لروح الناظر خلقة او اكتسا بافكد ايمكن ان تكون منظور اليها بالنظر الحلال ايضاً كذلك جاذبة فيكون فساد النظر الحلال ايضاً مثل فساد النظر الحرام قلنا قد حققنا ان الفعل والانفعال يكون من الجانبين النظر و المنظور اليها و المنكوحة قىدرضيىت و وهبت نفسها للناظر فلايكون منها جذب لل انجذاب ولتن كان جذب فلا يبلغ الحدالذي يبلغه جذب الغيرالراضية الغيرالواهبة نفسها ومايسرى من رضاء المزينة فهو مكرمن الشيطان و رضاء ناقص نظيره رضاء الفريقين في القمار لايحصل القمار الابعد رضاهما لكن  $\dot{\dot{c}}$ فرق في رضائهما و رضاء الفريقين في البيع الصحيح فالاول لا ينتج الابغضا وعداوة كماقال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة

ك اى جـذب صـرف بـل مـع انجذاب كم وذلك النفـرق ان المتنقــامـريـن كل منهـمـا لايريدالااخذ مال صاحبه لكن لايقدر عليه الابالقمار فيعطى من عنده الرضاء صورة مخالفته ان يذهب عنه مال صاحبه و اما ابيعان فيريد كل منهما المبادلته بالرضاء الحقيقي ٢٠

والبغضاء في الخمر و الميسر. والثاني ينتج تواداوتحاباً وعزة. و من اجل ذلك اي من اجل ان رضا المزينة ليس رضي واقعيا ماترضي المزينة مدة العمر بالنكاح مع الزاني مع انهاتظهر حبا و غشفا امالاتظهر المنكوحة و ينكشف ما في تعشقهن من المكر والمغذور اذا ضعف الزاني عن تكميل اربهس بالافلاس او بالمشيب فلا يبقى حينئذلهن وجه اليه بل يطردنه عن بابهن بخلاف المنكوحة فودها بالناكح الآن كما كان فليس من المزينة الاجلاب في صورة انجذاب و من ثمرات ذلك ان الزاني لا يشبع بالوطي والناكح يشبع لان لذة الجماع تتم بالتقاء الاجسام والتقاء الرواح بل التقاء يحصل الاجسام انما هو ذريعة لالتقاء الارواح و لذالا تحصل اللذة بجماع الغير البالغة لان بجماعها و انحصل التقاء الجسمين لكن اذله يحصل لها مني بعد لم يحصللز وجها ان يلتقي روح المجامع فان الصانع عزاسمه جعل المني مركبا و مادة له والجماع محركا والتقاء الارواح على النهج الطبيعي ان يخرج منه شئر من الفاعل الر المفعول بها و منها اليه و اذاكان من المزينة جذب فقط لووح المجامع فلا تكمل اللذة فيطلب المجامع هذاالفعل مرة اخرى و هلم جرا. و نظيره السعال فانمه حركة من الرية لدفع الموذي فاذااندفع الموذي اعنى الخلط الذي حصل في البرية سكن السعبال وقيد تسبعل الرية اذا تورم الكبدحتي استشقلت الاعشية وحصل من ثقلها ضغط على الرية فتتحرك ايضاحر كتهاظنا منها ان هذاالموذي ايضاً يندفع بالحركة السعالية لكن ليس هوبمندفع ولاتغنى السعال شيئا فتتحرك اخرى واخرى الران لاتمهلها السعال لحظة واما الناكح فيلتذلذة كاملة بالتقاء الجسم و التقاء الروح التقاء طبيعيا بجذب المفعولة اليه وانجذاب اليها فليسكن و يشبع باستكمال ما اراده طبعه و نظيره ان الله تبارك و تعالى وضع في الاجفان حركة طبيعية ينغمض بها العين لحظة فلحظة بلاارادة من

الانسان بل لايقدر الانسان على الامتناع منه و الحكمة في تلك الحركة ان العيس تصفومن الابخرة التي تنفضل من الروح الباصرة اليُ هي فضول من الروح الباصرة فتتحلل تلك الابخرة بهذا الحركة و ايضا حكمة اخرى وهي ان العين عضو شريف في غاية اللطافة تحتاج الى حفظ بالغ و مع ذلك هي مكشوفه للهواء و متعرضة للآفات فوضع الصانع عزالمه في الجفن حركة بها ينطبق على الطبقات لحظة فلحظة و أن لم تكن آفة ثمه تقدما بالحفظ فاذ اكان لجفن ينطبق من غير وجود آفة فهو ينطبق عند وجود آفة بطريق الاولر فالعين بحركة الاجفان الطبيعية تتصفى وتتجلي ولاتشقىل عملى الانسان اصلا لانها امر طبيعي تمحصل بهاالفائد تان الممذكورتان. وقد تحدث في باطن الجفن ثبور تنخلس في الطبقات فتتحرك الجفن كماهو طبعة دفعاللموذي لكن لايندفع الموذي ولا تخنى الحركه شيئا الاشبئا يسيرا و هو ان شيئا من الرطوبات الذي حصل فيي النعيس بنسجس الثبور ينعصر بانطباق الجفن فقتصفر منه العين ولكن بالانطباق يحصيل نخس آخر المحدث لتسلك الرطوبات فبالانطباق تسدفع رطوبة قدحصلت بالنخس الاول و تحصل اخرى فهكذا يتسلسل الانتطباق وينصنطر الانسان الى الطرف ولا يستغنى عنه لحظة فلظان ان ينظن ان عين من به ثبور الإجفان تكون اصفى واجلى من من ليس في جفنه ثبور اذا النّحركة التر هي السجلية للعين في عينيه اكثر و نفس الامر بخلافه ولايورث كثرة الطرف الاشراو حركة جفن صحيح العين مع قلتها ينتج ماهو المقصود ويورث سكون وجلاء للعين فكذلك جماع الناكح يورث السكون واشبع دون جماع الزاني و لعل هذا معنى قول سيد العارفين صلى الله عليه وآله وسلم لايطفيها الاالنكاح حمل بعض النفيضيلاء النبكياح على المعنى اللغوى اعنى الوطي وعند العبد الضعيف محمول عملي معناه المصطلح اعنى الوطئ الحلال كماتبين و في الآية ايصاً دلالة على ذلك فان الله تعالى قال و حلق منها زوجها ليسكن اليها ولم يقل وخلق منها المرأة المعنى المتبا درمن الزوج هو المنكوحة فهذا وجه شبع الناكح دون الزانى (ولعلك قداطلعت على فساد قول بعض الفساق في صفة الزنا اين الحلال من الحرام يعنى في الحلال ليس من اللذة ماهو في الحرام. فلذتهم كلذة حكة من به الجرب في البدن يحكون الجسد و يلتذون و لايشبعون ويظنون ان ليس في الحكة الطبيعة من اللذة ما في الجرب و هذا كماترى) ففي المزينة جذب صرف و في المنكوحة عذب و انجذاب طبيعي وصفه الله تعالى في طبع نوعي الانسان لتكميل امر ببقاء النسل فقد تبين الفرق بين النظر الحلال و الحرام ان الحلال لايكون فيه جذب كجذب الحرام البتة

(۳) قوله بلکه این نفس پر بھی اظمینان نہیں۔حضرت والاکایہ جملہ گوا پنی نسبت تواضعاً ہو گر آب زرے لکھنے اور حرز جان بنانے کے قابل ہے۔ بھی نفس وشیطان سے عافل نہ ہونا جا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتحہ وہ عدو ا

> ترجمہ: شیطان تمہاراد شمن ہے اس کودشن ہی سمجھو۔ مجلس نوز دہم (19)

اللین بالنساء وصحب بته بالا مارد گجرات کے پیروں کی ہےا حتیاطی :

فرمایا قشیری کا تول ہے کہ دو چربی بخت زہر ہیں۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اورامردوں کی صحبت۔ یہ مرض گجرات کے پیروں میں بہت ہے۔ پیرسے پردہ نہیں۔ عورتیں پیر صاحب کے ہاتھ پیر دباتی جیں۔ مرد باہر رہتے ہیں اور پیرصاحب گھر میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ راند پر ضلع سورت جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں لوگوں نے زنانہ مدرسہ میں بلایا اور تقسیم انعام کا دن تھا۔ انعام میرے ہاتھ ہے بٹوانا چاہا معلوم ہوا کہ چودہ چودہ پودہ پندرہ پندرہ برک کی لاکے لاکھیاں جمع میں حاضر ہوکر انعام لیتی ہیں۔ میں نے شرط کی کہ سات سال سے زیادہ کی لاکی

سامنے ندآ وے تب میں مدرسہ چل سکتا ہوں چنا نچہ منظور کی تب میں گیا گرمیں کہتا ہوں یہ بھی فتنہ ہے۔ اور فرمایا نواب صاحب ڈھا کہنے مجھ ہے بچھا پر دہ کس عمرے چاہئے۔ میں نے کہاا غیار سے توسات برس ہے بھی کم عمر ہے اور اعز اسے سات برس کی عمر ہے۔ لڑکی کوزیور اور احجھا کیٹر انہ بہنا ناجیا ہے :

فرمایا حضرت والانے اور میری رائے ہیہ کہ جب تک لڑی پردہ میں نہ بیٹھ جائے ایک چھا بھی نہ پہنایا جاوے اور کپڑے بھی سفید یا معمولی چھنٹ وغیرہ کے پہنے اس میں رین کی مسلحتیں بھی میں اور دنیا کی بھی۔ بلکہ بسا اوقات سیانی کے سامنے آنے ہے اتنے فتے نہیں ہوتے جتنے نا جمھے کے سامنے آنے ہے اور فتی نہیں ہوتے جتنے نا جمھے کے سامنے آنے ہے ہوتے میں کیونکہ سیانی خود حیا کرتی ہے اور مردوں کوموقعہ کم دیتی ہے۔ نیز مرد جمھتا ہے کہ سیانی سمجھدار ہے اس کے سامنے دلی خیالات عملاً ظاہر کروں گا تو سمجھ جاو گی اور نا سمجھ کے سامنے یہ مانع موجود نہیں ہوتا۔ ۲۲ شوال مسلمال مارش ہورہی تھی۔

## فوائد ونتائج

## بدعات کے متعلق بعض علماء کی غلطی :

(قولہ) یہ بھی فتنہ ہے کسی مباح کومورٹ منکر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہئے بلکہ کوئی مستحب بھی اگر مودی الی المنکر ہوجاوے تو جھوڑ دینا چاہئے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کام میں ایک جیسہ کا نقصان تو کوئ تقلند ہے کہ اس کو پند کرے گا۔ یہ بہت می موثی می بات ہے لیکن بہت سے پڑھے لکھے اس میں مبتلا ہیں۔ بدعات مروجہ میں اکثر یہی ملطی ہے۔ باوجو دعلم وعقل کے کہتے ہیں کہ ہم یوں کیوں نہ کریں کہ ایک مستحب یا مباح کو اس طرح ادا کریں کہ منکر بھی لازم نہ آوے۔ ادراس کی صورت یہ ہے کہ ہم عوام سے کہہ دیں کہ وی کیواس کو واجب نہ بھھا اس اس سے اصلاح ہوگئی۔ تعجب ہے کہ ان کو اتن خبر نہیں دیں کہ دیسے واجب ہے کہ ان کو اتن خبر نہیں کہ جب فعلاً اس پر اصرار اور تمام برتاؤ اس فعل کے ساتھ واجب کے سے ہیں تو صرف

زبانی کہنا کیسے کافی ہوسکتا ہے۔ حق مدہے کہ عوام کی قلبی حالت کا اندازہ تو وہ کیا کرتے خود اپنے فعل کا بھی احساس نہیں کہ ہمارے دل میں وجوب ہے۔ دلیل اس کی مدہے کہ حضرت والانے کا نیور میں ایک مرتبہ علی الاعلان وعظ میں فرمایا۔

قصه كانبور متعلق قيام:

فر مایا کہلوگ ہمارے گروہ کو کہتے ہیں کہ قیام کوہم حرام بیجھتے ہیں اور باوجود یکہ ہم زبان ہے ظاہر کرتے ہیں اور علی رؤس الاشہاد کہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں سمجھتے تو کر کے دکھاؤ۔اس ہےمعلوم ہوا کہ قول جب ہیمعتبر ہوسکتا ہے جبکہ فعل بھی اس کےمطابق ہو ہے انہیں کامسلم مسئلہ ہوا۔اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ قیام کوفرض سمجھتے ہیں وہ زبان سے اس کے خلاف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہتان ہے۔ہم قیام کوفرض نہیں سبحظے ۔ہم ان پرانبیں کے مسلم مسئلہ کو پیش کرتے ہیں کہاس زبانی دعویٰ کو ہم سجیح جب تسلیم کریں گے جبکہ فعل بھی اس کے مطابق کر ہے دکھا نئیں۔ یعنی قیام نہ کریں۔ غرض ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قیام کوترام ہمجھتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ دہ قیام کوفرض مجھتے ہیں اور ہم میں ہے ہرایک دوسرے کے دعویٰ کواتہام کہتا ہے تو آپ ہی کے قول سے بموجب فیصلہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم قیام کر کے دکھاویں اور آپ قیام چھوڑ کر سوجگہ مولود شریف سیجیجئے اور ہم بھی شریک ہوں اور وہ بھی بچاس جگہ قیام ہو ہم بھی کریں گے اور بچاس جگہ نہ ہو وہ بھی نہ كريں۔واضح ہوجائے گا كەكۈن كہال تك اپنے قول ميں تيا ہے۔اس پركوئی پيكانہ ہوااور لمم تقولون مالاتفعلون كاظهور موكيا-اكرول مين وجوب ندموتاتو كيول كرك ندوكها وية-جب خودا نی بیرحالت ہے تو دوسرے کے لبی خیال کی نسبت کیا تھکم لگا سکتے ہیں۔اگر عوام کوصرف بنا دینے سے کام چل جایا کرتا تو حضورصلی الله علیہ وسلم کعبہ کی ترمیم کو قریش کی حدیث العہد بالجلبلية مونے كے خوف ہے ملتوى نەفرماتے بلكه اول اعلان فرمادية كدكوئي ايسا خيال ندكرنا کہ میں کعبہ کوشہید کرتا ہوں بلکہ مقصووتر میم اوراس ہیئت پرلے آنا ہے جس پر حصرت خلیل اللہ علیدالسلام نے بنایا تھا جس کوقرلیش نے بوجہ کمی خرج اختصار کر دیا۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے اس اعلان کے بعد ہرگزیہ وسوسہ بھی نہیں ہوسکتا کہ سی کو پچھ شبہ باقی رہتا۔ گرحضور نے ایسا نہیں کیا اورخو دفتنہ کی وجہ سے بناء کعبہ کوملتو ی ہی رکھا۔ معلوم ہوا کہ عوام کے قاب میں ہے کوئی بات نکل جاناصرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا بلکہ فعل کی ضرورت ہے۔

# (۲) قولہ اعز اسے سات برس کی عمر سے پروہ جا ہئے:

پر دہ کے تعلق ہےا حتیاطی بہت شائع ہےاس واسطے مختصرانی عرض ہے کہ پر دہ کے متعلق ہے احتیاطی کرنے والے دوشم کے ہیں ایک وہ لوگ کہنس پر دہ ہی کے مخالف ہیں اور دیگر اقوام کی تقلید نے ایساان کی آئکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ حیاجیسی فیطری چیز پر بھی ان کی نظر نہیں پڑتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پردہ کےموافق ہیں اور اس کوضروری سجھتے ہیں مگر کافی احتیاط نہیں کرتے۔ چیاز ادبہن یا سالی سے مثلاً پر دہیں کرتے اور شم اول میں بھتی دوخیال کے اوگ بیل ایک وه بین جو پرده مروجه کونقلا ثابت نہیں سمجھتے اور ایک وہ بیں کہ ان کونقلا ثابت ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں عقلی والائل بردہ کے تلاش کرتے ہیں ۔ یہاں تفصیلی بحث کا موقعہ نبیں اس واسطے تینوں قتم کے افراد کے لئے ان کتابوں کے نام بتلائے جاتے ہیں جن میں ای موضوع پر بحث ہے۔ گروہ اول کے لئے لیمنی پروہ کے خالفین کے لئے جو پر دہ مروجہ کو غير ثابت بالنقل سمجصته مين القول الصواب في مسئلة الحجاب مصنف حضرت مولا نا اشرف على صاحب مدخلائے اس کوایک د فعہ ضرور و کیے لینا عاہمے پھرانصاف جورائے دیے اور پردہ کے ان مخالفین کے لئے جو عقلی دلائل کے چیچھے پڑے رہتے ہیں رسالہ انجلیس الانیس ممانی تحربر المرأة من الكبيس ہے بدا بك معرى عالم كى تصنيف ہے ۔ نفلی ثبوت کے ساتھ عقلی ثبوت ہے بھی کافی بحث کی ہے اور فریق ثالث یعنی پردہ کوضروری سمجھنے والےمگر بے احتیاطی کرنے والول کے لئے فائدہ ملحقہ آخراصلاح الرسوم بہت شافی ہے۔ضرور بالصرور ملاحظ فر ماویں۔ مجلس بستم (۲۰)

مولوی علی نظرصاحب مراد آبادی نے پوچھا کہ رواج ہے کہ جب کوئی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو دوسروں سے کہتا ہے آ ہے کھانا کھائے ۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے بسم اللہ سیجئے ۔ یہ کیسا ہے۔ فرمایا بعض علماء نے اس کونا جائز بلکہ موجب کفر کہا ہے کیونکہ جواب تو ہے آپ کھا ہے۔اس

لفظ کواس کے قائم مقام کیا گیا جوذ کراللہ ہے۔ تو ذکراللہ کوایے معنی اصلی ہے نکالا گیا ہے ذکراللہ کی ہے او بی ہے کیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ میصرف محاورہ کا ایک لفظ ہے اس کی نظیر حدیث میں سِحان اللّٰہ کالفظ ہے۔اس عورت کے جواب میں جس نے حیض سے طاہر ہونے کا مئله يوجها تفاتوآ بياني فرمايا حدى فرصة ممسكة فتطهري بها ترجمه ايك كعال كا تكزامظك نكابهوا ليكرنظافت كروه عورت نبيس تمجهي اورعرض كيا كيف اتسطهر ببها ليعني كهال ے سطرح نظافت کروں تو چونکہ شرم کی بات تھی آپ نے فرمایا سب حسان اللّٰہ تطہوی بها يهان سجان الله اليه معنى اصلى مين يقينا مستعمل نهين -اورقر آن مين اس كي نظير مايكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ٢ يهال بحى سجا تك ذكر كيطور ير نہیں ہے۔۲۶شوال۳۳۴اھوفت طعام فوائدونتائج ظاہر ہیں۔

مجلس بست و مکم (۲۱)

ذكرے بچھ نظرندآنا:۔ایک ذاكرنے عرض كيا كہ میں ذكر كرتا ہوں مگر كوئی اثر اس كا محسوس نہیں ہوتا کوئی نوریا خواب تک بھی نظر نہیں آتا۔فرمایا ذکراس واسطے بتایا ہی نہیں گیا کہ کچھنظر آ وے۔ ذکر سے غرض قرب ہے اور مید ثابت ہو چکا ہے کہ ذکر ہے قرب ہوتا ہے۔حدیث قدی میں ہے کہ جوکوئی میراذ کرکرتا ہے میں اس کواس ہے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں۔خودقر آن شریف میں ہے فیاذ کیرونسی اذکر کم (تم مجھے یادکرومیں شہیں یا<sup>ر</sup> کروںگا) پھریہ کیاتھوڑا تمزہ ہے کہ آپ کا ذکروہاں ہو۔

جمینم بس که داندما هرویم که من نیز از خریداران او یم جمینم بس اگر کاسد قماشم که من نیز از خریدار انش باشم لوگوں کو یہ خبط ہے کہ ذکر کا اثر کچھ فظر آنا قرار دیا ہے۔ فیکر کامحسوس اثر بڑا یہ ہے کہ اس پر دوام ہو۔ حضرت حاجی صاحب ہے سی نے بیشکایت کی تھی تو فرمایا کہتمہارا کام نبی ہے کہ ۔ مصل آید یا نیاید آرزوئے می تنم یا بم اور ایانیا بم حبتجوئے می سنم

سا لک کیساتھ ہمت مردان ہوتی ہے:

اور حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے طا کف میں چلہ تھینچاسوالا کھ مرتبہ روز انبہ

اہم ذات کا ورد کیا مگر کچھ فائد ہنیں ہوااس سے مجھے خیال ہے کہ آپ مجھ سے ناخوش ہیں۔ فرمایا میں ناخوش ہوتا تو ممکن بھی تھا کہتم میہ چلہ پورا کر لیتے۔ ثابت ہوا کہ بعض وفت سی کی امداد ہمار ہے ساتھ ہوتی ہے اور ہم کواس کاعلم بھی نہیں ہوتا۔ تو جو شخص ذکر پر مداومت کرتا ہے اس کے ساتھ امداد جق ہے گوکوئی محسوس علامت اس کی نہیں ہے اس سے زیادہ اور کیا جا ہے۔

## كيفيات محمود بين مقصود نهين:

نظر آنا کیا چیز ہے۔ان کیفیات کولوگ مقصود مجھ لیتے ہیں۔ بیلطی ہے یہ کیفیات اکثر محمود ہوتی ہیں مگر مقصود نہیں۔۲۱شوال ۱۳۳۲ھروز جمعہ

فوائدونتائج

محموداورمقصود میں فرق:

محموداور مقصود میں فرق بیہ ہے کہ مقصود غرض کو کہتے ہیں اوراس کے حصول وعدم حصول رفعار نہ ہوجیسے برفعل کا دار و مدار ہوتا ہے اور محمود وہ امرحسن ہے کہ اس کے حصول وعدم پر دار و مدار نہ ہوجیسے دوا کا عیٹھا ہوتا کہ محمود ہے مقصود نبیس یہ مقصود شفا ہے اگر حصول مقصود کے ساتھ دوا میٹھی بھی ہوتو خوبی دوبالا ہے اور اگر صرف مقصود لیعنی شفا حاصل ہوتو کڑوی دوا بھی پینا جا ہے اور جب مقصود حاصل نہ ہوتو کڑوی دوا ہمی پینا جا ہے اور جب مقصود حاصل نہ ہوتو کڑوی دوا ہمی پینا جا ہے اور جب مقصود حاصل نہ ہوتو جا ہے کہ جب کی میٹھی اور خوشگوار دوا ہے اس کا اختیار کرنا خلطی ہے۔ ہی حکم واردات و کیفیات کا ہے کہ جب کی عمل میں وہ شرائط موجود ہوں جن کی تعلیم شریعت ہے ۔ اگر نے تقسر بیادی کی پر داہ نہ کرنا جا ہے ۔ اگر عدد ۔ ۔ یہ محصوص ہوں فیرا لکا جن کی شخ نے تعلیم فرمائی ہے تو ان کی پر داہ نہ کرنا چا ہے ۔ اگر عمر میں معرائ ہی کیوں نہ ہونے گے مگر اس کو جولا ہے والی معرائ ہمجھے ۔ الحا تک اذا صلی یو مین انظر المعرائ جی کیوں نہ ہونے گے مگر اس کو جولا ہے والی معرائ ہمجھے ۔ الحا تک اذا صلی یو مین انظر المعرائ وہ خور وسوسہ شیطانی ہے ۔

#### کیفیات کے مقصود مجھنے کے مقاصد:

بیوه خوفناک چیز ہے کہ ہزار ہامخلوق خداا کی بدولت ایمان تک کھو بیٹھے ہیں۔ جوگ د ہریئے قادیانی سب اس خط میں گمراہ جیں اور حقیقت صرف یہ ہے۔ وقیہ ضنا لھم قسر نیاء فزینو الھم ماہین ایدیھم و ما حلفھم و کذلک جعلنا لکل نبی عدو ا شياطين الانسس والبحن يوحى بعضهم الى بعض ذخوف القول غرودا وكذلك زينا لكل امة عملهم افمن زين له سوء عمله فواه حسنا (ترجمه: ورتعينات كرديخ بين بم نه ان كاوپر كيماتي كه انهول نه الحراشي جيچيكى چيزول كواچهاد كهار كها بين باشرارجن وانس بين به كواچهاد كها دكها تا بين باشرارجن وانس بين به كريمها تا بين بعض ان كابعض كوبناوث اوردهو كه كى بات اورا يسي بهم نه اچهاد كها يا به به امت كواس كالمل كياو في من كواچهاد كها يا كياس كابراعمل بهراس نه اس كو فيرسمها ) من كواس كامل كياو في خوابول كيمتعلق رساله بندا بين بهت جگه تحقيق موجود به ما حظ فر ماوي في حسوصاً حكمت شيم اور حكمت بي و كيم اور حكمت بين و مقتم بين - مجلس بست ودوم ( ۲۲ )

#### حق بات كاموثر ہونا:

فرمایا که بیس نے ایک مرتبہ تنوج بیس وعظ کہااوراس بیس رسوم کے مفاسد بیان کے اور منع کیا ایک شخص نہایت متعصب اہل حدیث بھی موجود تھے۔ گر بعد ختم وعظ کہنے گئے ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں گر ان مفاسد کی طرف اور ان دلائل کی طرف ہماری بھی نظر نہیں گئی۔ ہم ان بلیات بیس بہتلا ہیں بس ہمارا ممل بالحدیث آج تک تو آبین بالجبر اور رفع یدین ہی ہیں مخصر تھا اور معاملات کی بی حالت ہے کہ بیس خود عطر بیس تیل ملا کر بیتیا ہوں۔ آئ معلوم ہوا کہ دین رفع یدین اور آبین بالجبر ہی کا نام نہیں ہواوروہ ایسے متاثر ہوئ کہ بیس نے بیش مون کھی وعظ بیس کہد یا تھا کہ خداے تعالی کا حکم تو بیہ کہ ان کسنون تو دن الحقوة اللہ نیا کی وغظ بیس کہد یا تھا کہ خداے تعالی کا حکم تو بیہ کہ ان کسنون تو دن الحقوة ہوتا ہے کہا گرتم و نیا کی زیب وزینت چا ہتی ہوتو ہیں تم کو علیحدہ کردوں جس کا حاصل بیہوا کہ دنیا کی طلب اور دیندار کے گھر رہنا جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ گئے اور گھر ہیں بہی لفظ جا کہا کہ یا تو رسوم دنیا کو جھوڑ دو ور نہ طلاق دیدوں گا۔ ۲۸ شوال ۱۳۳۲ ھے بیس مسئلہ بھی اس دن بیان فرمایا کہا گرکسی نے نماز میں آبیت بحدہ پڑھی اور بحدہ تلاوت کر ایا اور پھرائی آبیت کو

## فوا ئدونتائج

حضرت والای عادت ہے کہ مناظر ہومباحث کارنگ وعظ میں نہیں آنے دیتے جق بات مشرح بیان فرماتے ہیں اورعنوان نہایت نرم ہوتا ہے۔ مخاطبین کو بدلہ تأمیس ہوجاتا ہے کہ نفسانیت کا شائیہ بھی نہیں۔ ای کا بیا ٹر ہے کہ بات قلب میں بھس جاتی ہے۔ اور فاذا الذی بین کے و بینہ عداوہ کانہ ولی حصیم ترجمہ: ''پین نا گہال وہ تحض کہ تم میں اوراس میں عداوت ہے۔ آپ کا دوست بن جاوے گا'' کا ظہور ہوجاتا ہے۔ کلام کی خوبی بہی ہے کہ تن صرح ہواور زم ہو پھر تی میں بیا ٹر ہے کہ خودول میں جگہ کر لیتا ہے۔ خودراقم نے ایک دفعہ دیکھا صرح ہواور زم ہو پھر تی میں وعظ ہوا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے حضرت والا کا وعظ بھی نہ سنا تھا۔ بالقصد بید کیفنے کو آئے تھے کہ وہائی کیسے ہوتے ہیں۔ بعد ختم وعظ ایک صاحب فرماتے ہیں واعظ صاحب نے کوئی بات خانے نہیں کہی بالکل حق با تیں بیان کیس۔ ہم وہا بیول سے بین واعظ صاحب نے کوئی بات خانے نہیں کہی بالکل حق با تیں بیان کیس۔ ہم وہا بیول سے بیت پوکھ صاحب نے کوئی بات خانے نہیں تو ہم بھی آئے ہے وہائی ہیں۔ (یہ قصہ اول وعظ بیت نے آگر وہائی ایسے ہوتے ہیں تو ہم بھی آئے ہے وہائی ہیں۔ (یہ قصہ اول وعظ اشرف المواعظ کا ہے جومراد آباد میں آئے سے الفیس حسابھ مے متعلق ہوا تھا)

ایک دوسرے مقام پرایک شخص سے راقم نے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے اس شخص کا دخترت والاکا) ہرکام اللہ واسطے ہے کیسے ٹو کئے کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ یہ صاحب صرف ایک ہار حضرت والاکا) ہرکام اللہ واسطے ہے کیسے ٹو کئے کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ یہ صاحب میں اعلی ایک ہار حضرت والا سے ملے تھے اور وعظ سنا تھا۔ الغرض واعظ کا شیوہ تحقیقات علمی میں اعلی درجہ کا ہونا اور حق بات بلار ورعایت اور بلادل آزاری کہنا ہونا چاہئے۔ ہاں عند الصرورت جواب ترکی بیر کی میں یا جس طرح کی ضرورت بیش آ و ہے مضا نقہ نہیں۔

مجلس بست وسوم (۲۳)

دعا کی فضیلت اورعملیات میں قیود زائدہ کا حذف:۔ تین روز متواتر بارش ہوئی۔ سینکڑول مکان گر گئے۔کھیتیاں غرق ہوگئیں۔مولیثی بہہ گئے۔خلق خدا سخت پریشان تھی۔ تھانہ بھون میں دوطرف سے پانی چڑھ آیا۔ بورب کی طرف سے ندی کا پانی رہی محلّہ کی متجد سے آ ملا اور پچھاں کی طرف سے نالہ کا پانی مدرسہ امداد العلوم کی بیٹت تک آ سمیا۔ لوگوں نے حضرت والا سے التجا کی کہ دعا سیجئے ۔ حق تعالی بارش موقوف کرے۔ فرمایا میرے قلب برخود برخوا الرب التجا کی کہ دعا کرتا ہوں۔ مجد میں مدرسہ والوں سے اور طالب علموں سے کہو سب مل کردعا کریں۔ امید ہے کہ حق تعالی کھول دینے گئے۔

ياحفيظ كاختم:

اور قرمایا کہ طالب علموں اور ذاکرین ہے کہوبعد مغرب مجدیں سب جمع ہوکر یا حفیظ کا ختم پڑھیں اس طرح کہ اول وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں اور بلاقید کی تعداد کے آدھے گھنٹے تک یا حفیظ پڑھیں اس کے بعد خوب الحاح کیساتھ دعا کریں اور نمازیوں میں ہے جس کا بی چاہے شریک ہوجاوے اور عشاء کے بعد ای طرح یا حفیظ پڑھیں گر میں اجتماع کی قید نہیں سب ابنی اپنی جگہ پر پڑھیں اور ایک ایک ہزار بار پڑھیں اور اگر جمع ہوکر میں اور دعا کریں بھر تھے کی نماز کے بعد بھی جمع ہوکر آدھا گھنٹہ پڑھیں پڑھیں جیسے مغرب کے بعد پڑھاتھا۔ ۱۲ شوال ۱۳۳۲ ھروز یکشنبہ در بھا نگ نشست گاہ۔

## فوا ئدونتائج

ترحم على الخلق:

بفضلہ تعالیٰ حضرت والاکا مکان پختہ ہے اتی بارش میں بھی نیکنے کی بھی چندال شکایت نہیں ہوئی لیکن رحم علی الخلق کی ہے حالت تھی کہ بار بار دعا فرماتے تھے اور جب کہیں سے مکان کے گرنے کی آ واز آتی یا کسی کی تکلیف کی خبر ضنے تو الی پریشانی چبرہ مبارک پرظاہر ہوتی جسے کسی کوخودا پی تکلیف میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کا انتثال ہے واحب لاحیک المصلم ماتحب لیفسک تکن مسلما (مسلمان بھائی کیلئے وہی بات پسند کروجو المصلی سند کر تے ہوت ہم مسلمان ہوگے) اور آید رحماء بینھم (مسلمان آپی

میں رحیم ہوتے ہیں) کی اور ارحہ مو امن فسی الارض یوحمکم من فسی المسماء (رئم کروز مین والوں پرتم پرآسان والے رحم فرما کیں گے۔) کی۔(۲)وظیفہ سے تعداد کی قید اس واسطےا ٹھادی کہ کسی بربار نہ ہو۔

لن یملل الله حتی تملوا "حق تعالی سوال کے پوراکرنے میں نہیں اکاتے جب
تک کہ مانگنے والے ہی نداکتاوی) معلوم ہوا کداگر مانگنے والا اکتانے گئے وہ دعا قبول
نہیں ہوتی اوراصل خدائے تعالی کی رحمت ہے۔ دعا صرف حیلہ ہے کی بیشی کو چنداں وخل
نہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید۔ چنا نچا ایک ہی دن میں خدائے تعالی نے رحم فرمایا اور صبح کا
وظیفہ ختم ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ایر کھل گیا۔ عشاء کے بعد اجتماع کی قیداس لئے اٹھا
دی کہ بوجہ بارش کے تکلیف ہوتی کیونکہ اندھیری بخت تھی جیسے حدیث میں آیا ہے۔ الصلوق فی
الرحال یعنی نمازا ہے اپنے مقام یر براح لو۔

(۳) عملیات میں زیادہ قیود لگانے کو حضرت والا پسندنہیں فرماتے کہ وہ دعا کی حد سے نکل کرعلاج کی حد میں آ جاتا ہے۔ایک طحال کے تعویذ میں قیدتھی کہ نیچراور بدھ کے دن کیا جاوے اس کو حضرت والا نے ساقط کر دیا اور فرمایا کہ یہ کسی نجومی کی گڑھت ہے اور بلا قیدون کے استعال کرانا شروع کر دیا اور باذ نہ تعالی وہی نفع ہوا۔

مجلس بست وچہارم (۲۴) نکات ولطا نُف ہے کی کوتر جیجے ہے:

حضرت والا کے ایماء سے میر معصوم علی صاحب ساکن میر کھ نے ریل کے قواعد کا ترجمہ کیا۔ حضرت والا اسی زمانہ میں اس کو سنتے تھے اور اس کی ترغیب وغیرہ میں اصلاح ویت تھے اور جن قواعد کے متعلق کوئی تھکم شرقی ہوتا اس کو بغرض تحقیق ایک جگہ جمع کراتے تھے جند ذی علم مہمان دور سے آئے ہوئے تھے اور مدر سہ کے مہمان خانہ میں تھیم تھے اور حضرت والا بہوجہ پیر میں بال تو ڈ ہونے کے مکان ہی پرتشریف رکھتے تھے۔ دن میں ایک دو دفعہ وہ مہمان حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اُتفاقی بات ہے کہ اکثر جب وہ حاضر ہوتے مہمان حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اُتفاقی بات ہے کہ اکثر جب وہ حاضر ہوتے

تو حضرت والا وہی تو اعدریل سنتے ہوتے ان سے گفتگو فرماتے۔ کین ان کی سیری نہ ہوتی۔

یہاں تک مقبض ہوئے کہ آپس میں کہتے کہ وہاں تو ہروقت بیمہ اور یارس ہی ہوتا ہے۔ ہماری

تمناتھی کہ درویش کے ذکات سننے میں سارا وقت صرف ہوا کرتا۔ یہ خبر حضرت والا تک بخشے گئی تو

فرمایا میں ان نکات و لظا کف کی اس کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں ہمتا۔ بڑی چیز صفائی
معاملہ مع اللہ ہے جس کے واسطے مسائل شریعت ذریعہ میں اور اسی واسطے یہ کتاب قواعد
ریلو کے کھوائی گئی ہے تا کہ معاملات و حقوق میں گناہ سے حفاظت ہو ممل جا ہے نکات و
لطا کف سے کیا ہوتا ہے۔ ۲۹ شوائی ۱۳۳۲ ھے روز دوشنبہ دور بھا تک نشست گاہ وقت چاشت۔

## فوا ئدونتائج

#### میاح به نیت خیر خیر ہوجا تا ہے:

فعل مباح نیت محمود ہونے ہے ای درجہ میں محمود ہوجاتا ہے جس کے لئے کیا گیا۔

(۲) لغوی تعریف وقت کی قدر۔ ہر شغل میں نیت خیر جا ہے اور بلاضر ورت شرق اس میں پر ناتھ بیج وقت ہے۔ واللہ بن هم عن اللغو معرضون کا پیجی محمل ہے لین اگر کسی کوایک کام ضروری چیش آ وے اور ایک کام مباح ہو گرغیر ضروری تو اس وقت بیمبات کسی کوایک کام ضروری تو اس وقت بیمبات لغو کے درجہ میں ہوگا۔ ای واسطے عدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے کاموں کے لئے متعین فرماتے اور سوچ سوچ کرتقہ ہم کرتے۔ بیسوچنا اسی واسطے تھا کہ ضروری اور غیر ضروری میں علی قدر مراتب ترتیب رہے۔

روری موری (س) کارخود کن کار برگانال مکن: \_انسان کواپنے کام میں نگار ہنا جا ہے۔ کسی کی غیر ضروری رعایت ہے حرج نہ کر ہے \_ہاں اگر ضرورت ہوتو وہ مقدم ہے۔ مجلس بست و پنجم (۲۵)

واقعات سےعبرت

فرمایا میں ایک مرتبہ مولا ناشخ محمد صاحب کے ساتھ تھانہ بھون میں جار ہاتھا ایک مقام پر گزرہوا جہاں چندمکان ٹوٹے بھوٹے پڑے تھے۔ مولا نانے بیآ یت پڑھی۔ و حکم اھلکنا من قریة بطوت معیشتها فتلک مسلکنهم لم تسکن من بعد هم الاقلیلا (ترجمہ: اور بہت ی آبادیاں ہم نے وہ ہلاک کردیں جنہوں نے اترانے کواپناطر زمعیشت بنار کھاتھا۔ پس بیان کے گھریں کہان کے بعد بہت کم آباد ہوئے ہیں۔

قدرت خداہ کہ تھانہ بھون کے آباد کرنے والوں کواپی ریاست اور صنعت اور حسن تدبیر پر بڑا ناز تھا۔ نشیب میں قصبہ کو آباد کرنے میں یہ صنعت تھی کہ توب کی ضروب نہ پڑے۔ بیڈ برنہ تھی کہ تن تعالیٰ کے بہاں اجاڑنے کے لئے ایک توب ہی نہیں ہے۔ اس غرور نے کھویا۔ ۲۹ شوال ۱۳۳۲ ہے بروز دوشنبہ

## فوائدونتائج

(۱) واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم ہے بمقتصائے آیت

افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها ترجمه: کیانہیں سیر کی لوگول نے زمین میں کدان کودل حاصل ہوتے جن سے جھتے اور کان ہوتے جن سے سیحتے اور کان ہوتے جن سے سیحتے اور کان ہوتے جن سے سنتے معلوم ہواوا قعات کو بنظر عبرت دیکھنے ہے آ دی اہل دل ہوجا تا ہے۔
(۲) گھمنڈ اور بھروسہ تدبیر پر ہرگز نہ چاہئے گواس وقت کیسی ہی وہ تدبیر چلتی ہوئی تابت ہو۔ فاعل حقیقی جی تعالی ہیں جن کواس کے خلاف پر بھی قدرت ہے۔

تصرفات ابل باطن: مجلس بست وششم (٢٦)

ایک مخص نے پوچھا کیا باطنی انتظامات بھی ایسے ہی ہیں جیسے ظاہری انتظامات فرمایا ہاں اور اس کا ثبوت قرآن سے خصر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اکثر امور اہل باطن ہی کے تصرف سے انجام پاتے ہیں جیسے خصر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ ۲۹ شوال ۱۳۳۳ ھروز دوشنبہ بعد ظہر

فوا ئدونتائج

كرامات كے متعلق شخفیق:

چونکہ آج کل بعجہ جہالت اکثر لوگوں میں یفلطی شائع ہوگئی ہے کہ جس کسی کے ہاتھ

ے کوئی امر خلاف فطرت دیکے لیں یا کسی کی پیشین گوئی پوری ہوجاوے اس سے عقیدہ رکھنے

تات ہیں اور کوئی اس کو ولی مجھتا ہے اور کوئی صاحب خدمت اور کیا کیا اور خیال راقم کا ہے ہے

کہ اس حکمت بست و پنجم سے شاید اس غلطی کی تائید کی جاوے ۔ اس واسطے مناسب ہے کہ

کرامات کے متعلق تحقیق عرض کی جاوے ۔ راقم اس بحث کو حضرت والا کی کتاب مسمی

کرامات امدادیہ سے قال کرتا ہے ۔ فانہ شاف وکاف بمالا مزید علیہ

مسئلہ اوّل: جاننا جاہئے کہ خلاصہ کلام مختفین کا اس باب (باب کرامت) میں سے ہے کہ کرامت اس امرکو کہتے ہیں جو کسی نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے کسی تنبع کامل سے صادر ہو اور قانون عادت ہے خارج ہولیں اگر وہ امرخلاف عادت نہ ہوتو کرامت نہیں ہے۔اور جس شخص ہے وہ امر صادر ہوا ہے اگروہ کئی نبی کامتیع اپنے کونبیں کہتاوہ بھی کرامت نہیں ہے جیسے جو گیوں ساحروں وغیرهم ہے بعض امورا نیے سرز د ہو جاتے ہیں اور اگر و پیخص مدعی انتاع کا تو ہے مگرواقع میں متبع نہیں ہےخواہ اصول میں خلاف کرتا ہوجس طرح اہل ہدعت یا فروع میں جیسے فاسق اور فاجراس ہے بھی اگر ایباا مرصا در ہووہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے جس کا ضرریہ ہے کہ بیخص بعجہ خرق عادات کے اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے اوراس دھوکہ میں بھی حق کے طلب کرنے اورانتاع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ کس قدرخسران عظیم ہے۔ پس کرامت اس وفت کہلائے گی جبکہ اس کامحل صدورمومن تتبع سنت کامل انتقویٰ ہو۔اب ہمارے زمانہ میں جس شخص ہے کوئی فعل عجیب سرز دہوجا تا ہےاس کو غو نے وقطب قرار دیتے ہیں۔خواہ اس شخص کے کیسے ہی عقائد ہوں اور کیسے ہی اعمال و اخلاق ہوں۔ یہ بہت بڑی خلطی ہے۔ بزرگوں نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا ميں اڑتا ہوايا يانى پر چلتا ہواد تکھوگر وہ شريعت كا پابندنه ہوتو اس كوبالكل ہيچ سمجھو۔

مسئلہ دوم: اور جانا جائے کہ کرامت کے لئے نہ اس ولی کواس کاعلم ہونا ضروری ہے نہ اس کے قصد کامتعلق ہونا جائے کہ کرامت سے اور احیاناعلم ہونا ہے اور قصد نہیں ہوتا اور بھی ہے نہ اس کے قصد کامتعلق ہونا ضروری ہے۔ اور احیاناعلم ہونا ہے اور قصد نہیں ہوتا اور بھی علم وقصد دونوں امر ہوتے ہیں۔ اس بناء پر کرامت کی تین قسمیں تھہریں۔ ایک قسم وہ جہاں علم بھی ہوا در قصد بھی جیسے نیل کا جاری ہونا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان علم بھی ہوا در قصد بھی جیسے نیل کا جاری ہونا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان

مبارک ہے۔اوردوس ہوہ جہال علم ہواور قصد نہ ہوجیے حضرت مریم علیہالسلام کے پاس بے فصل میوول کا آ جانا۔ تیسر ہے تسم وہ جہاں نہ علم ہونہ قصد۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دوچند سہ چند ہو جانا۔ چنا نچہ خود حضرت صدیق اللہ عنہ کو تجب ہواجس ہان کے علم وقصد کا پہلے ہے متعلق نہ ہونا فابت ہوتا ہے اور ایک اختال حصر عقلی میں سے خلاف واقع ہے کہ قصد ہوا در علم نہ ہو کے ویک بدون علم قصد ممکن نہیں اور لفظ تصرف و ہمت کا صرف تسم اول پراطلاق کیا جاتا ہے تسم نانی و بدون علم قصد ممکن نہیں اور لفظ تصرف و ہمت کا صرف تسم اول پراطلاق کیا جاتا ہے تسم نانی و بیسے کہ قصر فرامت کہتے ہیں۔

مسکلہ سوم: اور جانا چاہئے کہ ایک اور اعتبارے کرامت کی دوشمیں ہیں ایک حسی
ایک معنوی عوام لوگ اکثر حسی کوجائے ہیں اور ای کو کمال شار کرتے ہیں جیسے مانی الضمیر
پر مطلع ہوجانا۔ پانی پر چلنا۔ ہوا پر اڑنا وغیر ہا اور خواص کے نز دیک برنا کمال کرامت معنوی
ہے۔ یعنی شریعت پر مستقیم رہنا۔ مکارم اخلاق کا خوگر ہوجانا۔ نیک کاموں کی پابندی اور
ہے تکافی سے صاور ہوتا۔ حسد و کینے و دیگر صفات مذمومہ سے قلب کا ظاہر ہوجانا۔ کوئی سائس
ہے تکافی سے صاور ہوتا۔ حسد و کینے و دیگر صفات مذمومہ سے قلب کا ظاہر ہوجانا۔ کوئی سائس
مفلت میں نے گزرنا۔ بیوہ کرامت ہے جس میں استدران جا کا حمّال نہیں بخلاف شم اول کے
کہ اس میں سے احمّال موجود ہے آئ واسطے کا ملین صدور کرامت کے وقت بہت ڈرتے
ہیں کہ بیاستدران نہ ہو یا خدانخو استراس سے نفس میں بجب نہ پیدا ہوجاوے ۔ یا آئی کی وجہ
ہیں کہ بیاستدران نہ ہو یا خدانخو استراس سے نفس میں بیاب نہ بیدا ہوجاوے ۔ یا آئی کی وجہ
ہیں کہ بیاستدران نہ ہویا خدانخو استراس سے نفس میں بھرے نہ پیدا ہوجاوے ۔ یا آئی کی وجہ
ہیں کہ بیاستدران نہ ہویا خدانخو کر موجب ہلاکت ہو۔ بلکہ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض
ہیں کہ بیاستراس خوات وقت تمنا کی ہے کہ کاش د نیا میں ہماری کوئی کر امت صادر نہ ہوتی تا کہ اس کا عوض واج بھی آخرت میں ماتا کیونکہ یہ امر مقرر ہے کہ جس قدر د نیا میں کسی نعمت میں کسی کو کی رہے گی اس کا بدلی آخرت میں عنایت ہوگا۔

مسئلہ چہارم: اور جاننا چاہئے کہ بعض علماء نے کرامت کی قوت ایک حد تک معین کی ہے اور جوامور نہایت عظیم ہیں جیسے بدون والد کے اولا دبیدا ہونا یا کسی جماد کا حیوان بن جانا یا لئے کا باتیں کرنا اس کا صدور کرامت ہے ممتنع قرار دیا ہے۔ گرمخققین کے نزدیک کوئی حد نہیں کیونکہ وہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صرف ولی کے ہاتھ پراس کا ظہور ہوگیا ہے

واسطے اظہار کرامت وقرب و مقبولیت اس ولی کے سواللہ تعالیٰ کی قدرت کی جب کوئی عد
نہیں پھر کرامت محدود کیسے ہو سکتی ہے۔ رہا ہے شبہ کہ مجزہ کے ساتھ مساوات لازم آنے کا
اختمال ہے اس کا جواب ہے ہے کہ جب صاحب کرامت خود کہتا ہے کہ بیس نبی کا غلام ہوں تو
جو پچھاس سے ظاہر ہوا ہے ہے جیعیت اس نبی کے ہے۔ استقلالا نہیں جواس شبہ کی گنجائش ہو
البتہ جس خرق و عادت کی نسبت نبی کا ارشاد ہو کہ اس کا صدور مطلقا محال ہے وہ بطور
کرامت کے سرز ذہیں ہو سکتے جیسے قرآن مجید کا مثل لانا۔

مسئلہ بہم : اور جاننا چاہئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کرامت کا انفاواجب ہے گر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اذن ہو یا حالت اس قدر غالب ہو کہ اس میں قصد و اختیار باتی ندر ہے یا کسی طالب حق ومرید کے یقین کا قوی کرنامقصود ہوو ہاں اظہار جا کڑ ہے۔

مسئلہ ششم : اور جاننا جا ہے کہ بعض اولیا نے کا ملین کا مقام غلب عبودیت ورضا کا ہوتا مسئلہ ششم : اور جاننا جا ہے کہ بعض اولیا نے کا ملین کا مقام غلب عبودیت ورضا کا ہوتا ہے اس لئے کسی شے میں وہ تصرف نہیں کرتے اس وجہ ہے ان کی کر امتین نہیں معلوم ہوتی سے اور بعضوں کو قوت تصرف بی عنایت نہیں ہوتی تسلیم و تفویض ہی ان کی کر امت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لئے کر امت کا وجود با ظہور ضروری نہیں۔

مسئلہ ہفتم اور جاننا جاہئے کہ بعض اولیاء اللہ ہے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرز دہوتے ہیں اور میام معنی حد تو انز تک پہنچ گیا ہے۔

مسکاہ شتم : اور جانا جا ہے کہ کرامت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اسباب طبیعیہ سے وہ اثر پیدا نہ ہوا ہوخواہ وہ اسباب جلی ہوں یا خفی۔اس مقام پرلوگوں کو دوغلطیاں واقع ہوتی ہیں بعض تو مطلق عجیب امور کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے معتقد کمال بن جاتے ہیں۔ ہیں بعض تو مطلق عجیب امور کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے معتقد کمال بن جاتے ہیں۔ آج کل اس قسم کے بہت قصے واقع ہورہے ہیں مسمرین م فریمین حاضرات ہمزاد کا عمل میں عظمیات و شعبدات 'تا شیر عجیبہ او ویات سے چشم بندی وغیر ہا کہ اس میں بعض سے واقعی بھی ہوں تو اسباب طبیعیہ خفیہ سے مربوط بعض کے واقعی بھی ہوں تو اسباب طبیعیہ خفیہ سے مربوط بعض کے واقعی بھی ہوں تو اسباب طبیعیہ خفیہ سے مربوط

کے اتوابر معنوی کے بیمعنی ہیں کہ اس کثرت ہے ایسے واقعات منقول ہیں کے مقل سلیم سب کے جھوٹ نہونے کو نہیں مان عمق اگر چیکو کی ایک واقعہ متواتر سندے منقول نہیں مے مصطفیٰ

ہیں۔کرامت ان سبخرافات سے منزہ ہے۔اور بعض کرامات کو بھی قوت طبیعیہ پرمحمول کر کے سب کوایک لکڑی ہا تکتے ہیں۔صاحب بصیرت طالب حق کو قرائن قویہ سے بنظر انصاف فرق معلوم ہوجا تا ہے کہ اس فعل میں قوائے طبیعیہ کو خل ہے یا محض قوت قد سیہ ہے یا کسی قوت کو بھی خل نہیں محص کائن من الغیب ہے۔

مسئلتہم :اور جانا جا ہے کہ جس فعل کا ظاہری قوت سے کرناممنوع ہے باطنی قوت سے کھرہ وہ ہے۔ بھی ممنوع ہے باطنی قوت سے بھی ممنوع ہے بطنی قوت سے بھی ممنوع ہے بھی منوع ہے بھی کی سے بھی منوع ہے بھی کی سے بھی کی مطلقا خرق لیمنا یا کسی کا راز بنہانی معلوم کرنا یا قصداً نامحرم کی طرف النقات کرنا بعض لوگ مطلقا خرق عادت کوشعبہ ولایت کا بمجھ کران سب تصرفات کو صلال اور داخل کرامت جمھتے ہیں۔

مسئلہ دہم :اور جاننا چاہئے کہ ولی ہے احیانا کوئی امر نا جائز صادر ہو جانا بشرطیکہ اس پراصرار نہ ہو تنبیہ کے وقت تو بہ کر لے یا کسی اختلافی مسئلہ میں غلط شق کواختیار کرنا ولایت و کرامت میں قادح نہیں ہے۔ بیکل دی مسئلے ضروری اس باب کے متعلق ہیں۔مضمون کرامات امدادیہ ختم ہوا۔

# مجلس بست وہفتم (۲۷) مشائخ کی اجازت کی برکت ہے بعض دفعہ فق تعالیٰ نے نااہلوں کواہل کر دیا:

شاہ ظہور احمد صاحب انبہوی ہے اور حضرت والاسے یہ گفتگو ہوئی کہ شاہ صاحب فرماتے تھے ہیں امامت ضرور فرماتے تھے ہیں امامت سے بہت ڈرتا ہوں اور حضرت والا فرماتے تھے آپ امامت ضرور کیا سیجے۔ آج کل ضرور تیں اسی کی مقتضی ہیں ورنہ نااہل اس کام کو لے لیتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے ہیں خود نااہل ہوں۔ تمام جماعت کا بارسر لینا میر سے حوصلہ سے باہر ہے۔ اسی طرح کی گفتگو دریا کہ ہوتی رہی حتی کہ حضرت والانے فرمایا کہ اگر کوئی وجہ کافی نہ ہوتو یہی کافی ہے کہ امام کو باوجود نااہل ہونے کے جب لوگ اہل بجھ کرامام بناتے ہیں تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس کو باوجود نااہل ہونے کے جب لوگ اہل بجھ کرامام بناتے ہیں تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس کو باوجود نااہل ہونے کے جب لوگ اہل بھی کر دیں۔ اکثر واقع ہوا ہے کہ مشائخ نے حق تعالیٰ اس کو بول کے گمان کے موافق اہل ہی کر دیں۔ اکثر واقع ہوا ہے کہ مشائخ نے

سی ایسے خص کواجازت دے دی جس میں اہمیت نہ تھی مگر حق تعالیٰ نے ان کے عل کی يركت ہے اس كوائل كرديا۔

# حضرت والا كاايك خواب امامت كے تعلق

اس کے بعد اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میں زمانۂ طالب علمی میں دیو بند میں تھا مجھ کومولوی ر فع الدین صاحب نے امامت کے لئے گھڑا کر دیا۔ مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا ۔ کہ میں ان کی امامت کرر ما ہوں کہ نا گہاں کسی نے مجھے مصلی پر سے ہٹایا اس طرح کہ زور ہے میرے سینے میں مارالیکن مولا نار فیع الدین صاحب نے اس ہٹانے والے کو دفع کیا اور مجھے مصلے برکھڑا کر دیا۔ میخواب خودمولوی صاحب نے مجھے سے بیان کیااور فرمایا ڈراوسوسوں ہے بچا کرو۔ میں نے کہااب میں امامت ہی نہ کروں گا خاص کرآپ کی۔فرمایا ہم زبردی تہمیں کوامام بنا ئیں گے۔ان کے امر کی مخالفت کیے کرتا۔امامت سے بیچنے کی تدبیریہ نکالی که مدرسه کی مسجد میں نماز پڑھنا ہی جھوڑ دی۔ چھتہ کی مسجد میں گیاوہاں جناب حاجی محمد عابد صاحب تتصفر مایا نمازیڑھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یہی خدمت مجھ سے ندہوگی۔مگر حاجی صاحب نے اصرار کیا اور امام بناہی دیا۔جس ہے بھا گا تھاوہی وہاں بھی پیش آیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے حجرے میں ہوں اور کھڑ کی گے سنچوں کے باہرے ایک شخص آیااور کہا کہ مولا نامحہ بعقوب صاحب امات کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کہا آج کل وه د یو بند میں نہیں ہیں کہا مولا نانہیں ہیں تو مولا ناسیداحمه صاحب (بدرس دوم) دہلوی کیوں نہیں امامت کرتے۔ میں نے کہاوہ دوسری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں کہاا چھا ملاحمودصاحب کیوں نہیں کرتے ان کاعذر بھی میں نے پچھالیا ہی بیان کر دیا بیریا دہیں کہ پھراس نے مولا نا محمودحسن صاحب کا نام بھی لیا بانہیں۔آخر میں بیرکہا کہ بستم ہی ایک امامت کے لئے رہ كئے ميري آئيك كل كئي اور مجھ ميں آيا كہ امامت ہے جھے تع كياجا تا ہے۔ اس نے زيادہ اور كياتصريح موسكتى ہے۔ ميں نے بيخواب حاجي محمد عابد صاحب سے بيان كيا توبالبديم، فرمايا یہ شیطان تھا۔ میں نے عرض کیانہیں حضرت میں اب امامت بالکل نہ کروں گا۔اس کے بعد

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تشریف لے آئے تو بیس نے ان سے بیخواب بیان کیا مولانا نے بھی بالبد یہدیمی فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور فرمایا کہ اگر آئندہ ایبا نظر آ و بے تو اس سے کہد دینا کہ بیس نہ اس واسطے امام بن جاتا ہوں کہ بیس امامت کے قابل ہوں بلکہ مسلمانوں کے تطبیب قلب اور تھیل امر کے لئے۔ پھر کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ ۲۹ شوال مسلمانوں کے تطبیب قلب اور تھیل امر کے لئے۔ پھر کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ ۲۹ شوال مسلمانوں کے تطبیب قلب اور تھیا تک نشستگاہ۔

## فوائدونتائج

# امامت وسیاست اگرنااہلوں کے ہاتھوں تباہ ہوتی ہوتو خو داختیار کرلینی جا ہے

امامت اورسیاست اور ہرشم کی بڑائی ہے بچنا ہی بہتر ہے گروہ کام اگر نااہلوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوتا ہوتو خود اختیار کر لینا بلکہ ما تگ کر لے لینا درست ہے۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہا گر میں کی کوخلافت کا اہل اپنے سے زیادہ سجھتا تو ہر گز اختیار نہ كرتاليكن بهت احتياط كي ضرورت ہے۔ بسااوقات بيدهوكا ہو جاتا ہے كہاہے آ پ كواہل اور دوسرے کو نااہل سمجھنا صرف نفسانیت اور دعویٰ آفتر لیس پر بنی ہوتا ہے اور فی زمانہ زیادہ تر یہی ہاں کی شناخت کے نفسانیت نہیں ہے یہ ہے کہ دل میں اس کام ہے خوف ہواس کی رغبت نہ ہو۔اگراس کے ہاتھ سے چھن جاوے تو رنج وملال نہ ہو بلکہ خوشی ہواوراگر اس کا کوئی اہل مل جاوے تو اس کے سپر دکرنے میں تامل نہ ہواور اگر اس کام میں پچھلطی ہو جاوے تو اس کے اظہار میں پس و پیش نہ ہو۔ جب بیرحالت ہوتو اس کام کے اختیار کر لینے میں پچھ حرج نہیں کیونکہ بااسوال کے ہاور صدیث میں ہے من سئل الامارة و کل الی نفسه و من اعطیها من غیر مسئلة اعین علیها ترجمه جوکوئی سیادت کوما نگ کرلےگا وہ اسیخ نفس کے سپر دکر دیا جائے گا اور جوکوئی بلاسوال یائے گا اس کی اعانت حق تعالیٰ کی طرف ہے کی جائے گی۔سوال در حقیقت سوال قلبی ہے تو وہ اگر موجود ہے یعنی اس کام کی محبت اور خواہش موجود ہے تو وعید متوجہ ہوگی خواہ سوال اسانی ہو یا نہ ہواورا گرفیس ہے تو وعدہ مترتب ہوگا خواہ لسا ٹااٹکاریا سوال ہوضرور تُہ یا نہ ہو۔ حدیث کے لفظ اعیس علیھا سے حضرت والا کے اس قول کا کرحق تعالی اس کو اہل ہی کر دیں ثبوت ملتا ہے۔ جب اعانت ہوئی اور کا م تھیک کرنے لگا تو اس کا نام اہل ہونا ہے۔ (۲) قولدا نکے علی کر کت سے اہل کر دیا

دلیله لو اقسم علی الله لابوه اللهم ارزقنا من بو کات هو لاء (اگرشم کھا لیس خدائے تعالیٰ کے جروسہ پرتو خدائے تعالیٰ اس کو پوراکر دیں بیاولیاء الله کی شان میں ہے)

الس خدائے تعالیٰ کے جروسہ پرتو خدائے تعالیٰ اس کو پوراکر دیں بیاولیاء الله کی شان میں ہے۔

(۳) حضرت والا کا امامت سے گریز کرنا حدیث ندکور میں سینل الامارة الح کی تعمیل ہے اورانا مت سر پڑجانے کے بعد اعین علیها کاظہور آئی اظہر من اشتس ہے۔

خوبرویان بناتے ہمہ زیور بستند ولبر ما است کہ باحث خداداد آ مد خوبرویان بناتے ہمہ زیور بستند ولبر ما است کہ باحث خداداد آ مد بیر بنال ور زیدہ ام

الامرفوق الأدب:

رس) ہزرگوں کی رائے کے سامنے اپنی رائے کوتر نیج نہ دینا جاہئے گوظاف طبع ہو جیسا کہ حضرت حاجی محمد عاہد صاحب کے علم سے باوجود کراہت طبع امام بن گئے۔ میسا کہ حضرت حاجی محمد عاہد صاحب کے علم سے باوجود کراہت طبع امام بن گئے۔ میں سے ظانہ فیطع سے ایک سے یہ ب

خواب کے طنی وطعی ہونے کی بحث:

خواب کیسائی صریح کیوں نہ ہوکوئی دلیل شری نہیں نہ کی دلیل شری کے معارض ہو
سکتا ہے۔ ظلیت ہے کہ بھی بھی خارج نہیں ہوسکتا۔ اس کا تھم ہیہ کہ قواعد شرعیہ براس کو پیش
سکتا ہے۔ ظلیت ہے کہ تربعت نے
کیا جاوے۔ اگر معارض نہ ہوتو عمل کیا جاوے ورنہ ہیں۔اول تو اس وجہ ہے کہ شریعت نے
خواب کو دلیل نہیں قرار دیا ٹائیا ہے کتھ بیر بچھ ہے بچھ ہوجاتی ہے جس کا کوئی قاعدہ منضبط ہیں
جواب کو دلیل نہیں قرار دیا ٹائیا ہے کتھ بیر بچھ سے بچھ ہوجاتی ہے جس کا کوئی قاعدہ منضبط ہیں
جیسا کہ حضرت والا نے تصریحا ہید کہھا کہ ایامت سے ہٹایا جا تا ہے اور دوم بھروں نے اس
کو نہی نہیں ہمجھا بلکہ فعل شیطان شخیص کیا۔

ایک مولوی صاحب کا خواب پریقین کر کے معصیت میں پڑنا:۔ بہت سے پڑھے لکھے بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے کہ ان کا خواب ہمیشہ ہجا ہوتا تھا۔

ان کے ہاپ نے ایک جگدان کی منگئی گی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس لڑکی والوں کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ انہوں نے اس کی تعبیر سے لی کہ یہاں رشتہ نہ کرنا چا ہئے۔ اورصاف انکار کر دیا۔ ہاپ کو بیحر کت بخت نا گوار ہوئی مگرانہوں نے ایک ہمیں مانی اور کہا میرا خواب بھی جھوٹ نیا گوار ہوئی مگرانہوں نے ایک ہمیں مانی اور کہا میرا خواب بھی جھوٹ ہیں کسی کی نہیں سنتا اور بیدوا قعدا کی شخص سے بیان کیا اس نے کہا تھوٹ نہیں امر غیبی کے سامنے میں کسی کی نہیں سنتا اور بیدوا قعدا کی شخص سے بیان کیا اس نے کہا تھی کہا جائے تو اس کی کیا ولیل ہے کہ بیام ہے۔ ممکن ہا خبار ہولیعنی واقعہ منکشف ہوا کہ بی جسی کہا جائے تو اس کی کیا ولیل ہے کہ بیام ہے ہمیں چا ہے تھا کہام والدین سے انکار نہ کرتے اس مشتر نہیں ہوگا جنا نچا ایسانی ظہور میں آ یا۔ تمہیں چا ہے تھا کہام والدین سے انکار نہ کرتے اس گناہ سے نئی جائے بھروا قع بھی ہوتا کہ درشتہ نہ ہوتا۔

# ایک شخص کاخواب کی بناپراینی بی بی پرشبه کرنا:

ایسے بی ایک خص نے احقر سے کہا کہ میری ہوی نہایت پارسااور نیک ہے گریں سے ایک خواب و یکھا ہے جب سے مجھے اس کی طرف سے اشتباہ ہوگیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گویا میں باہر سے گھر میں آیا تو و یکھا ہوں کے دروازہ میں وہ بے پردہ کھڑی ہے اور باہر جانا جابتی ہے میں نے اس کے جو ته پھینک کر مارا مگر جب بھی نہ مانی میں نے اس کے جو ته پھینک کر مارا مگر جب بھی نہ مانی اور باہر نکل گئی۔ میں شخت جیران ہوں کہ اب اس کورکھوں یا طلاق و دووں احتر نے کہا حدیث میں آیا ہے۔ النساء حباللہ الشبطان (عورتیں شیطان کی ڈورتیں) ذریعہ کا ذور ایس کورا ہوں کہ استعمال کی بھی صورت نظر آجاتی و ذریعہ کی شکل میں خواب میں نظر آجانا کی مستبعد نہیں جبکہ معافی کی بھی صورت نظر آجاتی ہوا و دریعہ کا میں خواب میں نظر آئی شیطان تھا۔ گھر میں نہ جا سکا باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا ہے۔ لہذا وہ میں بھر میں بھر سے میں نہ جا سکو داخل کر تا ہو گئی ہوں نہ ہو کہ کہ اللہ شیطان کا ذرا بھی دخل نہیں حتی کے قلطی سے تم نے اس کو داخل کر تا جا جا جا جب بھی نہ ہو سے کہ گرز زبان سے کوئی کلمہ بدنہ کو انہ جس بھی نہ ہو سکا تا برت ہوا کہ تمہاری یوی بہت محصنہ ہے ہم گرز زبان سے کوئی کلمہ بدنہ نکالنا۔ ورند قذ ف محصنہ کا گناہ ہوگا جوا کم کر بائر ہے نددل میں ایسا خیال کرنا۔

# حضورصلي الله عليدوآ لدوسكم كي تعليم

بذر بعه خواب جبھی معتبر ہے کہ موافق شریعت ہو

مسئلها گرکوئی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوخواب میں دیکھے کہ کی بات کی تعليم قولا يافعلا حضورنے فر مائی تواس پر بھی عمل کرنا جب ہی درست ہے کہ خلاف شرع ندہو اگرچہ بیسلم ہے کہ شیطان حضور کی شکل مبارک نہیں بن سکنا مگرتعبیر کے بیجھنے میں توغلطی ممكن ہےتو وہ تھم حضور كاغير صرح ہوا اور شريعت تھم صرح ہےتو بروقت معارضة تھم صرح كو ترجیح ہوگی جیسا کہ تعارض ادلہ کے متعلق اصول ہے۔اب پیشبہ ندر ہا کہ اِس کی تعمیل نہ کرنا مخالفت امرحضور ہے۔ کیونکہ ترک امرحضور بوجہ امرحضور ہے جبیبا کہتمام علم اصول اس ے بھرا ہوا ہے۔خلاف ورزی جب ہوتی کہ بامرنفس ہوتی بامرحضور نہ ہوتی ۔صلی اللّٰہ علیہ وآلدوسلم -اس پر سیجی لا زمنهیں آتا کہ امرحضور صلی الله علیدوآلہ وسلم باہم متعارض بھی ہوتے ہیں کیونکہ تعارض کے لئے وحدت مرتبہ بھی شرط ہے۔ ایک ظنی اور ایک قطعی میں تعارض نہیں کہا جاسکتا۔خواب کے متعلق کچھ بجٹ ٹی و کم میں بھی ہےاور حکمت ششم میں بھی اورخواب کے بارہ میں حضرت والا کے اقوال وعظ التذ کیر میں صفحہ 2 پر ہیں۔ آج کل لوگ خواب کو ہڑی شے ہجھتے ہیں۔ خاص کر ذا کر شاغل لوگ۔صاحبوہم کیا اور ہمارا خواب کیا۔ رات دن اکل وشرب اوراس کے دھندوں میں لگےرہتے ہیں ۔ وہی خیالات و ماغ میں جمع ہوکر شب کو دکھا کی دیتے ہیں۔ میہ ہمارےخواب کی حقیقت ہےاور جو واقع میں خواب بھی ہو وہ بھی مبشرات سے بڑھ کرنہیں ججت ان کو بھی نہیں کہا جاسکتا۔میرے پاس تو کوئی خواب - لكهة إيباتو مين لكوديتا أول-

نه شم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چوغلام آفایم جمه ز آفاب گویم

اورلکھ دیتا ہوں کہ بیداری کا حال بیان کر وتو لطف آ وے۔ اپنا کوئی مرض بیان کر وتا کہ اس کاعلاج کیا جاوے اورخواب میں کیا رکھا ہے۔خواب میں تو آگر کوئی سیجی و کھے لے کہ میں جنت میں ہوں تو اسے ذرہ برابر قرب نہیں بڑھتا اورا گرید دیکھے کہ سور کھا ہوں تو ذرہ برابر بعد نہیں ہوتا۔ خواب فی نفسہ مؤثر نہیں ہے۔ ہاں قرب دبعد پر بعض خواب مرتب ہوسکتا ہے لیعنی اگر اچھا خواب دیکھوتو بعض احوال میں علامت ہے کہ اعمال قرب میں سے تم ہے کوئی ممل ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کھوتو اسی طرح اس کی علامت ہے کہ کوئی براعمل ہوا ہے۔ غرض عمل ہوا ہوا ہوا درا گربرا خواب دیکھوتو اسی طرح اس کی علامت ہے کہ کوئی براعمل ہوا ہے۔ غرض خواب علامت سے بڑھ کرنہیں جسے سرخ وسبز جھنڈی ریل کے چلنے اور درک جانے میں۔ خواب علامت سے بڑھ کرنہیں جسے سرخ وسبز جھنڈی ریل کے چلنے اور درک جانے میں۔ مجلس بست وہشتم (۲۸)

طاعون سے بھا گنا کیوں جائز نہیں تہ کہ لمو الناس علی قدر عقو لہم آئ ورت والا بھر مبد تشریف لے گئے۔ پیری تکیف کم ہوگئی۔ ایک محسن آ دی آئے اور جھزت والا سے مصافی کیا اور ذراد پر بیٹی کر چلے گئے۔ تو حضرت والا نے ان کی تعریف کی کہ نہایت مجھدار آ دی ہیں۔ بیت حصیلدار سے جب ان کی بنشن ہوگئی اور مکان پر آگئے تو میرے پائ آئے اور کی عالم کے معتقد نہ تھے۔ مجھ سے سوال کیا کہ طاعون سے بھا گنا کیوں جائز نہیں مالا تکہ علت بھا گنا کیوں جائز نہیں مالا تکہ علت بھا گنا کیوں جائز نہیں مالا تکہ علت بھا گئے کی مشترک ہے یعنی تھا شن کیوں جائز نہیں مالا تکہ علت بھا گئے کی مشترک ہے یعنی تھا تھی۔ جہاں اس کی تھا ظت کا تھی ہو ہم کو تھا ظت کرنا چا ہے اور مشترک ہو ہم کو تھا ظت کرنا چا ہے اور مشترک ہو تھی طرح ملتے ہیں بیان کی ملک ہے جہاں اس کی تھا ظت کا تھی طرح ملتے ہیں بیان کی نہیں۔ علی سے اس جائز ہوا ہے۔ بڑے وار بڑی اچھی طرح ملتے ہیں بیان کی ملک ہے ہو ہو گئی اور ہیحہ خوش ہو نے ور نہ آئ کل کے متلا میں ہوئی اور ہیجہ کی بات ہے کہ اس جو اس سے شفی ہوگئی اور ہیحہ خوش ہو نے ور نہ آئ کل کے مقامد ظاہری تکسیس تلاش کیا کرتے ہیں اور اسلی اور تھتی جواب ہے بھی ان کی تعلی نہیں مقامد ظاہری تکسیس تلاش کیا کرتے ہیں اور اسلی اور تھتی جواب ہے بھی ان کی تعلی نہیں ہوئی۔ سے مقال کے ور در میچہ کی ان کی تعلی نہیں ہوئی۔ سے مقال کا حرور کیا تھی ہوگئی اور میکور

فوائدونتائج

(۱) د وہمر **ے کا ہنراور اپنا عیب** و **بکھنا جا ہئے**: دومروں کے ہنروں برنظر کرنا اور عیبوں پرنہ کرنا اور اپنے نفس کے ساتھ اس کا مکس کر سیح طریقہ ہے در نہ ہوئے طن اور دعوائے تقدی میں مبتلا ہونا ہے۔ بعض معمولی آ دمیوں میں ایک وصف ایسا ہوتا ہے اور بعض وقت اپنے اندر ایسا ایک وصف ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں عیوب پر غالب آ جاتا ہے اور بعض وقت اپنے اندر ایسا عیب ہوتا ہے کہ بہت سے ہنروں پر غالب آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من غضبہ عیب ہوتا ہے کہ بہت سے ہنروں پر غالب آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من غضبہ

(٢)مفتى بہت تجربه كاراور مجھدار ہونا جائے:

مفتی کوموقع وکل اور سائل سے علم وہم سے موافق جواب دینا جاہئے۔ای واسطے فتو کی نو آ موز علماء سے لینے میں بعض وقت بڑی خرائی ہوتی ہے۔ محکس بست وہم (۲۹)

چندا دمیوں کا قرآن شریف زورزور سے پڑھنا: مولوی مرزاعلی نظر بیک صاحب
مرادآبادی نے بوچھا کہ بیجائز ہے یانہیں کہ چندا دی ایک جگہ بیٹھ کرزورزور سے قرآن شریف کی تلاوت کریں فرمایا صل غیب فقہاء کا تو عدم جواز ہے بدلیل واذا قدی القرآن فاستمعوا له وانصتوا طاور جب قرآن پڑھاجاوے تو غور سے سنواور خاموش رہولیکن فاستمعوا له وانصتوا طاور جب قرآن پڑھاجاو کو غور سے سنواور خاموش رہولیکن مجھے اس استدلال میں کلام ہے کیونکہ قرآن کا پڑھنا ووطرح ہوتا ہے ایک تبلیغ کے لئے اور ایک بطور تلاوۃ کے آیت کا بیاق وسیاق بتا تا ہے کہ بیامراس صورت میں ہے جب کہ تبلیغ ایک پڑھاور تلاوۃ کے آیت کا بیاق وسیاق بتا تا ہے کہ بیامراس صورت میں ہے جب کہ تبلیغ الولا کے بڑھاجاوے کیونکہ او پر سے مخاطب کفار ہیں۔ واذا لہم تاتبہم بایدۃ قالو الولا اجتبیتھا اور کفار حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تعلیم می جادت شنے اجتبیتھا اور کفار حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تعلیم می جادے تو سنو اور غل شور نہ مجاؤ جاس میں قرآن کی آیت نہ تھی پڑھی جادے۔

یہ قاعدہ کا نہیں کہ تھم عموم الفاظ پر ہے نہ خصوص مورد پر:۔ باقی اس پر بیشبہ کہ اصول کا قاعدہ ہے کہ تھم عموم الفاظ پر ہے نہ خصوص مورد پر ۔ سواس کا مطلب میر ہے زدیک ہیہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ تھم عموم الفاظ پر ہے نہ خصوص مورد ہے جو خصوص مورد ہے جھ نہیں ہوتا جیسے جب قرائن ہے معلوم ہوجاوے کہ مراد شکلم کی تعمیم ہے تو خصوص مورد ہے جھ نہیں ہوتا جیسے جب قرائن ہے معلوم ہوجاوں از واجھ میں ہے کہ اتری ہے ویمر بن عجلان اور ہلال بن آ بیت لعان واللہ بن یومون از واجھ میں ہے کہ اتری ہے ویمر بن عجلان اور ہلال بن امیہ کے بارے میں کین مقصود مطلق بیان تھم قذف ہے بس مورد کو خاص ہے مگر تھم عام ہے امیہ کے بارے میں کین مقصود مطلق بیان تھم قذف ہے بس مورد کو خاص ہے مگر تھم عام ہے امیہ کے بارے میں کین مقصود مطلق بیان تھم قذف ہے بس مورد کو خاص ہے مگر تھم عام ہے

ملفوظات حكيم الامت جلد-29 كاني-8

اور جہاں قرینہ سے ثابت ہوجائے کہ مراد متعلم کی تخصیص ہے تو تھم خاص ہی رہے گا جیسے لیس من البر الصیام فی السفر

> ا ذیقعده ۱۳۳۳ هاروز چهارشنبه درسه دری خود در مسجد فوائد ونتانج : \_ ظاہر ہے \_

مجلن سيئم (۳۰)

اگرسکدکاغذکا بھے تو زکوۃ کیے ادا ہو:۔ مشہور ہوا کہ تا زمانہ جنگ یورپ رو بیداور ہر فتم کاسکدکاغذکا بھے گا۔ حضرت والا نے ظہری نماز کا سلام بھیر کرفر مایا کہ اس وقت نماز میں ایک مسئلہ ذہن میں آیا جس سے نہ بہ خفی کے برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ خفی مسئلہ ہے کہ زکوۃ غیر جنس ہے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جبکہ سکدکاغذکا چلے گا اور کسی کے ذمہ میں چاندی سونے کی زکوۃ ہے تو بتا ہے اس کی ادا کی کیا صورت ہے۔ آئمہ ثلاثہ کے نہ ہب پراس کی کوئی صورت نہیں اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ کہ کہ اس سکہ سے گیہوں مثلا خریدے جاویں کوئی صورت نہیں اور حنفیہ کے نزدیک ہے مکن ہے کہ اس سکہ سے گیہوں مثلا خریدے جاویں اور زکوۃ میں دید ہے جاویں۔ پہلی یا دوسری رکعت میں بیہ بات ذبن میں آئی اور چوتھی رکعت میں ایک خدشداور اس کا جواب نہ ہی تا یا وہ یہ کہ جب سکہ کاغذکا ہوگا تو وہ مال بی نہوگا تو زکوۃ کس چیز پر واجب ہوگی اور جواب بی آیا کہ ذکوۃ ممکن ہے کہ سابق کی واجب فی الذمہ ہواور یہ کہ بیکاغذکا رو بید دراصل سند ہے اس رو پیدی جو حکومت نے قرض لیا اور وصول کی تو کی امید ہے تو ایسے قرض پر بھی ذکوۃ ہوتی ہے یا کسی کے پاس زیور ہویا اور تجارتی اسباب ہو۔ ۳ ذیقعدہ ۱۳۳۲ ہے ہوم پنجشنید در مسجد۔

## فوا ئدونتائج

(١) نماز مين خيالات ذبن مين آن كاتلم فصل آ كي تاب.

(۲) مسئلة عورت كوجب دين مهرخا وندے وصول ہوتو زكو ة كب ہے ہوگی

جواب:۔ بعد وصول وقبض کے حولان حول شرط ہے اس کے بعد زکو ۃ ہوگی۔ کیونکہ اس پر جب تک قبصہ نبیں ہوا مال ہی نبیس بنا کذافی الشامی جلد مصفحہ ۵۰ ہاں اگر عورت اس ر ویب کے سواا ور نصاب بھی رُنفتی ہے تو رقم بغور وصول کے اس کے ساتھ منضم ہو جاوے گی اور جب اس کی زکو ۃ دے اس کی بھی دے۔

نوٹ پرز کو قاہبےنوٹ پر تفاضل جائز نہیں:۔مسئلہ: نوٹ پرز کو قاسی واسطے ہے کہ نوٹ سند ہے اس رویبید کی جو گورنمنٹ کے خزانہ میں پہنچ چکا ور نہ نوٹ فی نفسہ مال نہیں ای واسطےا گرنوٹ ضائع ہوجاوےاورنمبر یا دہوں تو روپیہ ضائع نہیں ہوتا اور نلطی کی اس شخص نے جس نے فتویٰ دیا کہ نوٹ نقذین میں سے نہیں لہٰذا تفاضل جائز ہے۔ اس کی مفصل بحث رسالہ الرشاد میں ہے۔

مجلس ی و کیم (۳۱)

حضرت والإ كاايك خواب:

فر مایا کہ ایک د فعہ میں نے ملکہ وکٹور میگواس کی حیات کے زمانہ میں خواب میں دیکھا کہ ایک الیں گاڑی برسوار ہے کہ نہ اس میں گھوڑ اے اور نہ آ گ نظر آتی ہے بونہی خود بخو دچاتی ہے۔(اس وقت تک موٹر کار جاری نہیں ہوئی تھیں)

حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مزاح فر مانے کی حکمت:۔ مجھ سے ملکہ کی ملا قات ہوئی اوراس نے کہا ہم کواسلام ہی حق معلوم ہوتا ہے صرف ایک شبہ باقی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے منقول ہے كہ آ ہے مزاح فر ماتے ہتھے۔ بیہ بات عقل اور تہذیب سے بھی بعید ہے چہ جائیکہ نبوت ۔ میں نے کہاحضور کے حالات کوغورے پڑھئے تو معلوم ہوگا ہر بات میں حق تعالی نے آپ کواپیا کمال عطافر مایا تھا کہ کسی کوبھی نہیں دیا اور منحملہ دیگر کمالات کے مہابت بھی ہے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت الین تھی کے کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کرسکتا تھااور نبوت کا فائدہ اورغرض ہے تعلیم نے اس صورت میں اس کے پورا ہونے کی کیاصورت ہے جب تک کہ لوگوں کوانس نہ ہو۔اس انس پیدا کرنے کے داسطے آ بے قصداً ا بنی ہیت گھٹاتے اور تبھی تبھی مزاح فرماتے تھے تا کہ لوگ دل کھول کر مافی الضمیر خلاہر کر سکیں۔اور جو بوچھنا ہو بلاتامل ہو چھسکیں۔اس جواب کوملکہنے بہت پسند کیااور کہااب کوئی شبهاسلام کے متعلق باقی نہیں رہا۔ ۳ ذیقعدہ۳۳۳اھروز پنجشنبہ درسہ دری خو د درمسجد

مزاح کی اس حکمت کے متعلق حضرت والا کمالات امدادیہ میں صفحہ ۴۴ پر فرماتے ہیں و هـ فده الـحکمة مما القبی فبی روعی فبی المنام ۔اور حقیقة الطریقہ میں حضرت والا نے اس قصہ کواس طرح بیان فرمایا ہے۔

وقد اجبت بهذا ملكة من ملوك اور بارايتها في المنام و رايتني راكبا معها على عجلة قد عرضت على شبهة في نبوية صلى الله عليه و آله وسلم بانه كان يسمازح ولمزاح ينافي الوقار من لو ازم النبوة وقالت لا شبهة في حقيقة الاسلام سوى هذا فلما اجبتها عنه بهذا المصلحة سكتت و سلمت. ثم بعض القرائن في اليقظة دل على انها لعلها سلمت باطنا صفحه ١٣٢

### فوائدونتائج

خواب از قبیل کشف ہے کوئی بات خواب میں معلوم ہوجانا ممکن ہے گرظنی ہے یقین نہ کرنا چاہئے۔ اگراس کی مؤید دلائل شرعی ہوں تو خواب سے اور تقویت ہو سی ہو اور اگر خواب دلائل شرعی ہے نہ خواب دلائل شرعی کے خلاف ہوتو ہر گرز قابل اعتبار نہیں اور اگر ندموا فق ہونہ نخالف تو ظن کے درجہ میں ہوگا۔ پوراو تو ق نہ چاہئے اور کسی محذ ور شرعی میں اس کی بدولت نہ پڑنا چاہئے۔ اول تو شریعت نے خواب کو دلیل نہیں قرار دیا دوسر ہے تعبیر کا کوئی قاعدہ مضبط نہیں۔ کہی تعبیر بالکل برنکس ہوتی ہے جسے حضرت والا کی خواب میں صفحہ ۸۸ پر بیان ہوا۔ ہاں اس پر کسی ایسے فعل کی بنا جو شرعاً مباح ہومکن ہے۔ مثالاً کسی کوخواب میں معلوم ہو کہ گھر میں آگ گئے والی ہے تو جائز ہے کہ مکان کو چھوڑ دے اور ایسے فعل کی خواب پر بنا کرنا جائز نہیں جو شرعاً کسی درجہ میں بھی برا ہو حتی کہ مکروہ بھی ہوتو اس خواب کا اعتبار کرنا درست نہیں۔ بنا ہریں خواب میں کسی نے اوپر چوری کا شبہ ہے اور خواب میں معلوم ہوا کہ وہ بی چور ہے یا خواب میں کسی نے کسی ملل کی نسبت غیر مقبول ہونا معلوم ہوا وغیرہ وغیرہ تو دل میں ان باتوں کا ایسا جمالینا کہ خواب ہیں کی نے کسی ملل کی نسبت غیر مقبول ہونا معلوم ہوا وغیرہ وغیرہ تو دل میں ان باتوں کا ایسا جمالینا کہ خون غالب ہو جاوے کے بائز نہیں ہال اس خواب کی بنا پر دیگر دلائل کو تلاش کرنا درست ہے۔

مثلاً تحقیق کرے کہ وہ چور ہے یانہیں مگر شرط ہے کہ بیآ دی مغلوب الغضب نہ ہو کہ دلائل کی پوری تحقیق کئے بغیرضعیف دلائل سے خواب کی تقویت لے لیا اور ممل کر بیٹھے تا وقتیکہ اپنے نفس پر پورا اطمینان یا شخ کامل کی اجازت نہ ہو۔ یہ بھی نہ چاہئے کہ بہتان میں پڑجانے کے اندیشہ سے اس کو ایسا سمجھنا چاہئے جیسے تھے اکھانا کہ اغلب بلکہ کلیہ کے قریب یہی ہے کہ سنکھیا قاتل ہے اور بوقت ضرورت اس کا استعال بلا رائے ماہر طبیب کوئی نہیں کرتا اور طبیب کے کہنے کے بعدول میں ہراس تو ضرور رہتا ہے اور بدھڑک ہمت نہیں ہوتی۔ خوا بول پراعتما و کرنے کے نتائے:

کسی ممل کی نسبت ایستی خواب و مکھ کراظمینان کرلینا ایسا دھوکہ ہے کہ آج کل بہت ہے پڑھے لکھے اس خط میں بنتلا ہوکرایمان تک کھو بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مرزا قادیا ٹی کے پاس گئے اور خواب میں کچھان کی خوبی محسوس ہوئی اور بس قادیا ٹی ہوگئے۔ نسعو ذیب اللّٰہ من مشرور انفسنا۔ قرآن شریف میں ہے ان السطن لا یعنی من الحق شیئا (یعنی عقائد کے بارے ہیں ظنی دلیل بھی کافی نہیں۔ اس واسطے قاعدہ مقررہے)

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (جب احمال) جاوے واستدلال باطل موجاتا ہے) اورخواب توکسی درجہ میں بھی دلیل نہیں نہیں نہیں نہائی ناکرنا سوائے اس کے کہ مصطر شیطانی ہے اور کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مولا نارشیدا حمصا حب محدث گنگوہی قدس مرہ العزیز سے کسی نے قادیانی کی حالت پوچھی تھی تو فرمایا و ممن نقیض له شیطانا فهو له قوین وانهم لیصدونهم عن ذکر الوحمن نقیض له شیطانا فهو له قوین وانهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون o وقی ضنا لهم قرناء فزینوالهم مابین ایدیهم و ما حلفهم طوان الشیاطین لیوحون الی اولیاء هم ا

کے اور جوکوئی اعراض کرے خدائے تعالی کے ذکر ہے تو معین کردیتے ہیں ہم اس کے واسطے ایک شینان بھروہ اس کے ہروقت ساتھور بتا ہے اور شیاطین ایسے لوگوں کوئی ہے رو کتے ہیں اور وہ تیجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ کے اور تقرر کئے ہیں ہم نے اسٹکے لئے بچھیساتھی کہ انہوں نے ان کے آگے اور چیجے کی چیزوں کواچھا دکھا رکھا ہے کے اور بیٹک شیاطین دل ہیں باتھی ڈالتے ہیں اسٹے ہم جنسوں کے بعض ذا کرین نے حضرت والا سے شکایت کی کہ ہم ذکر کرتے ہیں گر کوئی خواب تک بھی اچھانظر نہیں آتا تو حضرت والا نے ان کوڈ انٹ دیا کہ خبر داراس خبط میں نہ پڑنا کیا ذکر سے مقصود خواب و خیال ہے۔

## التجھے خواب نظر آنامحمود ہے مقصود نہیں:

ای طرح بعض ذا کرین نے خوشی کے ساتھ عرض کیا کہ جب ہے ہم نے ذکر شروع کیا ہے اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہ محود ہے مگر مقصود نہیں ۔ بہھی کسی نے عرض کیا کہ جب سے ذکر شروع کیا ہے خواب پریشان نظرآ تے ہیں۔فر مایا اس سے پچھنبیں ہوتا۔ حالت تمہاری اچھی ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ جب نماز کا وقت خواب میں د کھتا ہوں تو یہی دیکھتا ہوں کہ میری نماز قضا ہوگئی ہے اس سے بڑی پریشانی ہے۔ فرمایا یریشانی کی کیابات ہے ممکن ہے تحزین من الشیطان ہواور جبکہ خواب جیسی ادنی چیز ہے تم ہوتا ہےتو معلوم ہوا دل میں نماز کا خیال ہے۔ محمود ہونے اور مقصود نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ اس کا ہونا اچھاہے اور نہ ہونا برانہیں۔ ہونا احجھا اس واسطے ہے کہ ذاکر کا دل خوش ہوتا ہے تو ہمت ہوتی ہے ذکر کی۔اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کے بیٹ میں ورم ہے اس کوکوئی دوا دی گئی اور وہ ایک ہی خوراک کھانے کے بعد خبر دے کہ بیہ دوا مزے دار اور مفرح تو بہت ہے کھاتے ہی ڈکارآئی تو طبیب کہتا ہے بڑے شکر کی بات ہےان شاءاللہ تعالیٰ نفع ہوگا۔مزہ دار ہونا اور ذکار لانا اس بات کی علامت ہے کہ طبیعت کے موافق پڑے گی اور پیہیں کہا جا سکتا که مزه دار ہونااورڈ کارلانا ہی غایت عظمیٰ اس دوا کی ہے۔ جیا ہے ورم کونفع ہو یانہ ہو بلکہ اگریید دنول با تیں اس میں نہ ہوں اور سخت بدمز ہ اور نا گوار ہوتب بھی اسی کو کھانا جا ہے جبکہ وہ ورم کے لئے مفید ہو۔حضرت والا کے متعدد وعظوں میں مذکور ہے کہ تمام عمر بھی اگر کو کی خواب برے دیکھتارہے یاا چھے دیکھتارہے تو پچھٹیس ہوتا۔ ظاہرہے کہا گرکوئی خواب میں و تکھے کہ میں غلیظ کھار ہا ہوں تو کیا اس کا منہ نایا ک ہوسکتا ہے۔ یا کوئی خواب میں دیکھے کہ میں مثک وعنبر کھار ہا ہوں تو کیا منہ میں خوشبو آجائے گی۔ یا کوئی بھو کا خواب میں دیکھیے کہ

ہیں نے خوب پیٹ بھر کرروٹی کھائی تو کیا پیٹ بھرجائے گا۔غرض سی تھم کی بنادلیل پر ہے اگرخودعالم ہویا قول شخ پر ہے اگر عالم نہ ہو۔

اس تمام تقریرے غرض یہ ہے کہ حضرت والا کے طرز کلام سے اس خواب پر گوندانبساط محسوں ہوتا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے کہ اس وقت تک موٹر کار جاری نہیں ہوئی تھی بینی خواب میں وجود سے پہلے ایک چیز نظر آ گئی اور بعد میں خواب ہی موافق اس کا وجود ہوا۔ یہ تو تکو بی انکشاف ہوا اور علمی انکشاف مسئلہ مزاح کے متعلق تحقیق ہے۔ اگر معمولی آ دمی اور اہل تصنع ہوتا تو انہیں کی بدولت صاحب تکوین اور صاحب تشریع بن میشقا بلکہ ملکہ کے اسلام کے متعلق پیشین گوئی بھی بدولت صاحب تکوین اور صاحب تشریع بن میشقا بلکہ ملکہ کے اسلام کے متعلق پیشین گوئی بھی بدول کورہ استقامت دی ہے کش نتا ند ہر دازرہ نا قلے۔ انچی بات پر انبساط ہونا نعمت اللی کی قدر ہے اور خواب کوگاتے نہ چر نا اور پیشین گوئی نہ کرنا خواب کوٹنی بات پر انبساط ہونا نعمت اللی کی قدر ہے اور خواب کوگاتے نہ چر نا اور پیشین گوئی نہ کرنا خواب کوٹنی بایا جادے اور مزاح کے متعلق تحقیق صرف اس خواب سے بی سے جہی تی بیس مانی گئی بلکہ صفحون ثابت بالبر ہان ہے۔ خواب میں بھی نظر آ گیا ہے تر اور چہ کئم انچہ در بداوند من است ۔ جس کام میں آ دی کر متعلق بھی جو بیس خواب میں بھی نظر آ تا ہے محققین خواب میں بھی تحقیق بیس خواب میں بھی تحقیق بیس خواب میں بھی خواب میں بھی خواب میں بھی نظر آ تا ہے محققین خواب میں بھی تحقیق بیس دورہ ہو ہے۔ کہا تا ہے محققین خواب میں بھی تحقیق بیس دورہ ہوں جو بیا ہوں جو بین ہیں بھی تحقیق بیس دورہ ہوں خواب میں بھی نظر آ تا ہے محققین خواب میں بھی تحقیق بیس دورہ ہوں خواب میں بھی نظر آ تا ہے محققین خواب میں بھی تحقیق بیس دورہ ہوں خواب میں بھی نظر آ تا ہے محققین خواب میں بھی ہوں ہے۔

مجلس ی وروم (۳۲)

کام کی نگرانی اور تقصیر پرتشد د:

ایک طالب علم کواجرت برنقل خطوط کا کام دیا ہوا تھا اس نے بہت غلطیاں کیں۔
حضرت والا نے ان پر تشد دفر مایا۔ انہوں نے معذرت کی۔ فرمایا کتاب کا ناس کرانامنظور
نہیں۔ کہاں تک بیغلطیاں بنائی جاوی اور ایک رقعدان کولکھا کہ کئی روز سے غلطیاں بہت
زیادہ اور فاش دیکھی جاتی ہیں مجھے احساس ہوا ہے کہ میری خاطر سے بیکام کیا جاتا ہے ورنہ
دلچیں سے اور مزدوری سمجھ کرنہیں کیا جاتا اگر میرا بید خیال ٹھیک ہے تو صاف ظاہر کر دو۔
کتاب کے خراب کرنے سے کیا فائدہ۔ مجھے جواب صاف مل جانے میں کلفت نہ ہوگی اور
لے تولہ پیشینگوئی ای دقت ملکہ دئوریہ مرجی ہے گرراتی نے بینواب حضرت والا سے کانپور میں بھی ساتھا جبد ملکہ زندہ جی

کام خراب ہونے سے کلفت ہے۔انہوں نے جواب لکھا کہ در حقیقت یہی بات ہے مجھ کو اس کام ہے دلچین نہیں کسی اور کے سپر دفر مادیا جاوے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھرجھنرت والا نے فر مایا لوگ مجھ کومتشدد کہتے ہیں حالا نکہ ایسے لوگ موجود ہیں جودیں دس برس میرے پاس رہےاور بھی اف کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بیغلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ تغافل ہے جوآج کل عام طور سے طبائع میں ہیں۔ میں کسی ہے بلاا جرت کامنہیں لیتا ہوں حالا تکہ روا جا اور قانو ناسب طرح مجھے حق ہے کہ کام لول کیونکہ کوئی مجھ سے بیعت ہے کوئی شاگرہ ہے کیکن میں اس کوحرام شرعی سمجھتا ہوں میں اس کو داخل تکبر سمجھتا ہوں جیسا کہ رؤساء را بگیروں سے کام لیا کرتے ہیں۔ کدارے فلانے بازار میں فلانے سے یہ کہتے جانا۔ایسا نداق بگڑا ہے کہ لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں ۔ وہ را ہگیر نہ ان کی رعیت ہے نہ کوئی شناسا بمر تنبہ دوئتی ۔ مگرابتداہے عادت حکومت کی یزی ہوئی ہے ہرشخص سے کام لے لینے کواپناحق سمجھتے ہیں۔ اس جن کی حقیقت جب معلوم ہو کہ ان کے اوپر جوجا کم ہے وہ ان کو پکڑ پکڑ کرکسی نا گوار کام پر بھیج دے۔ہم بہاد لپور گئے گرمی کا موسم تھا پنگھا تھینچنے کے لئے قیدی بلائے گئے۔ مجھے بخت نا گوار ہوااور حام کہ آن کو واپس کرا دوں لیکن معاً خیال ہوا کہ جیل خانہ ہے تو یہاں اچھے ہی ر ہیں گے خدا جانے وہاں کیا کیامشقت کی جاتی ہوگی ۔اس واسطےواپس نہ کیااور جب سب اوگ چلے گئے تو ان ہے کہددیا پنکھا بند کروخالی بیٹھے رہو۔ سوجا ذکیونکہ بریکار لینا جا تر نہیں۔ بَهُرَكُهَانَا آیا تو کھاناان کوبھی دلوادیا۔ قیدیوں کی بیرحالت تھی کہاس قدرخوش تھے کہ وہ کہتا تھا کہ میں بلایا جاؤں وہ کہتا تھا میں بلایا جاؤں ایسا کھاناانہوں نے کہاں کھایا ہوگا۔ ۳ ذی قعدہ ۳۳۳ هاروز جمعه درسه دری خو د درمسجد

### فوائدونتائج

(۱) فیشن بنا ناسلیقهٔ بیس بلکه حب جاه ہے:

کام کی تگرانی عقلمندی کی بات ہے اور کسی پراس طرح جیموڑ دینا کے حسن وہمکی خبر نہ ہو ہے وقو فی ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے اس کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان اعتصل سابعات و قدر فی السرد کینیزره کوخوب چوڑ اجعکلہ بناؤاور بناوئاور بناوئاور بناوئاور بناوئاور بناوئاور بناوئاور بناوئا کے بناوئا کہ بناوئا

تنعبیہ: کام کی گرانی کا ثبوت: یہاں ہے کوئی صاحب مروجہ خود داری اور فیشن بنانے پراستدلال نہ کریں کیونکہ آیت ہی میں موجود ہے۔ واعملو اصالحا جس کا مطلب بانضام سیاق وسباق بہی نکلتا ہے کہ دنیا کے کاموں کوتمیز وسلقہ کے ساتھ کروگرای حدتک کہ انتخال دین میں کُل نہ ہواوراس کے ساتھ تہدید ہے فرمائی۔ انسی بھا تعملون بصیر بعنی دنیا کے پیچھے اعمال خفیہ ہے بھی عافل نہ ہوجو میری ہی نظر میں ہیں۔ دنیا کے کامول کواس حد کی سنوار نے کی اجازت ہوئی کہ اعمال ظاہرہ نماز روزہ وغیرہ میں خلل نہ ہواورکوئی مفسدہ باطنی حب مال وحب جاہ وغیرہ نہ لازم آوے اور فیشن اور خود داری کی حقیقت تکلف وتصنع و مراءا ۃ ہے جس کی اصل حب مال وحب جاہ ہے اور عبادات کے لئے کل ہونا اس کا پہلا قدم مراءا ۃ ہے جس کی اصل حب مال وحب جاہ ہے اور عبادات کے لئے کئی ہونا اس کا پہلا قدم مراءا ۃ ہے جس کی اصل حب مال وحب جاہ ہے اور عبادات کے لئے کئی ہونا اس کا پہلا قدم مراءا ۃ ہے جس کی اصل حب مال وحب جاہ ہے اور عبادات کے لئے کئی ہونا اس کا پہلا قدم مراءا ۃ ہے جس کی اصل حب مال وحب جاہ ہے اور عبادات کے لئے کئی ہونا اس کا پہلا قدم میں خانہ وظاہر بدابیۃ جتنے فیشن بنانے والے ہیں نماز کی بھی پابندی ان ہے نہیں ہو سکتی ۔

# کام میں تقصیر پرتشد دکرناامرشرعی ہے:

نیز حضرت سلیمان علیہ اسلام کے قصیمی ہے من یوغ منہم عن امو فا فلاقله من عذاب السعیو لیعنی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے منح کئے تھے جوآ پ جا ہے دہ کام کرتے تھے اور جوکوئی ان میں سے تھیل تھم میں کوتا ہی کرئے ہے ماس کوعذاب جہنم چکھا کیں گے معلوم ہوا کہ کام کرنے والے کی کوتا ہی پرتشدہ کرنا امرشری ہے۔ حاصل میں کہ کام تھو تک ہجا کر لینا جا ہے۔

## کام لینے کے حدود شرعی:

ہاں اس انداز ہے باہر نہ جانا جا ہے جس پڑمعاملہ ہوا ہے اس کے حدود شرعی ہے ہیں

کہ کام کی جنس وقد رہے جا بیان کردی جائے۔ اجرت بھی طے ہوجائے معاملہ ہے زائد ذرہ برابر کام ندلیا جاوے۔ کام کرنے والے کی تحقیر نہ کی جاوے کیونکہ معاملہ کام پر ہوا ہے آبر و پہنیں ہوا۔ کام کرنے والا اپنے آپ کواس ہے اعلیٰ وار فع نہ سمجھے کیونکہ یہ بلاوجہ تکبر ہے جیسا کہ مزدور بیسہ لینے میں تمہارامخان ہے۔ ایسے ہی تم حاجت رفع ہونے میں اس کے تنابع ہو بھرعلو کیسا۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے۔ مسطل المعنی ظلم یعنی باوجود بیسہ یاس ہونے کے مزدوری دینے میں دیر کرناظلم ہے۔

اجیر دمستاجر کوشرعی تعلیم بہترین تعلیم ہے:۔ازروئے انصاف اجیراور مستاجر دونوں برابر ہیں اس موقعہ پر قانون شرعی کی خوبی ہیہ ہے کہ مستاجر کو حکم دیا ہے کہ کام ہیں نرمی کرو۔ کام کرنے والے کے کام کی قدر کرد۔حدیث میں ہے تنجلقو ابا حلاق اللّٰہ لیمنی اخلاق خداوندی اختیار کرواوراخلاق خداوندی ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔

ان المله شاكر عليم (حق تعالى شاكراور عليم بن) لا يكلف الله نفسا الا وسعها (حق تعالى سى كوتكليف الله والله والسع (حق تعالى سى كوتكليف الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (ا ورحق تعالى مزدورى برها كردية بين جس كوچا بين اورالله تعالى مائى والله والله بين) ان تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه اجراً عظيماً (الربوقي بينكي تو دو چندسه چند كردية بين اورا يي طرف ست اجر برها دية بين اورا جيركو يقليم فرمايا و دو چندسه چند كردية بين اورا يي طرف ست اجر برها دية بين اورا جيركو يقليم فرمايا اور ذو هم يخسرون

ترجمہ خرابی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جب دوسروں ہے کوئی چیز لیستے ہیں تو بوری لیستے ہیں تو بوری لیستے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ آیت زیجے وشرا کے متعلق ہے لیکن باشتراک علمت بعنی تنقیص حق غیر جملہ عقدوں کوشامل ہے۔ شریعت نے قانونی حقوق مقرر کرنے کے ساتھ فریفین کو دوسرے کاحق زیادہ ادا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے اس کو اس کی طرف جھکا یا اوراس کو اس کی طرف جھکا یا اوراس کو اس کی طرف ۔ بیتہ ہیر معاملہ کی صفائی رکھنے کے ساتھ استحاد قائم رکھنے کے لئے نہایت موٹر اور سیح تہ ہیر ہے۔

مہذبان زمانہ کی نفطی:۔مہذبان زمانہ میں یہی بات نہیں ہے اس واسطے معاملہ کی صفائی منجر بعداوت ہو جاتی ہے اوز ہمدردی انسانی سے خالی رہتی ہے بعض کم فہم لوگوں کو بزرگوں کا طرزعمل دیکھ کریہ خیال پیدا ہوجا تا ہے کہ بہت سخت مزاج ہیں۔

الل الله کومتشد و بیجھنے میں غلطی: ۔ جیسا کہ حضرت والاخود فرماتے ہیں کہ لوگ بچھ کومتشد و کہتے ہیں لیکن حقیقت الامریبی ہے کہ بید حضرات معاملہ صاف جا ہے ہیں اور کام کی اہتری پہند نہیں کرتے اور حق تعالیٰ نے ان کونظر اور لیافت الی دی ہے کہ کوئی فروگذاشت ان ہے عالی نہیں ہو گئی ۔ حضرت والا کے معاملات میں بیخو بیاں ہیں اجرت دی جاتی ہے بیگار نہیں ہے ۔ باوجود کی دن ہے اس کا احساس ہوجانے کے کہ کام خراب ہور ہا ہے اجیر سے درگز رکی ۔ بیلین فی المعاملہ اور حسن طلق اور کرم اور عفو ہے مگر آخر کہاں تک کام کی اہتری میں و بی اور دنیا وی بہت سی خرابیاں ہیں ۔ مجبور آکام ان سے لے لیا مگر اس وقت بھی بیخو بی کہ رفعہ کر ان کاعند یہ معلوم فر مایا تا کہ ابیانہ ہو کہ وجہ خوف وشرم مجمع کے واقعی بات کا ظہار نہ کر کیس اور بیکام داخل جبر ہو جاوے اور بعد ان کے تچی بات ظاہر کر دینے کے کسی تشم کی کاوش یا غصر نہیں رہا جو عزایت و کرم ان کے ساتھ یہ بہت ور سے ۔ کستور رہے ۔ کستور رہے ۔ کستور کرم ان کے ساتھ یہ بہت ور سے جستور رہے ۔ کستور کی کاوش یا غصر نہیں رہا جو عزایت و کرم ان کے ساتھ یہ بہت سے جسے بدستور رہے ۔

نه مرد است آن بنز و یکے خردمند که باتیل دمان پیکار جوید بلے مردان بس است ازروئے تحقیق که چون خشم آیدش باطل زگوید

یبی معاملہ کہ حقیقی صفائی اور انصاف ہے جوان لوگوں کو جوحضرت والا کو منشدہ کہتے ہیں اقطار عالم سے تھینجی کر حضرت والا کی جو تیوں میں لاتا ہے جوایک دفعہ تھانہ بھون رہ گیا جا ہے ہمیشہ اس پراتا ٹر پڑتی رہی ہوگر دوسری جگہ نہیں رہتا ہر پھر کر تھانہ بھون ہی آتا ہے۔ حضرت والا کی حالت لایہ خعد ع و لا یہ خلہ علی مصداق ہے یعنی عقل حق تعالی نے ایسی دی ہے کہ کسی کی حالت لایہ خد ع و لا یہ خد ع کی مصداق ہے یعنی عقل حق تعالی نے ایسی دی ہے کہ کسی کے ساتھ بدمعاملگی کرنہیں سکتے۔ فلطی حجے ہیں سکتی۔ اور دین اور تقوی ایسادیا ہے کہ کسی کے ساتھ بدمعاملگی کرنہیں سکتے۔

كالي نوليس كوترميم كي اجرت الك دي جائے:

احقرنے دیکھا ہے کہ خوشنولین ہے حضرت والانے اس کوئی کا بی تکھوائی تو حسب

قاعدہ جو غلطیاں کا تب سے ہوئیں ان سے بنوائیں اور بعض جگدا یک دولفظ تصنیف میں ہر سے بنا کوئی راہ چاتا ہوئے تو ان کی اجرت علیحہ ہ دی جائیں ہے ہوئی نہ در اساکام ہا این گا جرت علیحہ ہ دی ہوئی ہوئی ہے ہوئی کا تب سے اتنا لکھوائے تو اصلا بار نہ ہو۔ جو شخص معاملات میں اتنا مخاط ہواس سے بیجا تشدد کیسے ہوسکتا ہے۔ ہاں جب اپنی طرف سے معاملہ کی اتنی صفائی ہے تو کام بھی درست اور صاف لینا حق بجانب ہے۔ سواس کام لینے کی بھی میرحالت ہے کہ میرکتاب جس پر میدقصہ ہوا تربیت السالک تھی۔ مختلف طلبہ کے ہاتھ سے کھی گئی کسی کا خطاح چھاتھا اور کسی کا براکسی کی ہوا تربیت السالک تھی۔ مختلف طلبہ کے ہاتھ سے کھی گئی کسی کا خطاح چھاتھا اور کسی کا براکسی کی مطلب بر بھی سیدھی نہ تھیں گر حضر سے والا نے باوجود لطافت مزاج ان باتوں کونظرا نداز کیا۔ اصل کام کی طرف توجہ رکھی۔ برخطی وغیرہ کی پروانہ کی لیکن غلطیوں کونظرا نداز کرنا کتاب کا اتلاف ہے۔ خدانخو استہ کوئی لفظ ایسا غلط ہو جاوے کہ مطلب برغلس ہو جاوے تو بہت می گرائی کاموجب ہے۔

## تغافل امورد نیاوی میں بھی مذموم ہے:

(۲) تغافل گودنیادی کاموں میں ہو مذموم شری ہے جس کی طبیعت میں تغافل ہوتا ہے تو دنیا ہی تک محدود نہیں رہتا دین تک پہنچتا ہے ہاں بعض طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دنیاوی امور میں تغافل ہوتا ہے اور دین امور میں نہیں ہوتا گر اس حالت سے بیرحالت زیادہ اچھی ہے کہ ند دنیاوی امور میں تغافل ہوند دینی میں ۔ حضرات انبیا علیم السلام کوعقل دنیا بھی تمام مخلوق سے زیادہ عطا ہوتی ہے اس کا بیان تکست دوم میں آچکا ہے۔

## سے کام کوکہنا سوال ہے:

دوسرے شخص ہے کسی کام کو کہنا سوال میں داخل ہے جس کی نسبت حدیث میں ہے۔ المسوال مذلۃ لیعنی سوال ذلت ہے۔ پس اگروہ شخص جس سے کام کو کہا گیا ناراضی ہے کام کر ہے تو بیٹلم ہوا گووہ بڑا آ دمی د کھے کر پچھ کہہ نہ سکا۔ حدیث میں ہے۔

احب لاحيك المسلم ماتحب لنفسك تكن مسلما ليمني اين بحائي مسلمان

کے لئے وہی چیز پیند کر جواپنے واسطے پیند کرتا ہے تب تو مسلمان ہوگا۔ اگر وہ مخص جواب ترکی بہترکی دے اور ان سے کیے کہتم میرا کام کروتو تجب نہیں کہ مار پیٹ کی نوبت آ جاوے۔ حضرت والا کے اس جملہ کا بہی مطلب ہے کہ حقیقت جب معلوم ہو کہ کوئی حاکم ان کو پکڑ پکڑ کرکسی نا گوار کام پر بھیج دے اور اگر وہ ناراض بھی نہ ہوت بھی خلاف غیرت ہے۔ ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے تو کس قد رخفت ہوگی اور خفت اٹھانا بھی محذ ور شرعی ہے۔ سوال کی ندمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی ارشا وفر مایا ہے۔ اعسطاہ او مستعدیعنی جا ہم خص ہے جواس پر پکا ہوجاوے کہ کسی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ کون محض ہے جواس پر پکا ہوجاوے کہ کسی سے سوال نہ کرے تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن موں۔ چند صحابہ نے اس کا عہد کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کود کھا کہ اگر گھوڑ سے ہوں۔ وید صحابہ نے اس کا عہد کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کود کھا کہ اگر گھوڑ سے برسوار ہوں اور کوڑ اگر گیا تو خود اثر کرا ٹھاتے کسی سے اس کے اٹھانے کا سوال نہ کرتے۔

نمسی ہے کام لینے کے سخسن مواقع:

اوراگر قرائن ہے معلوم ہوکہ وہ تحض خوشی ہے کام کرے گا اورا نکار ہرگز نہ کرے گا تو اگر جوش محبت ہے وہ کام کرنا چا ہتا ہوت تو کام لینے میں پچھ بھی حرج نہیں۔ شاگر دوں اور مریدین ہے کام لینا ای میں داخل ہے۔ کما فی قصة سیدنا موی علی نبینا وعلیہ السلام قسال لفتاہ آئنا غدائنا لیمنی کہا مولی علیہ السلام نے اپنے ہمراہی ہے کہ کھا نالا وُمعلوم ہوا کھانا کے چانا اور کھلا نا ان کے سپر دتھا بلکہ بعض وقت کام لینا اسکی دلجوئی کا باعث ہوتا ہے یا اس کے کسی باطنی امراض کا علاج ہوتا ہے تو اس وقت میں اولی ہے کہ کام لیا جاوے اورا گر جوش محبت نہیں صرف اپنی وضعداری ہے کام کرنا احسان لینا ہے جس سے آئکھ نجی ہوتی ہے۔

#### احسان کی مکافات:

حضرت والاسے بار ہاتھانہ بھون کے اسٹیشن والوں نے عرض کیا کہ یہاں سے قصبہ دور ہے آپ کوہم قصبہ کے متصل اتار دیا کریں مگر علاوہ خلاف قانون ہو کے اس باراحسان کی وجہ ہے بھی منظور نہ فر مایا جیسا کہ آ گے آتا ہے اورا گراس صورت میں کام لے جبکہ جائز ہوتو جاہے کہا حسان کی احسان کے ساتھ مکا فات کرے۔

هل جنواء الاحسان الاالاحسان حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم سلی اللہ علیہ و کہ کے حضور سرور عالم سلی اللہ علیہ و وسلم کسی کے ذراسے ہدیہ کی بھی مکافات فرماتے تھے۔

کوئی چیز مانگنے کے مواقع بعض کاموں کی نسبت عرفا روان ہے کہ ایک آ دی
دوسرے سے لیتا ہے اور پچھ گرانی اور نا گواری نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی سے راستہ بوچھ لیتا کسی
سے اپنا ہو جھ اٹھوالینا۔ اسٹیشن پرکسی کی سپر دگی میں اپنا اسباب تھوڑی دیر کے لئے کر دینا۔
دیبات میں بوقت ضرورت دودھ مانگ لینا یا گنوں کے مؤتم میں کولھو میں ہے رس پی لینا
جہاں ان دونوں چیزوں کے دینے کارواج ہویہ سوال جائز ہے۔

## ياني اورآ گ اورنمک کونع نه کرنا جا ہے:

#### (۴)رعایاہے بیگارلینا:

رؤساء کابرگار لیمنارعایا ہے اگر خصرا ہوا ہے صراحة یارواجا تو جائز ہے کیونکہ صلب عقد میں ہے بشرطیکہ اس کی مقدار معین ہو ورنہ ہیں جیسا کہ بعض رؤساء کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی اپنی رعایا بھی نہ ہوذ رامیا اپوش اور دیباتی سمجھا بکڑلیا ہے۔

#### (۵) قیدیوں ہے برگار لینا:

قید یول ہے برگاراورمشقت لینادرست ہے یانہیں۔

جواب: ان کی مصلحت بعنی تا دیب و تعذیب کے لئے یا ان کی اصلاح کے لئے درست نہیں جیسے بعض اہل عملہ جیلر کی درست نہیں جیسے بعض اہل عملہ جیلر کی ملاقات کے دباؤے اپنی برگاریں لیتے ہیں یا خود جیلرا پنا کام لیتے ہیں۔

مجلس ی وسوم (۳۳)

تعظيم آياء نبي صلى الله عليه وآله وسلم:

لاتسبواام واتنا فتو ذوا احیاننا ترجمہ: ہمارے مردول کو برانہ کہو کہاں سے ہمارے زندوں کو تکلیف دو گے جس کا صاف مفہوم بہی ہے کہ اموات کے ساتھ ہے ادبی کرنا احیاء کی افریت کا باعث ہے تو آ باؤا جداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنا حضور کی ایڈ اکا باعث ہے پھر کون مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہا گر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہتے میں ہوتے اور آپ کے آ باؤا جداد کا ذکر آتا تو کیا کوئی حسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہتے میں ہوتے اور آپ کے آباؤا جداد کا ذکر آتا تو کیا کوئی جرائت کرتا کہ بلا لفظ تعظیمی ملائے نام لیتا اور انصاف ہے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سے نام لینا پہند ہوتا یا ہے ادبی ہے۔ دلول کوٹول کرد کھنے۔ ایسے ہی جو صحابہ وغیرہ پہلے مسلمان نہ تھے اور بعد میں ایمان لائے اور اب ان کے وہ واقعات ذکر کئے جاویں جو اسلام مسلمان نہ تھے اور بعد میں ایمان لائے اور اب ان کے وہ واقعات ذکر کئے جاویں جو اسلام

سے پہلے ہوئے تھے تو ان میں بھی ادب ہی ہے نام لینا بہتر معلوم ہونا ہے جا ہے اس پر ہم فتو کی نیدد سے سکیں ۔۵ ذیقعدہ۳۳۳اھروز یکشنیہ وقت سے پہر درسددری خودورمسجد

## فوائدونتانج

### نظر حقیقت ومعنی پر چاہئے نہ کہ الفاظ پر:

حقیقت شنای بہی ہے کہ نظر مفہوم اور معنی پر ہونہ کہ الفاظ اور صورت پر۔اساء آباء ہی صلی الندعلیہ و آلہ وسلم کے ساتھ لفظ تعظیمی لگانا در حقیقت حضور صلی الندعلیہ و سلم کے ساتھ لفظ تعظیمی لگانا در حقیقت حضور شلی الندعلیہ و سہی۔ اس سے سید مسئلہ ڈکلٹا ہے کہ اگر کسی سے بات سے تو اس کی حقیقت پر نظر ڈ النا جا ہے۔ اگر لفظ کو تا ہ بھی ہوں تو اعتراض نہ کرنا جا ہے ۔بات ٹھیک ہے و اس کو مان لینا اور قدر کرنا جا ہے ۔ ہاں جن کو الفاظ کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے جیسے طالب علم ان کو مان لینا اور قدر کرنا جا ہے ۔ ہاں جن کو الفاظ کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے جیسے طالب علم ان کے الفاظ پر بھی استاد کو نظر ڈ النا جا ہے ۔ یا مجاول اور معاند غیر طالب حقیقت کے جواب میں الطور ترکی بترکی لفظی گرفت کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بلا اس کے اس سے پیچھانہیں میں المور ترکی بترکی لفظی گرفت کی بدولت نیبت اور شرکایت اور سو بھن اور بہتان و نیمرہ معاصی میں پڑ جاتے لفظی گرفت کی بدولت نیبت اور شرکایت اور سو بھن اور بہتان و نیمرہ معاصی میں پڑ جاتے ہیں۔ عورتیں اس مرض میں اکثر مبتلا ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی تمام لڑائی جھگڑ ہے اس کھٹڑ ہوتے ہیں۔

فا کرہ: جلال الدین سیوطیؒ نے ایک رسالہ میں تمام آبا چھنورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ٹابت کیا ہے اور آیت افقال لا بیدہ افد میں تاول کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کانام آفررنہ تھا۔ آفر آپ کے پچا تھے اور پچپا کوئی بھی باپ کہد ہے تابیں۔ مجلس می و جہارم (۱۳۳۲)

امرسلطان اکراہ ہے: فرمایا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امرالسلطان اکراہ یعنی بادشاہ کا حکم ہی اکراہ ہے صورۃ جبر ہو یا نہ ہو۔اس کی دوسرے فقہاء نے مخالفت کی ہے اورامام صاحبؓ برطعن کیا ہے۔امام صاحب کی دلیل سحر ہفرعون کا قول و ما اسحر ہننا علیہ من السعو ہے(ترجمہ:اورجوز بردیتی تونے ہم ہے جاد دکرایا) فرعون نے جاد وگر دں کو ترغیب دی تھی تر ہیب کہیں ثابت نہیں۔

قالوا اثن لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين

ترجمہ: کہاساحروں نے فرعون ہے کیا ہم کوانعام ملے گا اگر ہم غالب رہیں۔کہال ہال اورتم مقرب بنائے جاؤ کے بعنی مال وجاہ دونوں ملیس گے۔اور میا اکسو هننا علیه من السحو انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ جب ایمان لا چکے اور حضرت موی علیہ السلام کے حجالی ہو گئے اور حضرت موی علیہ السلام کے حجالی ہو گئے اور حفات ان پر منکشف ہو گئیں۔ یہ شبہ نہ رہا کہ ساحروں کا قول ہمارے لئے کیسے حجت ہوا۔امام صاحب کی نظر بہت غائر ہے۔ از یقتعدہ ۱۳۳۴ ہے دوز دوشنبہ وقت جا شت درسہ در کی خود در محبد

### فوائدونتائج

#### خوشنودی مزاج اور چیز ہےاورامراور:

تولہ بادشاہ کا تھم ہی اگراہ ہے۔ کوئی صاحب اس تھمت می ودوم ہے دیگرا توام کے ساتھ تئے۔ وغیرہ پراستدلال نہ کریں کیونکہ ایک امر ہوتا ہے اور ایک خوشنود می مزاج اور ایک خوشنود کی مزاج و شامہ۔ امر وہ ہے جس کا حاکم نے تعلم دیا ہوجیے گواہ کی طبی بذر بعد بمن ۔ اور خوشنود کی مزاج وہ ہے جس کے لئے حاکم کا تھم صراحة نہ ہواور نہ کرنے پر پچھ دارو گیر نہ ہو۔ لیکن کرنے ہے حاکم کی مہر بانی کا باعث ہوجیے بھی بھی بھی بھی ملتے رہنا۔ اور بیجا خوشامہ وہ ہے کہ نہ اس کا تعلم صراحة یا دلالة ہونہ وہ باعث النقات حاکم ہوجیے دکام کی تقلید میں اردو کو بگاڑ کر اس کا تعلم صراحة یا دلالة ہونہ وہ باعث النقات حاکم ہوجیے دکام کی تقلید میں اردو کو بگاڑ کر اس کے اس کا حرح ہولئے ہیں کی طرح بولئے ہیں کہ جسے حکام ہو لئے جسے کہا ہے نہ ہی میں ہے انہیں کی مرح ہولئے ہیں کہ جسے حکام ہولئے ہیں گویا اپنے ذہن میں ہے انہیں کی برابر معزز ہیں سویہ سوائے کوتا ہی نظر اور بے عقلی کے پچھ تھی نہیں۔

### تشبه باعث خوشنودی بھی نہیں:

حکام کے سامنے اگر ایسا کریں تو ہاعث ناخوشی ہے اس کوخوشنو دی مزاج اور امر سے

سیجھ بھی علاقہ نہیں ایک جگد دیکھا کہ اسلامی مدرسہ میں بڑے دن کی تعطیل ہوتی تھی مہتم سے
پوچھا کہ اسلامی مدرسہ میں اس تعطیل کا کیا جوڑتو جواب دیا کہ انگریزی کی رعایت۔ راقم نے
کہاسلطنت نے کب کہا ہے کہ ایسا کرو۔سلطنت تو آپ کی آزادانہ ترتی دیکھ کرزیادہ خوش ہو
گی۔ دیو بند کا اتنا بڑا مدرسہ ہے۔سلطنت کو اس کی اپنی وضع کی پابندی ہی پہند ہے۔لفٹنٹ
گور نروغیرہ بڑے حکام آتے جاتے ہیں بڑے دانج کی تعطیل وغیرہ چھوٹی باتوں پر بھی کسی کی
بھی نظر نہیں جاتی ۔سب تعریف لکھ جاتے ہیں۔ تشبہ وغیرہ بے جاخوشامد ہے جس کوئی پہند
ہمی نظر نہیں جاتی ۔سب تعریف لکھ جاتے ہیں۔ تشبہ سب ای تقریر میں داخل ہے۔
ہمی نظر بیس داخل امر نہیں ۔لباس وغیرہ میں تشبہ سب ای تقریر میں داخل ہے۔

مجلس می و پنجم (۳۵)

کتاب احیا ،اسنن لکھی جارہی تھی اس میں اس تحقیق کی ضرورت ہوئی کہ اذ اعموم کے معنی ویتا ہے پانہیں۔مولوی احمرحسن صاحب سنبھلی کا تب احیاء السنن ہے اور احقر ہے یہ چھا مگرکسی کواس کی تحقیق یادندھی۔فر مایا کہ میرے نز دیک اذامیں کچھموم ہے۔محاورات ہے یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی فرق ہے لما اوراذ امیں \_ لما میں استمرار بالکل نہیں اور کلما میں يقينأ باوراذا مين محتمل معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اذا کا نت انشمس طالعۃ فالنھارموجود اور لما کانت الشمس نہیں کہتے کچھ فرق لمااوراذا میں ضرور طبیعت محسوں کرتی ہے کیکن اس میں ایک مشبہ باطبیعت میں آیا کہ قرآن میں ہے وا دار او تسجمار ہ یہاں یقیناً اسمر ارنہیں ہے کیونکہ صرف ایک باریہ واقعہ ہوا ہے مگراس میں ایک تعجب ہے کہ متر جموں نے سب نے ترجمهال كابدكيا باورجبكه وليحق بين تجارت كورايسة بي آيت و اذا قيسل لهم تعالوا يستغفو لكم رسول الله ميس سي ترجمه كيا باورجب كهاجاتا بحالا تكديكي ا يك بى واقعه ٢- ايسے بى آيت واذا قيسل لھم تعالىوا الى ماانول الله و الى الرسول رآيت المنافقين الآية كرجم بين بحي يجي لفظ لكها بـ اورجب كهاجاتا ہے حالانکہ بیسب ہی ایک واقعے ہیں۔اس کے لئے نورالانوار اور مختلف کتابیں ویکھی گئیں مگرحل نہ ہوا۔ بالآ خرمخضر المعانی میں ملا کر کلمہ اذ ااستمرار کے لئے بھی آتا ہے جیسے و اذا لقو الذين الهنوا فالزالهنا اور بهمى استمرار كے لئے تبيل ہوتا ہے جيسے حتى اذا ساوى بين الصدفين فرمايا حضرت والانے كه ميراخيال تھيك ہواكہ اذا ميں استمرار كا احتمال ہے جيسا قرينہ ہومعنی لئے جا سكتے ہیں۔ بيد دونوں مثالیں اس كی ہوئيں كہ اذا ماضى كے لئے ہوجب بھى يك احتمال ہے جیسے واذا قوى القوان فاستمعوا ہے اور جب بين القوان فاستمعوا يہاں استمرار كے لئے ہے۔ لا ذيقتعدہ روز دوشنبه درسہ درى حضرت در مدرسہ فوائد ونتائج: ظاہر ہے۔

ممجلس ی وششم (۳۹)

كثرت شهوت كے لئے علاج:

ایک خفس نے عرض کیا کہ مجھ کو عورتوں اور لڑکوں کی طرف اُس درجہ میاان ہے کہ جنون
کی ہی حالت ہے۔ کھانے کا بھی اس کے سامنے ہوش نہیں اور نماز پڑھتا تو بہوں مگر بعض
وقت یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا اور میں اس سے نہایت خاکف ہوں اور اس کا علّان
چاہتا ہوں۔ فرمایا میاان کے دو درج ہیں۔ ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت
یعنی توجہ تقاضے کے درجہ میں۔ اول ورجہ تو امر طبعی ہے۔ حق تعالی نے مردکی طبیعت میں
میلان رکھا ہے نہ یہ کسی تدبیر سے جا سکتا ہے نہ اس کے کھونے کا انسان مکلف ہے۔ اور
دوسرا درجہ اختیاری ہے یعنی اختیار کو اس کے وجود وعدم میں وخل ہے۔ انسان کسی چیز میں
انبھاک اتنا کرسکتا ہے کہ اس کا محبت کا درجہ نہ
رہے۔ جب یہ اختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے۔

ایک علاج ہمت ہے: علاج اس کا ہمت ہے۔ حق تعالیٰ نے افعال اختیار یہ کو بندہ کی ہمت پررکھا ہے اور ہمت کرنے کے بعد مدد کا وعدہ فر مایا ہے۔

دوسراعلاج خیال بٹانا:اور دوسراعلاج طبیعت کواس طُرف سے پھیرنا ہے۔جس وقت بیجان پیدا ہویہ قاعدہ ہے کنفس دو چیزوں کی طرف ایک وقت میں متوجہ نہیں ہوسکتا۔لہذا جس وقت بیجان پیدا ہوففس کو دوسرے کام میں لگادینا جا ہے۔خواہ دین کے کام میں مثلاً نماز پڑھنے لگے یا ذکر میں یا تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوجاوے۔خواہ دنیا کے کام میں مثلاً کسی کے یاس جابیٹھے وغیرہ دغیرہ۔

# تيسراعلاج اس علاج كي طرف سي بھي خيال بثانا:

اورائیک علائ ہے کہ اس بیجان کی طرف مطلق انتفات ہی نہ کرے اور سمجھ لے کہ اس سے میرا پچھنیں بگڑتا خیال ہے آتا ہے آیا کرے۔ بینہایت مجرب علائ ہے۔ عرض کیا کیسے التفات نہ کروں۔ نماز اور ذکر وشغل میراسب غارت ہوگیا۔ کسی وقت وہ خیال دورنہیں ہوتا فرمایا بید خیال درجہ اولے ہے۔ اس پر گناہ نہیں تم اپ فعل کے مکلف ہو ان خیال دورنہیں ہوتا فرمایا بید خیال درجہ اولے ہے۔ اس پر گناہ نہیں مطلق گناہ ومواخذہ ان خیالات کا مرتبہ ظہور میں آجانا تمہارافعل ہے۔ جب تک پنہیں مطلق گناہ ومواخذہ نہیں۔ اگر ساری عمر بھی طبیعت اپنا کام کئے جاوے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ۔

#### چوتھاعلاج دعا:

عرض کیا کوئی وظیفہ ایسا بتادیجے جس سے بیہ بلا دور ہوجاوے فرمایا وظیفوں سے کچھ مہیں ہوسکتا۔ علاج وہی ہے جومیں نے بتایا۔ بجائے وظیفہ کے دعا سے بحت ہمت سے کام کیجے اور دن تعالیٰ سے بالحاح وزاری دعاما نگا سے کے کہ لیجے اور دن تعالیٰ سے بالحاح وزاری دعاما نگا سے کے کہ بھے ان آ فات سے محفوظ رکھے۔ دعا سے یقینا اثر ہوتا ہے۔ برمشکل میں آسانی بیدا ہوجاتی ہے۔ کذیفقعہ ہے سے اس بعد مغرب روز سے شنبہ درمسجہ مقام تخلیہ

## فوائدونتائج

# (۱) مرض کے اظہار میں شرم نہ جا ہے:

مرض خواہ کیسائی شرمناک اورنا گفتہ بہ ہو مگر معالج کے سامنے شرمانا نہ چاہئے۔ صدیت میں ہے۔ انھا مشفاء العبی السوال ترجمہ: ناداقف کاعلاج پوچھنے ہی ہے ہوسکتا ہے۔ معالج کو دلسوزی سے علاج کرنا چاہئے:۔ عالم کو ہرفتم کے سائل اور اہل ضرورت کے ساتھ دلسوزی کرنا نہ کہ اس کی تحقیر اور اس کے ساتھ استہزاء جیسا کہ بعض مصنوی شیوخ کر بیٹھتے ہیں کہ آ ہا آ پ تو چھے رستم نکلے۔استہزاء کی نسبت مفرت موگ علیہ السلام فرماتے ہیں جبکہ توم نے کہا کہ آ بہم سے منک کرتے ہیں۔

اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين

ترجمہ: میں خدا کی پناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہوں۔معلوم ہوا کہاستہزا جاہلوں کا کام ہے۔

#### (m) کشرت شبق کاعلاج نکاح ہے:

ہجان نفس کاسب ہے عمدہ علاج نکاح ہے۔ حدیث میں ہے و لا یسط فیھا الاالمنہ کیا ہے لیمی بھاتا ہے آتش شہوت کو مگر نکاح لیکن حضرت والانے اس کو تجویز نہیں فرمایا۔اس واسطے کہ سائل نابینا شخص تضے اور قبل المعاش بھی تھے۔

## روزه بھی علاج ہے:

فی زمانداس صورت میں کامیا بی مشکل ہے اور کسر بیجان کے لئے مود وہ بھی عمدہ علاج ہے۔ حدیث میں ہے اختصاء امنی الصیام لیعنی میری امت کے لئے روزہ ضمی ہونے کے قائم مقام ہے۔ اسکواس واسطے تجویز نہیں فرمایا کہ سائل ضعیف بھی تھے۔ بیز بیجہ کسی معین ومددگارند ہونے کے حری وافطاری وغیرہ کا آرام بھی ملنا ممکن ندتھا۔ ایسے علاج تجویز فرمائے کہ ان کے قابو کے تھے۔ معالج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ فرمائے کہ ان کے قابو کے تھے۔ معالج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہے کہ جملہ پہلوؤں پرنظر ہو۔ علاج کی حذافت یہی ہوتا ہے جیسے علاج خطا ہری۔

(س) اہل اللہ کا معالجہ امراض باطنی کے ایسا ہی ہے جیسا اطباء کا معالجہ امراض ظاہری کے لئے کہ ہرخص اور ہرمزاج کے لئے معالجہ میں کچھ تفاوت ضرور ہوتا ہے مع اس کے کہ ایک قدرمشترک مناسب نوع مرض جملہ اس مرض کے مربضوں میں شریک رہتی ہے۔ ایک قدرمشترک مناسب نوع مرض جملہ اس مرض کے مربضوں میں شریک رہتی ہے۔ علاج کئی ایک ہوتا ہے اور جزئیات مختلف:۔مطلب یہ ہے کہ علاج کئی میں رعایت مزاج وموقعہ وکل کرلی جاتی ہے۔ نسخہ اس مرض کا علاج ہوتا ہے مگر جس کے واسطے تجویز ہوا

اس کے سواد وسرے ای مرض کے مریض کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ بسااو قات دوسرے کو مصر ہوتا ہے۔ای کیلئے طبیب کی ضرورت ہے۔ورنہ نسخے کتاب میں ضرورت سے زیادہ موجود ہیں۔احادیث میں اس مضمون کے شوامد ہزار ہا موجود ہیں کہ اختلاف اشخاص مقتضی اختلاف معالجہ ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی طالب نے عرض کیا کہ مجھ کو کو کی مختصر سی خاص بات تعلیم فرما ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ غصہ نہ کرے کسی دوسرے نے عرض کیا تو ارشاد ہوا سکوت اختیار کریسی کوارشاد ہوا کہا ہے کام کاج میں ہروقت ذکراللہ ہے رطب اللیان رہ۔ایک جیحابی قلیل معاش کو کلہاڑی میں دستہ ائینے دست مبارک ہے ڈال کر دیا اور فر مایا جاؤ جنگل سے لکڑی لاکر بیجا کر داور کچھ دنوں تک یہاںصورت مت دکھاؤ۔اس کے بعد وہ حاضر ہوئے تو یو چھا کیا کمایاعرض کیااتنی رقم کمائی اس میں ایک جیا در بنائی اورا تنانفذ موجود ہے تو حضور بہت خوش ہوئے اور فر مایا سوال سے بیاحچھا ہے۔ان سحالی کے پاس مال دیکھے کر خوشی ظاہر فرمائی اور حضرت ابوذ ررضی الله عنہ کے زید اور ترک و نیا کی تعریف فرمائی جن کا فتؤكى بيتفا كدايك بييه بحى ياس ركهنا وعيد يكنزون المذهب المخ كاموجب بيروبتقرير ناهذا ينحل كثير من الاشكالات المتعلقة بتعارض تعليم صلى الله عليه وآله وسلم و تعليم المشائخ رضوان الله عليهم اجمعين.

ضروریات دین کسی کے واسطے کم نہیں ہو گئے۔۔۔اس پرکوئی بیشبہ نہ کرے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کے لئے نماز بھی معاف ہوجائے یا نماز میں پجھتخفف ہوجاوے۔اس واسطے کہ عرض کیا گیا ہے کہ معالجہ میں ایک علاج کلی ہوتا ہے بعنی علم جمیع امزجہ کو اور ایک اضافہ ہوتا ہے جس کی بناء اختلاف امزجہ پر ہے۔علاج کلی میں ترمیم نہیں ہوتی سب کے لئے بکسال ہوتا ہے اور اضافات میں ترمیم واختلاف ہوتا ہے۔فقہاء نے ضروریات یا کر معالجات کلیہ کوفقہ میں جمع کر دیا ہے کہ اگر کم ہمت اور کم علم لوگ اضافات کی ترمیم تک نہ بھی معالجات کلیہ کوفقہ میں جمع کر دیا ہے کہ اگر کم ہمت اور کم علم لوگ اضافات کی ترمیم تک نہ بھی بہتے سکیں گے تو علاج کلی سے تو فائدہ اٹھالیس کے اور تباہ کن امراض سے تو حفاظت ہو جائے گی۔فرائض و واجبات علاج کلی میں اور مستحبات علاج جن کی اول میں ترمیم کرنا ایسا

ہے جیسے کوئی طبیب طب میں اضافہ کرے کہ بجائے فادز ہر کے سکھیا دے ہال مستخبات میں کی بیشی رائے شخ پر منحصر ہے کما ہو ظاہر۔

## دعامعين في العلاج ہے كافي علاج نہيں:

ان صاحب کے لئے کثرت شبق کے علاج حارتجویز ہوئے ہمت یعنی بتکلف عفاف حاصل کرنا 'کسی دوسر مے خفل ہے خیال بٹانا' بیجان کی طرف ہے اور اس کے علاج کی طرف ہے ہے التفاتی اختیار کر لینا۔ دعا اور بیہ ہدایت کی گئی کدوظیفوں کے بھروسہ نہ ر ہیں بعنی بے قاعدہ علاج نہ کریں۔ان جاروں معالجوں میں ہے دواول کے بعنی ہمت اور صرف خیال توعلاج مشترک ہے ہر مریض شبق کے لئے ضروری ہےاور چوتھالیتی دعامعین فی العلاج ہےجیںا دوایتنے کے ساتھ تبدیل آب وہواامراض مادی میں کہ علاج کافی نہیں ہاں معین دوا ہے۔ا*س طرح کے م*قوی روح ہے دوا ہے از الیہ مادہ ہوتا ہے اور آب وہوا سے قوت طبیعت ۔ تو مرض کے جلدی جاتے رہنے کی امید ہے۔ بھی شاذ و نا دراہیا بھی ہوا ہے كه اگر مرض بهت خفیف ہوا تو صرف تبدیل آب وہوا كافی ہوگئ یا درجہ امكان میں میر بھی ہے کہ کسی جگہ کی آب وہواالیں ہو کہ علاج مرض کے لئے کافی ہوجاوے اور شعتی تد ابیرے ہوا کا ایسا بنایا جانا قرین قیاس بھی ہے کہ تنقیہ مادہ صرف استنشاق ہوا ہے ہو جاوے بلکہ بعض ماہرین فن ہےابیاوا قع بھی ہواہے کہادویات کے بخو رہے ہوا کی کیفیت الیمی کردی کہ تنقیہ مادہ اس سے ہوگیالیکن بیرسب با تیں بے قاعدہ علاج ہیں اور عاوت مستمرہ کے خلاف ہیں۔ان کے بھروسہ مرض کی طرف ہے غفلت کرنا تم عقلی ہے۔اس طرح قاعدہ کا علاج ہمت ادرصرف خیال ہے ہاں دعا بھی علاج ہے یعنی معین ہے۔ تدبیر میں خود علاج کافی نہیں ۔اس مثال مذکورے اس شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور قبولیت کا وعدہ ہے اور بعض اولیاء اللہ کی دعاجی ہے لوگوں کے کام بن گئے ہیں۔ دز و ر ہزن ایک دعا ہے قطب ہو گیا کیونکہ فضیلت کامعین فی العلاج ہونا ظاہر ہے۔معین فی العلاج بھی علاج ہی ہے۔ گوعلاج سے بالنسینة كمتر ہوا كيا پچھكم فاضل چیز ہے۔ اگرایک

منٹ کے لئے ونیا سے نکال لے جاوے تو تمام عالم کا خاتمہ ہوجاوے۔ مگر مرض کے علاج میں صرف معین فی الجملہ ہے۔ مدار کار دوا پر ہے۔ ایسے ہی دعا علاج مرض کے لئے مفید فی الجملہ ہے مدار کار ہمت دقصد پر ہے۔ اسی معنی کرفر مایا گیا ہے۔

وان ليس للانسان الا ما سعى اور ام للانسان الا ما تمني

دعا بلاکسب ذرائع عادیت تمنی ہی کے مرتبہ میں ہے اور جیسا کہ قبولیت دعا پر موعود ہے الیے ہی صحت ہوا پر متفرع ہے۔ بایں معنی کہ ہوا علت تامہ صحت کی نہیں ہاں اسباب صحت میں ہے ایک سبب ہے۔انتا فرق مہی کہ ہوامفطنی فی الجملہ ہے صحت کی طرف اور دعا گونہ اس سے قوی سبب ہے مگراس سے دوسرے اسباب کی نفی اور کفایت علی مذِ االسیب اعنی الد عا لازمنهيس آتى والالبطلت التكليفات باسر بااورادلياءاللدكي دعاسة بعض وفتته كام بن جانااييا ہی ہے جیسے بھی تبدیل آب وہواہے مادہ مرض ہے شفاہو جانالیکن قانون اور عادۃ مستمرہ کے خلاف ہےاورا یسے نفوس قدسیہ جن کی صرف دعا سے کام بن جاوے ایسے ہی کم یاب ہیں یاان کامیسرآ نااییا ہی مشکل ہے جیسے ہوا کوشعتی تدبیر سے علاج مرض مادی کے قابل بنانے والےاطباء کا کہ درجہ امکان میں ضرور ہے مگر النا در کالمعد وم بھی ہے اور امکان کے بھروسہ باطنی امراض ہے، غفلت کرنا بے عقلی ہے۔الغرض دوعلاج مرض شبق کے علاج کلی ہیں اور دعامعین علاج۔ رہاچوتھا علاج لیعن شبق اوراس کے علاج کی طرف سے مطلقاً صرف خیال اور بے التفاتی سو پیعلاج خاص ہے۔ اسی مرض کے ہرمریض کے لئے کارآ مدنہیں بلکہ مکن ہے کہ کسی کومفنر بھی ہو۔اس کے لئے تبویز طبیب کی ضرورت ہے یا وہ مریض استعمال کرسکتا ہے جوسائل کے بالکل مشابہ ہومگراس مشابہت کا تجویز کرنا بھی مجوز یعنی طبیب روحانی (شیخ کامل) یرموقوف ہے۔

## خوف مفرط مطلوب نہیں:

امراض ظاہری میں تو مریض بھی اپنی مشابہت دوسرے مریض ہے کسی قد رمعلوم کر بھی لیتا ہے لیکن امراض روحانی میں اس مشابہت کا ادراک مریض سے بہت مستجد ہے۔

لهذاأسلم طريقه انها شفاء العي السوال بينتجديب كاس علاج يوكى بيناخذ سرے کہ امراض کی طرف ہے بے فکری میں سیچھ حرج نہیں۔ جبیبا کہ بعض جاہلوں ہے و یکھا گیا کہ سی کتاب میں اس قتم کے قصے دیکھ کرانہوں نے اس پر کفایت کرلی کہ ہم میں ہزارعیب ہیں مگر ہماری فکر ہے کیا ہوتا ہے۔ فکر ہے صرف دل کو پریشان کرنا ہے۔ خداسب دور کرے گا۔اصل سے ہے کہ بینلاج یعنی قطع نظر عن المرض وعلاج المرض اس کا علاج ہے جو صدے زیادہ خائف ہوکراہیا پریثان ہوگیا ہو کہ پاس اور ترک<sup>یم</sup>ل کی نوبت آ گئی ہواوراس كى اصل بيه ب كه خوف اس قدر مقصود ہے كه باعث المصناع عن السمعاصى هو بدليل اصامين خياف مقام ربه و نهي النفس عن الهوى و بدليل حديث و من خشيتك ماتحول به بيننا و بين معاصيك اوكما قال عليه السلام ترجم اورسوال كرتابول میں خوف میں ہے وہ مقدار کہ معاصی ہے عاجز ہوجاوے اور جب خوف اس حدے متجاوز ہوجاوے تو خود ذریعہ معصیت ہو گیا اور معصیت ہی کی طرح ندموم ہو گیا۔اس صورت میں بیعلاج کارآ مدبلکہ موتو ف علیہ صحت اور فاضل ترین معالجات ہے ندایسے لوگوں کے لئے جو نفس کو گنجائش دینے کے لئے اس سے کا م کیس۔

# وظيفوں كواعمال اختيار بيدميں پچھ دخل نہيں:

اور یہ ہدایت بھی کہ وظیفوں کے بھروے نہ رہیں عام ہے۔ وظیفوں کواکمال اختیاریہ تکلیفیہ میں سوائے برکت کے دخل فی الجملہ بھی نہیں۔ صرف کم ہمتی ہے اس واسطے عورتیں اس میں بہت شغف رکھتی ہیں۔ بس اتناد خل ہوسکتا ہے جیسے دواپر صرف اقبال طبع کے لئے قند چڑھا دینا۔ واللہ اعلم ۔ قولہ دعا ہے یقینا اثر ہوتا ہے یعنی علاج میں سہولت کے ذرائع پیدا ہوجانا اور اسباب کا مفصی لے المسبب ہوجانا نہ کہ بلا اسباب مسبب کا موجود ہوجانا کم افضل آنفایعنی دعا معین فی العلاج ہونے کی وجہ سے علاج کے اثر کو تیز کردیتی ہے۔ ہمت اور صرف طبیعت الی شغل آخر ہے علاج کے اثر کو تیز کردیتی ہے۔ ہمت اور صرف طبیعت الی شغل آخر سے علاج کے اثر کو تیز کردیتی ہے۔ ہمت اور صرف طبیعت الی شغل آخر سے علاج کے اثر کو تیز کردیتی ہے۔ ہمت اور صرف طبیعت الی شغل آخر سے علاج کے اور ان کا اثر عاجل اور کا ل ہونے کے لئے دعا کو بھی شامل رکھیے۔

کسی نے بذر بعد خط دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت والانے اپنی تفسیر بیان القرآن میں خدائے تعالی کی نسبت کہیں صیغہ جمع کا استعال کیا ہے اور کہیں صیغہ مفرد کا لیے کہیں ہے اللہ تعالی کرتے ہیں اور کہیں اللہ تعالی کرتا ہے جواب دیا کسی وقت تعظیم کا غلبہ ہوا تو جمع کا صیغہ استعال کر دیا اور کسی وقت تو حید کا غلبہ ہوا تو مفرد کا اور دونوں قرآن سے متفاد ہیں۔ایک جگہ ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا بلفظ جمع اورایک جگہ ہے۔ وب ارجعون لعلی اعمل صالحا بلفظ جمع اورایک جگہ ہے۔ فیار جعنا نعمل صالحا انا موقنون بلفظ مفرد سے دونوں بندوں کے لفظ ہیں اور خود خدائے تعالی کے الفاظ ایک جگہ ہیں وات مست علیہ کے نعمتی اور دوسری جگہ اتمہ منا ھا بعشر کا فیقت کی استفاد و خوار شنبہ در سہ دری خود در مسجد

فوا ئدونتانج

ابل الله كاكوئى فعل خالى از حكمت نهيس:

اہل اللہ کے کسی فعل کی وجہ سمجھ میں نہ آ وے تو بلا دریافت کوئی تھم لگا دینا نہ جا ہئے۔ در حقیقت غائر وجہ ہوتی ہے۔

مجلس ی و مشتم (۳۸)

حسن معاشرة بالإبل:

نقل فرمایا کہ اہل خانہ کا ارادہ قریب ایک سال سے بمقام جھانسی میرے بھائی منشی مظہر کے یہاں جانے کا تھا اور اب اس کا یہ بھی موقع ہوا کہ شی مظہر کی والدہ کا انقال ہو گیا اور ان کے گھر میں تنہا ہیں کوئی بال بچہ ہے بی نہیں جواس سے ذراد لیستگی رہتی ۔ میں نے اس سے تبھی منع نہیں کیا کیونکہ دشکنی تھی۔ اب بالکل تیار تھیں رات تک بات طے ہو چھکی تھی اور تمام انتظامات ہو گئے تھے اس وقت شیح میں نے ایک تقریر کی۔ اس سے وہ تمام رائیس بلٹ گئیں۔

مركام ميں انجام بني حاہے:

وہ تقریر بیٹھی کہ بیغور کر لیٹا جا ہے کہ اس سفر میں (ارادہ ان کا ہریلی کا نپور جھانسی کا تھا)مصالح زیادہ ہیں یامضار مصلحت تو صرف بیہ ہے کہ مظہر کے گھر میں تنہا ہیں ذرآتقلیل وحشت ہو گی اور مضاریہ ہیں صعوبات سفر مہمان عورتوں کی دل شکنی گو آدنیٰ درجہ کی ہو۔ روپیدی اضاعت کم از کم سوروپید کاخرج ہے۔ ریل کا کراپیجگہ جگہ اتر نا۔ دینالینا کانپور میں ایک دوست کی حالت نازک ہےان کے یہاں جس بہانہ سے بھی کچھ پہنچ جاوے بہتر ہے ان کی لڑکیوں کو پچھودینا چاہئے تو منفعت تو ایک ہے اور مصرتیں گئے۔ دیکھ لوتر جیجے کس کو ہونی عاجے۔انہوں نے کہا کہاس تقریرے تو طاہرہ کےسفرندکرنا عاہدے ۔مگرآج سے پہلے تو آ ہے کی رائے بھی تھی۔میں نے کہا رائے نہیں اجازت تھی۔اجازت اور چیز ہے اور رائے اور چیز۔اجازت کے معنی ہیں کسی کام ہے منع نہ کرنا اور رائے دیسینے کے معنی ہیں اس کام کا کسی درجہ میں امر کرنا۔کہا خیرآ پ منع تونہیں کرتے۔میں نے کہانہیں منع اب بھی نہیں کرتا مگر عقل کی بات بتا تا ہوں ہر کام میں آ دی کوسوچ لینا جا ہے کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان \_بجر دا یک فائدہ کے اگر کام کیا جاوے تو کوئی کام بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ا چھے اور برے کی تمیز کا کوئی معیاری ندر ہےگا۔اخیر میں میں نے کہامیں نتیجہ ابھی ہے بنائے دیتا ہوں کہ جاؤ گی خوشی خوشی اور آؤگی پچھتاتی ہوئی۔ کہا آپ مجھے کوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بیکوسنا ہے تو طعبیب تو دن رات مریضوں کوکوستے ہیں۔ کہتے ہیں اگرتم گائے کا گوشت کھاؤ گے تو بخارآ جاوے گاعلاج نہ کرو گے تو مرجاؤ گے۔ تو کیااس کے بیمعنی ہیں کہ طبیب اس کا بخارآ نایا مرجانا حیابتا ہے۔ حب مال ایک صد تک محمود ہے:

فرمایا حضرت والا نے ان کی (اہل خانہ کی) طبیعت میں روپیہ کی محبت فررا بھی نہیں فررا سابھی موقعہ ہوتو قرض کر کے خرج کر دینا کوئی بات ہی نہیں اور مجھے روپیہ کی محبت کچھ نہ کہتے ہوئے ہوئے ہوئے مرابروا ہے۔

کچھ ہے جس درجہ میں کہ مطلوب ہے۔ حب مال انسان کی جبلت میں داخل ہے۔

ال (مہمان مورتیں کوئی اس طرح کی نہتیں جن کی میز بانی یہ کرتیں بطور خودا پے خرق ہے برابروا لے مکان میں رہتی تھیں۔ پیرانی صافعہ کے قرق نے برابروا نے مکان میں رہتی تھیں۔ پیرانی صافعہ کی اس میں داخل ہے۔

اللہ کہا کہ بھے تھے میں وہ سوات نہ رہتی جو بیرانی صافعہ کی موجود گی میں رہتی ہے اس واسطے اولی درجہ فر مایا ۱۲)

زين للنناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحوث

ترجمه احچھی دکھلائی گئی ہےلوگوں کی نظر میں محبت خواہشات کی ۔عورتیں اور بیٹے اور سونے جاندی کے ڈھیراورا چھے اچھے گھوڑے اور ڈنگراور کھیتی۔اس پرتو انسان مکلّف نہیں ہو سكتاك وحب مال كوبالكل نكال دے ہاں اس كى تحد يد كام كلف ہے كہ كوئى حق شرقى تلف نه ہو۔ اور جوکوئی حب مال کواس حدے گھٹاو ہے گا تو اسراف میں مبتلا ہوگا اور حب مال اس ورجہ میں محمود ہے جب حضرت عمررضی اللہ عند کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو آپ روئے اور کہایا الله ہم بیتونہیں کہدیکتے کہ میں بیاموال الجھے ہیں معلوم ہوتے بیتو ہماری جبلت میں داخل ے۔ ہاں ہم بیدعاما نگتے ہیں کہان کوایے مرضیات میں خرج کرائے۔ اور غیر مرضیات سے محفوظ یر کھیے بیاموال ہمارےاو پروہال نہ ہوں۔اور فر مایا حضرت والانے گھر میں سخاوت اور ہمدر دی کا مادہ اس قندر ہے کہ سی کی ذراس تکلیف اور ننگی دیکھ کران ہے رہا ہی نہیں جاتا خود اس میں شریک ہو جاتی ہیں ۔ حتیٰ کہ تکلیف اٹھاتی ہیں اور قرض ہو جاتا ہے بعض وفت ان کی سخاوت دنیا کارنگ اختیار کرلیتی ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کس قدر دنیا میں مبتلا ہیں۔ مدت تک انہیں بیرخیال رہا کہ اسیے غریب اقارب کو نفع پہنچاویں۔اسی غرض سے بہت سوں کو ا ہے یاں جمع کر لیا۔ میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا کیونکہ ایک تو شغل بہت اور دوسرے صورت دنیا کی جس برکسی کواعتراض کاموقعہ ملے۔ تیسر ہے جو پچھ خرج کیا جاوے و ہمعروف عليهم كى نظر ميں نه آوے۔اس طرح اگر ميں رويے خرج ہوں تو وقعت نه ہوں اورا گر نفتہ پانچ روئے بھی دیدیئے جاویں تو وہ شکر گزار ہوں اور اس کی وقعت کریں۔ جب خود مدت تک تجربہ ہوا تب ان کی رائے بدلی۔اب تعلقات ہے اکبا گئی ہیں۔ 9 ذیقعدہ۳۳۲ھ وقت اشراق روز پنجشنبه درسه دری خودقبل مواخوری\_

فوا كُدونتا كُج

رسم اور چیز ہےاور تعزیت اور:

(۱) قولہ اور اب اس کا (سفر جھانسی کا) یہ بھی موقعہ ہوا کہ نمشی مظہر کی والدہ کا انتقال ہوگیا اس سے کوئی صاحب تقریب موت میں جانا نہ مجھیں کہ دوسرے کومنع فر ماتے ہیں اور

اہل خانہ کوا جازت دی اورخوداس کوموقع برِفر مایا کیونکہاس موت سے پہلے ہی ہے ارادہ تھا اور اب بھی بتقریب موت نہ تھا بلکہ اہل خانہ منتی مظہر صاحب کے انس اور رفع وحشت تنہائی کے لئے یہاں کوئی کہدسکتا ہے کہ میر تاویل محض ہے۔ جولوگ ماتم برس کے لئے بطریق رسم جاتے ہیں وہ بھی رفع وحشت کے لئے جاتے ہیں۔اس رسم کی وضع اسی واسطے ہے۔ جواب بیہ ہے کہ اصل وضع اس رسم کی ممکن ہے کہ اس واسطے ہولیکن بحالت موجودہ معنی موضوع لہ سے تجرید ہوگئی ہے اور سوائے التزام مالا ملزم کے پچھ بھی نہیں رہا۔ اگر میت کے گھر والے تنہا نہ بھی ہوں تب بھی جاتے ہیں معلوم ہوا رفع وحشت علت نہیں ورنہ بانتفاء علت معلول بھی رفع ہو جاتا۔ بلکہ زی تجرید نہیں بوضع دیگر دوسرے معنی کے واسطے بیہرسم موضوع ہو گئی جوموضوع لہ اول کی ضد ہے یعنی جلب وحشت ۔ لوگ رفع وحشت کے لئے نہیں جاتے جلب وحشت کے لئے جاتے ہیں۔اتنے کثرت سے پینچ جاتے ہیں یااس طرح جاتے ہیں کہ میت کا تمام گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ مجمع زیادہ ہوجاتا ہے یا اس طرح رہتے ہیں کہ نخرے بھرے نہیں جاتے بیر فع وحشت ہے یا جلب وحشت ۔ تو جا ہے کہ اس متوحش کن رسم کواٹھا دیا جاوے۔ پیرانی صاحبہ کے تشریف لے جانے میں سراسراصل معنی موضوع لہ تھے۔ پھر ندکوئی دسویں یا ہیسویں یا جالیسیوں دن کی قیدتھی ندصرف حاضری دے كرلوث آناكم ازكم ايك مهيندر ہے اور بعدازاں اہلخانہ منشی مظہرصاحب کوہمراہ لے آنے کی تجویز بھی۔ بچھ دن ہر ملی بچھ دن کا نپور رہنے سے بعد جھانسی پہنچتیں جناب پیرانی صاحبہ حضرت والا کی اس قدر مطیع اور قدم بفذم ہیں کہا ہے بھائی کی شادی میں نہیں گئیں۔اس میجہ ے کہ ضرورت نہ تھی۔ اور رہی میں خیال تھا کہ کوئی کہتا کہ خودتقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور دوسروں کومنع کرتے ہیں ان کی اطاعت وقائعۃ ہونے کی یہی کافی ولیل ہے۔ کہ ایک سال کاارادہ ایک اشارہ ہے ملتوی کر دیا۔ورنہ تریابٹ مشہور ہے۔

(٢) ہر کام کا انجام سوچ لینا چاہئے:

قوله میں کمجی منع نہیں کیا کیونکه دل شکن تھی۔ بیات معاشرت بالاہل ہے جس کامفصل بیان ان شاءاللہ تعالیٰ حکمت پنجاہ وسوم میں آتا ہے۔

### (۳) لغو کی تعریف:

آ دمی کو جاہیے کہ ہر کام خواہ وہ دنیاوی کام ہویا دینی غور کرلے کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان اس كى عادت و الناسع ويى فائده توبيه الكراري و الدين هم عن اللغو معرضون میں داخل ہوجاتا ہے جن کے واسطے فلاح کا وعدہ ہے۔ لغواس کام کونہیں کہتے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ ایسا کوئی کام ہی نہیں۔حتیٰ کہ زنااور چوری بھی فائدہ ہے مثلاً حظنفس اورجلب مال ہے خالیٰ ہیں لغو کے معنی اگر ہو سکتے ہیں تو یہی کہ وہ کام جو فائدہ ہے خالی ہو بائیں معنی کہ نفع سے نقصان زیادہ ہو یا نفع نقصان دونوں برابر ہوں کہ بمقتصائے اذ اتعارضا تساقطا' نفع ہاتی نہ رہااور دنیاوی فائدہ بیے ہے کہ چند روز عادت ڈالنے سے نظر غائر ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا نفع نقصان معلوم ہو جاتا ہے۔ ذہن جلداس طرف پہنچنے لگتا ہے۔ پھررفتہ رفتہ مفید کاموں کے بھی باہم مراتب معلوم ہوجاتے ہیں تو جو کام زیادہ مفید ہواس کی رغبت اورادنیٰ مفید ہے نفرت بیدا ہوتی ہے۔اس کا ایک تو متیجہ یہ ہے کہ علوحوصلہ پیدا ہوتا ہے دوسرے بیک ملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام کرسکتا ہے کیونکہ ہرکام کے متعلق کچھ زوائد ہوتے ہیں ان کو حچھوڑ دینے اور اصل کار ہے تعلق رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا کہ جس پھرتی ہے پرلیس مین پھر پر کابی رکھتے اور اتارتے ہیں اور جلدی جلدی کتاب تیار کر دیتے ہیں ایک نوآ موز آ دمی نہیں کرسکتا وجدیمی ہے کہ نوآ موز آ دمی اگریہ کام کرنا جا ہے تو اثناء کام میں بعض زوا کد میں لگ جاتا ہے اور دیریگتی ہے اور چھا ہے والوں کوان کا زوائد ہونامحسوں ہو گیا ہے اور ترک کی عادت پڑگئی ہے۔ یعنی وہ لغو میں ہیں پڑتے کام کرتے ہیں۔

### وفاداری جزودین ہے:

(۴) ابوسعیدخال صاحب عبدالرحمان خان صاحب ما لک مطبع نظامی کا نپور کے بیٹے بیں ۔ حضرت والاعبدالرحمٰن خان صاحب ہی کی فرمائش ہے مدرسہ جامع العلوم کا نپور میں تشریف لے گئے تھے۔خانصاحب ایسے علم دوست اور قدر دان تھے کہ اس عرصہ درازیعنی تمام

ز مانہ قیام کانپور میں جس کی مدت تقریباً چورہ پندرہ برس ہے حضرت والا کواپیے ہی مکان میں رکھا۔ بعد انتقال خان صاحب مرحوم کے وہی مراسم ابوسعید خان صاحب نے بھی قائم ر کھے۔انفا قات زمانہ سے مطبع پرزوال آ گیا۔ابوسعیدخان صاحب بہت زیر بارہو گئے اور آج تک کوئی قابل اطمینان بہتری کی صورت نہیں پیدا ہوئی۔حضرت والانے اساماہ میں یدرسہ جامع العلوم کانپور سے عزلت اختیار کی تگراب تک حضرت والا کوان سے وہی تعلق ہے جواس وقت تھا۔ کانپور جب تشریف لے جاتے ہیں انہیں کے پہاں قیام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس ا ثناء میں ابوسعید خان صاحب ہے اور مدرسہ جانمع العلوم ہے کشیدگی بیش آئی اور مدرسہ بالکل غارت ہوجانے کی شکل ہوگئی۔حتیٰ کہ ایک نیامدرسہ جامع العلوم جدید کے نام سے کھل گیا مخلص اہل شور کی سے بیرحالت نہ دیکھی گئی اور حصرت والا سکو جو بچھورنج پہنچاوہ بھی طاہر ہے کہ ایک دینی چمن حضرت والا کے ہاتھ کا لگایا ہوا اور تروتازہ وشاداب چھوڑا ہوا ایک دم عارت ہونے لگا۔اہل شوریٰ نے سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں دیکھا کہ حضرت والا ہی کواس فیصلہ کے لئے کا نیور بلایا جاوے کیکن حضرت والا نے بیعذر کیا کہ میں اس وقت مدرسہ جامع العلوم جدید کی طرف ہے بلایا جاؤں گا آگرابوسعید خاں صاحب کے یہاں تھہروں گا تو مدرسہ والول کےخلاف ہےاورسوائے ابوسعید خان صاحب کےاور کہیں تھہرنے کو جی نہیں جا ہتا گو اس امرخاص میں وہ میرے خلاف ہیں کیکن ہنوزیہزاع اجتہادی ہے ان کی رائے کی تغلیط ابھی نہیں کی جاسکتی لہذا میں نہیں آ سکتا۔ای وفا دمردت کی رو سے ارشادفر ماتے ہیں کہ ابو سعیدخان صاحب کے بہاں جو پچھ جادے بہتر ہے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى وفا دارى كا قصد:

وفا کی تعلیم سے اسلام بھراپڑا ہے۔ اس موقعہ پر حدیث کا وہ قصہ یاد کرنا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ مسلم ایک غزوہ میں سفر میں تصایک جگہ یائی نہ ملاتو باعلام الہی ارشاد فر مایا کہ فلال راستہ پر جاؤا کی لونڈی اونٹ پر پانی کی مشکیس نے جاتی ملے گی۔ اس کو مشک کے لے آؤ چنا نبچہ ایسا ہی گیا۔ وہ عاصر کی گئی اور مشکول کا منہ کھول کر پانی لیا گیا۔ یہ مجز ہ ہوا کہ تمام لشکر چنا نبچہ ایسا ہی گیا۔ یہ مجز ہ ہوا کہ تمام لشکر

نے یانی لے لیااور مشکیس اس کی پہلے ہے بھی زیادہ بھری ہوئی تھیں۔اس کو پچھ تھجوریں وغیرہ دیکررخصت کردیا گیا۔رادی کابیان ہے کہ مدت تک حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں کے آس باس جہاد کیا مگراس گاؤں کو ہاتھ نہ لگایا۔ حتیٰ کہ گاؤں والوں کو خیال ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ پیغمبرصاحب (صلی الله علیه وآله واصحابہ وسلم) ہم ہے کچھ تعرض نہیں کرتے۔ سوچنے کے بعدیاد آیا کہ بیاس کا نتیجہ ہے کہ یہاں کی ایک لونڈی سے آپ نے بھی یانی لیا تھا۔ يارب صل وسلم دائماً ابدا على حبيبك خيرالخلق كلهم

احسان فراموشی بری چیز ہے:

اس كرشمے برگاؤں والے فدا ہو گئے اور سب كے سب مسلمان ہو گئے۔ احسان فراموشی وہ چیز ہے کہ صدیث میں وارد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللّٰہ یعنی جو انسانوں کاشکرنہ کرےاس نے حق تعالیٰ کاشکر بھی نہ کیااور جس نے حق تعالیٰ کاشکر نہ کیااس ك لئ آيت من جان تكفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفرو ان نشب كسرو ايسوضه لكم ترجمه: أكرتم كفركروتو خدائة تعالى كوتمهاري احتياج نهيس اور خدائے تعالی پیندنہیں کرتا کفر کواورا گرشکر کر دنواس کو پیند کرتا ہے شکراور کفر کومقابل قرار دیا۔

ولادر وفا باش ثابت قدم کہ بے سکہ رائج نیاشد درم نی تہذیب میں وفا کا پیتہ ہیں رسم پر ستوں میں صورت وفا ہے: ۔ آج کل کے بہت رسی مولوی و فاومروت کی طرف ہے غافل ہیں۔ دین نام صرف نماز وروز ہ کار کھے چھوڑ ا ہے اور نے مدعیان تہذیب کوتو اس کو چہ کی ہوا ہی نہیں گئی۔ برانے مہذب البتداس ہے آشنا ہیں لیکن وہ صرف صورت و فا کووفا سمجھتے ہیں۔رسی کو فانے اصلی اور حقیقی و فایر بردہ ڈال دیا ہے۔ حقیق وفااگر ہے اور رہی ہے اور رہے گی تو اہل اللہ میں۔

قطب عالم حضرت حاجی صاحب کی وفادار 🕲 : \_ قطب عالم حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے پاس بہت می شکا بیتیں حضرت محدث گنگوہی اور حضرت مولا نامجمہ قاسم

ا وفا کوصرف ادائے رسوم ہیں منحصر کردی<u>ا</u> ہے

کی پہنچائی گئیں۔حضرت نے لکھ بھیجا کہ ہماری تمہاری محبت للہ ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ باقی ہے ای طرح جومحبت اللہ کے لئے ہووہ بھی باتی ہے۔

(۵) حب دنیا کی تحدید دحب مال کی تحدید بیان ہوئی ہے بیتحدید مال ہی کے ساتھ فاص نہیں جملہ ان چیزوں کے واسطے ہے جس سے انسان کو تعلق ہے جس آیت سے تمسک کیا گیا اس میں ان چیزوں کا بیان موجود ہے وہ عورت اور اولا داور مال اور سواری اور دیگر جانور اور جائیداد ہے ان سب کے لئے جامع لفظ متاع دنیا ہے جس کی اسی آیت میں تفریح ہمی ہے۔ مان کل ذلک لما متاع المحیوۃ المدنیا

ترجمہ: نبیس بیسب مگر متاع دنیا ان کی محبت بالکل قلب سے نکال دینے کا انسان مکافی نبیس کیونکہ خود خدا تعالی نے رکھی ہے اور اس کا نکالنا تکلیف مالا بطاق ہے۔ ہاں تحدید کا بیشک مکلف ہے اس سے باہر ند ہوتو باعث بعد من بیشک مکلف ہے اس سے باہر ند ہوتو باعث بعد من الدنہ نبیس ۔ اور اس تحدید میں عرض و وسعت ہے جس کے امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ نے تسہیلا طبی طرزیر جاردر ہے قرارد یئے ہیں۔

### مباحات شرعیہ کے جار در ہے:

ورع عدول ورع صافحین ورع متقین جیسے اعباء نے ادویات کی کیفیت کے جار درج قرار دیے ہیں جس سے مطلب یہ ہیں کہ بالکل تحدید ہوجو جائے اور جملہ ادویات ایک درجہ کی باہم در اور جملہ ادویات ایک درجہ کی باہم در اور جملہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ بنسبت درجات مجہول جھوڑ دینے کے اس تعیین ہے باہم فرق کافی الجملہ اور قد رضر ورت مل ہوجا و ہے۔ اس واسطے متاخرین اطباء نے چاروں ورجات میں ہر ہر درجہ میں تین تین در جاول والے خراوسط قرار دیتے ہیں۔ اس طرح امام قدس سرہ نے تحدیدات شرعیہ کا باہمی فرق معلوم کرنے اور حفظ مراتب قائم کرنے ہورجات قائم کئے ہیں۔ فرماتے ہیں حرام کل کے کل ضبیت ہیں مگر بعض کرنے ہیں بین بعض سے اور حلال کل کے کل طیب ہیں مگر بعض اطبیب ہیں بعض سے لہذا ہم اخبیت ہیں کہ ورع وقتو کی کے جار در جے ہیں۔

#### ورغ عدول:

وہ ان منہیات سے بچنا ہے جن کے کرنے سے انسان مستوجب دوزخ ہوجا تا ہے اور دنیامیں اس کی عدالت ساقط ہوجاتی ہے وہ ان محر مات سے بچنا ہے جوفقہ میں بلفظ حرام ذکر کئے گئے ہیں جیسے جھوٹ بولنا'شراب پیناوغیرہ

دوسراورع صالحین ہے وہ ان چیز وں سے بچنا ہے جوشبہات میں داخل ہیں۔
تیسرا ورع متقین ہے وہ مباحات سے بچنا ہے اس خوف سے کہ غیر مباح میں نہ پڑ
جاوے ۔ حدیث میں ہے فر مایارسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بندہ درجہ متقین تک نہیں
پہنچتا جب تک کہ نا جائز کے خوف سے جائز کو نہ چھوڑ دیے یہی ہے اصل اہل اللہ کے بہت
سے مباحات کو چھوڑ دیے کی۔ اس مباح کو انہوں نے حرام نہیں سمجھالیکن اس خیال ہے کہ
نفس کو آتی بھی آزادی مل جاویگی تو بھی اس سے بڑھ کر حرام نک بھی لے جاوے گا اس داسط
احتیاط کی جیسے عمدہ عمدہ کھانے کھانا کہ اگر نفس اس تلذذ اور تعم کا خوگر ہوگا تو ممکن ہے کہ کسی
وقت طال سے عمدہ کھانا نہ ملے تو نفس اپنی عادت کے سامنے حلال وحرام کی پروانہ کرے اور
حرام کو کھالے اچھا کھانا تی نفسہ مباح ہے مگر اس نا جائز کے خوف سے ترک کر دیا گیا۔
حرام کو کھالے اچھا کھانا تی نفسہ مباح ہے مگر اس نا جائز کے خوف سے ترک کر دیا گیا۔

ان تحدیدات کود مکیه کرا کثریه وسوسه هوا کرتا ہے که شریعت مطہرہ میں بروی تنگل ہے۔ لہذا ہم

ایک مثال میں ایک وسوسہ کور فع کرتے ہیں۔سب جانتے ہیں کہ طب بھی منجملہ ضروریات انسانی كے ہے۔ صحت ومرض سب كے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس واسطے ضرور ہے كہ طب سے بھى واقفيت ہواور آ دی اس کا کاربند ہو۔طب پر ل کے جاردرہے ہیں۔ایک ان باتوں سے بچنا جوموجب تلف وہلاک جسم ہیں جیسے شکھیا تیزاب وغیرہ دوسرےان باتوں سے بچنا جوموجب ہلاک نہ سہی مگر موجب ضعف بدن ہیں کہ اس ضعف کا انجام بھی ہلاک ہے۔ تبسر سے ان باتوں سے بچنا جواس وقت كسي طرح مصرنه بهول ممر مفضى الى المصرة بول مثلًا افيون بفقد رضرورت سي بهى بچنا۔ اس خیال ہے کہاس کی عادت ہو جاتی ہے۔اور مقدار سے زائد تک ضرور بینی جاتی ہے۔ چو تصطب ہے وہ فوائد عاصل کرنا جو ضروری نہیں مثلاً قوت شباب بحال رکھنا۔ رنگ وروپ میں فرق ندا نے بائے۔عدہ عدہ ادویات کا انتظام رکھنا۔غذائیں حسب قاعدہ طب مزہ داراور مقوی اورنفیس کھانا وغیرہ وغیرہ اگرغورے دیکھا جاوے تو ہر درجہائیے پہلے درجہ کی برنسبت مشکل اور میں ہے جی کہ چوتھا درجہ تو ایسا تنگ سے کہ دنیا میں کچھڑی افرادایسے نکل سکتے ہیں جواس بیمل كريكتة \_وہ افراد واليان ملك ہيں سوائے النكے كون كرسكتا ہے كہ قابل قابل دو حيار طبيب ياس ر بین آسائش کے تمام سامان حسب دل خواہ مہیا ہوں۔ادویات تاز ہ بتاز ہ موجود ہوں۔لاگت کی پرواند ہو۔ بعض دوائیں مہینوں میں اور برسوں میں تیار ہوتی ہیں اور ذراسی بے احتیاطی سے غارت ہوجاتی ہیں۔اس کے انتظام کے لئے حکومت اور خرج اور سلیقہ کی ضرورت ہے باوجوداس تنگی کے لوگوں کے خیالات طب کی طرف کیا ہیں اور برتاؤ کیا ہے۔خیالات توبیہ ہیں کہ ہر مخص کہتا ہے کہ طب بھی کیسا یا کیزہ علم ہے۔ کیسے کیسے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا کیا كر شمال سے پيدا ہوئے ہيں جوانی جيسی چيزاس سے قائم رہتی ہے يہاں تك كه بعضوں كو بيخبط مواہے كه طب تو نديب كاجز و مونا جا ہے اور كتاب آساني ميں اس كا اتر ناضروري تفااور برتاؤيه بيك بروه مخض بهى جواستطاعت نيج كدرج كى ركهتا ساور بوجه بمجورى أوبرك درجه کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا نظراو پر ہی کے درجہ پر رکھتا ہے جی کہا گرکل فوائداو پر کے درجہ کے نہ سہی ایک پربھی قابو یا جاوے تو چوکتانہیں۔اگرایک فقیرمخاج کو جو پہلے درجہ کے قابل ہے کہی والی ملک کے کھانے کی مقوی دوامل جاوے تو ہوں میں آ کر کھا ہی لے گا۔ میر میں ہو چے گا کہ اس

کیساتھ گھی دودھاوردوسر ہے اوازم کی بھی ضرورت ہے اور دہ جھے ہے نہ ہو سکیس گے اور بعد میں نقصان اٹھائے گا۔ نواب واجد علی شاہ کا تھوکا ہوا یان کھالیا تھا تو یا گل ہوگیا۔ اس طبی مثال پر شرعی تحدید کے چاروں در جول کو منطبق کر کے دیکھیں تو وہ تنگی کا وسوسہ بالکل نیست و نابود ہوجا تا ہے۔ اگر یہی خیال اور یہی برتاؤ بھی شریعت کے ساتھ کرایا جاوے تو کافی ہے درجہاول ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے۔ بالاس کے ہلاک ہے اور درجہ رابعہ ہر شخص کا کام نہیں جس کو ہمت اور تو فیق ہواور تائید غیبی معین ہو حاصل ہو سکتا ہے لیکن برتاؤ یہی ہونا چاہئے کہ آ دمی جس درجہ کی استطاعت رکھتا تائید غیبی معین ہو حاصل ہو سکتا ہے لیکن برتاؤ یہی ہونا چاہئے کہ آ دمی جس درجہ کی استطاعت رکھتا ہونظر اس سے مافوق پر رکھے۔ درجہاولی کے تو تمام امور کی تحصیل ضروری ہے کوئی آیک شخص بھی کونظر اس سے مافوق پر رکھے۔ درجہاولی کے تو تمام امور کی تحصیل ضروری ہے کوئی آیک شخص بھی کونظر اس سے مافوق پر رکھے۔ درجہاولی کے تو تمام امور کی تحصیل ضروری ہے کوئی آیک شخص بھی کی ایک منوع کا مجاز نہیں ہوسکتا اور درجات مافوق ہیں سے جتنا کسی کوموقعہ مطاور جب ملے چوکنانہ چاہئے۔ احب الصالحین ولست منبھ می لعلل الله یوز قنبی صلاحا

### قانون شرعی تمام قانون ہے:

اب کوئی غور کرے گانو شریعت مطہرہ سے زیادہ وسیج کسی قانون کوبھی نہ پائے گا۔ یہ تحدید شرعی اور اس کی وسعت کا بیان ہوا۔ تمام افعال میں اس کی ضرورت ہے دنیا ہے بالکل قطع تعلق کی ضرورت نہیں۔

تعلقات دنیامیں افراط وتفریط سے معصیت لازم آتی ہے:

اگر دنیا ہے بالکل قطع تعلق ہوگا تو حقوق تلف ہوں گے۔مثلاً مال کے متعلق حق ہے کہ اسراف سے بچایا جاد ہے جس کوسی درجہ میں بھی مال کی محبت نہ ہوگی وہ بیجا خرچ ہے بھی کیوں رکے گا۔ ما جس کو تورت کی محبت کسی درجہ میں بھی نہ ہوگی وہ اس کے حقوق کب اداکرے گا وعلی ہذا القیاس

منہیات سےاحتر ازجیجی ہوسکتا ہے کہغیرمنہیات سے بھی کچھ نہ بچھ بچاجاوے

ہمارے ای بیان سے تحدید شرعی میں بہت وسعت ٹابت ہوتی اور دین بہت ہل ٹابت ہوتی اور دین بہت سہل ٹابت ہوتا ہے اور بیہ بات فی نفسہ بالکل بیج بھی ہے کیکن صافع ذوالجلال عزاسمہ نے انسان کوابتلا کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے شرکی طرف بچھ دوائی اور خیر سے بچھ موافع پیدا کئے ہیں جن کی وجہ سے درجہ ادفیٰ کی بخیل بھی مشکل ہوگئی ہے جس درجہ کی آ دی بخیل بھی مشکل ہوگئی ہے جس درجہ کی آ دی بخیل ہوگئی ہے اس سے فوق بلکہ فوق الفوق کا ارادہ کرے تب اس ادفیٰ ہیں کا میاب ہوسکتا ہے اس کی مثال اب اسی ہوگئی ہے جیسے کسی کے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں سکھیا کے گلا سے ملا کرر کھ دیئے گئے ہوں۔ طبیب اس پرز ہر کھانے کا تھم توائی وقت رکاوے گا جبکہ وقت رکاوے گا جبکہ دو منظمیا کی ڈلی کھالے لیکن وہ سکھیا ہے بچنے میں کا میاب جبھی ہوگا جبکہ اس خلط جنس کوالگ ہی کر دے گا اس شکھیا کی ڈلیوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اس خلط ہو کہ کا اور بھی نہ بھی خطایا وے گا ای معنی کر فر مایا گیا

ان لكل سلطان حمى و من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاان حمى الله محارمه او كما قال

ترجمہ بہربادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جوکوئی اپنے مولیٹی کواس چراگاہ کے پاس چرائے گا عجب نہیں کہ مولیثی اس میں بھی پہنچ جاوے (اور وہ خض ملزم ہوجاوے) یادرکھوکہ حق تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ دہ اعمال ہیں جن کواس نے منع فر مایا ہالغرض دنیا کی محبت بالکل قلب سے نکال دینے کاانسان مکلف نہیں بلکہ اس کی تحدید کا مکلف ہے اوراس تحدید میں وسعت خاطر خواہ ہے گر نفس اور شیطان سے نیچنے کے لئے وسعت کم دنیا ہی بہتر ہے تا کہ مغالط میں پڑ کراس تحدید ہے فارج نہ ہوجاوے اور جس ہوسکے دہ ہمت کیوں ہارے۔ بڑے درجہ پر کیوں ہاتھ نما اس خارج نہ ہوجاوے اور جس ہوسکے دہ ہمت کیوں ہارے۔ بڑے درجہ پر کیوں ہاتھ نما دے۔ بڑ جمہ: ۔ اور ایک مغفر ہ من ریکم الآیة و فی ذلک فلیتنا فیس المتنافسون ترجمہ: ۔ اور ایک دوسرے سے جلدی کرومغفرت الہی کی طرف اور اس میں جا ہے کہ نفسانفسی کرس کرنے والے۔

احسان کی صورت البی اختیار کرنا جس ہے جسن الیہ خوش ہو۔ قولہ پانچ رو پہیجی ویسے جاویں تو وہ شکر گزار ہوں۔اس سے ظاہرا پیشبہ ہوتا ہے کہ سی کے ساتھ سلوک کرنے سے پیغرض ہے کہ وہ شکر گزار ہواور پیغلیم شرعی کے خلاف ہے۔ قال تعالىٰ لانريد منكم جزاء ولا شكورا

لیمنی بندگان خداکی شان بیہ ہے کہ جب کسی کیساتھ سلوک کرتے ہیں تو ان سے شکریہ اور بدلے کی خواہش نہیں رکھتے۔ وقال تعالی لا تبط لموا صدفاتک مہالمن والا ذی ترجہ:۔ نہ باطل کروا ہے کار خیر کواحسان جمانے اور تکلیف پہنچانے سے وغیر ہامن الآیات والا جادیث

عمل میں دینی مفاسد ہے بیچنے کے ساتھ دنیاوی صورت بھی اچھی اختیار کی جاوے تو مضا اُقة نہیں:۔اس شبه کاحل میہ ہے کہ حضرت والا نے اقارب کو اپنے پاس رکھ کرسلوک کرنے میں صرف یہی خرابی نہیں فرمائی کہ اس طرح سلوک کرنے ہے وہ شکر گز ارنہیں ہوتے بلکہ تین خرابیاں ارشاد فرمائیں ۔ کثرت شغل اورصورت دنیا جس پراعتراض کا موقعہ بیدا ہوا ورتیسری میان میں سے اول کی دود بنی خرابیاں ہیں اور یہ تیسری دنیاوی \_اول لیعنی کثرت شغل کی حقیقت ہیہ ہے کہ جوعز ہز وا قارب پاس رہیں گےان کی خدمت اپنے دیگر دین کاموں ہے کسی قدر مانع ضرور ہوگی گویہ خدمت بھی بوجہ صلہ رحم ہونے کے دین ہی میں داخل ہے کیکن اپنے دیگر اعمال وین پرتر جیج نہیں ہو سکتی تاوقتنکہ کوئی دوسرا اس کام کو پورا کرنے والاموجود ہوتواں کو پسند نہ فرمانے کے بیمعنی ہوئے کہ دینی امور میں ہے بھی اس کو اختیار کرنا جاہئے جواعلیٰ اور ارفع ہوا درصورت مذکورہ لیعنی اقارب کے باس رکھنے میں وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا اور دوسری خرابی بالکل بدیہی ہے۔حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت بھی مطلوب اور مرغوب فیہ ہے اور بلاکسی خاص ضرورت کےصوری مفسدہ میں پڑتا بھی کیا ضرور ہے۔ان دونوں مفاسد ہے نیچنے کا حاصل میہوا کہ ترقی دینی اعلیٰ درجہ کی حاصل کرنا چاہئے اورصورت بھی دین ہی کی اختیار کرنا چاہئے ۔ دین کو بلاضرورت صورت بھی دنیا کی کیوں پہنائی جاوے۔اس کے بعدا گرعمل میں دنیا کی بھی خرابی پیدانہ ہوتو ہم خر ماہ ہم تو اب ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ سکین کو کوئی کھانا کھلائے کہ خلوص وللہیت اس کا مغز اور رکن اصلی ہے۔اگر نیت میں اخلاص ہومگر صورۃ جمعرات کے دن کھلا وے تو اتن خرا بی پیدا ہوگئی کہ کوئی دیکھنے والا اس کو داخل رہم سمجھ سکتا ہے تو اگر اس ہے بھی نیج جائے تو کیا حرج ہے

تا که دوسرا مغالطه میں نه پڑے اور سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہوجاوے۔ بعض وفت و قبع ہر کیبزیادہ اچھا ہوتا ہے:

سیرت وصورت کی اصلاح کے ساتھ اگریہ اوراضا فیہ و کہا جھے خوبصورت برتن میں اورعمہ ہ مکان میں بیٹھ کر کھلایا جاوے تو اس کے ذہن میں اس کھانے کی وقعت زیادہ ہوگی اوراس میں کچھ جرج نہیں بلکہاس کے عکس میں خرابی ہے کہ للہیت بھی ہواوررسم ہے بھی خالی ہوگر ملے برتن میں اورسڑک پر بیٹھ کر کھلا یا جاد ہے تو اس کوکوئی عقلند پیندنہیں کرتا تو حضرت والا کے ارشاد کا ماحصل میے ہوا کہ اقارب کو پاس رکھ کرخدمت کرنا نہ دینی حیثیت سے اچھا ہے نہ دنیاوی۔ بیتو اس شبہ کا گویا جواب الزامی ہے اور تحقیقی نظر سے دیکھا جاوے تو کسی کو اس طرح دنیا جس سے وقعت بھی معطی لہ کے ذہن میں پیدا ہوبعض وقت دوخو بیاں رکھتا ہے۔ایک بے کہاس کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے تو دعا زیادہ دے گایا تہہ دل ہے دعا ہوگا۔ ۔ دوسرے میر کی بعض وقت دینے والے کی غرض بھی صرف میں بین ہوتی کہاس کی پرورش ہو بلکہ اس کوخوشی میں دیکھنا بھی مدنظر ہوتا ہے جیسے کہ بچہ کوغذاعمہ ہ کھلانے کے ساتھ مقدار میں زیادہ بھی اور رنگارنگ کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں تا کہ وہ ان سے کھلے اور خوش ہواس سے اس کا نشوونما اچھا ہوتا ہے اور ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس کے لئے پاس رکھ کر خدمت کرنا موٹر نہیں یہی زیادہ موٹر ہے کہ نقد سے خدمت کی جائے جو بھی کی جائے اس ہے ان کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حتی کے شکرگز ار ہوتے ہیں اور دینے والے کی پیغرض حاصل ہوتی ہے کہان کوشاداں وفر حال دیکھے۔ یہ ہے مطلب حضرت والا کے اس لفظ کا کہ یا نچ رو په بھی دیئے جاویں توشکرگز ارہوں اور وقعت کریں۔اور پیمطلب نہیں کہ دیئے اور ۔ خرچ کرنے ہے مقصود شکر گزاری ہے۔ دلیل اس کی پہلے دونوں جملے ہیں جن کا ماحصل سی تھا که دین کے معمولی درجه کوئھی حچیوڑ کراعلی درجه پر ہاتھ مارواورصورت تک بھی دنیا کی اختیار نہ کرو۔ جوشخص دنیا کی صورت تک ہے بیزار ہواور دین میں بھی معمولی درجہ تک اس کی ہمت میدود نه ہووہ من داذی جیسے تباہ کن عمل کو کب اختیار کرسکتا ہے۔حضرت والا کی اس تمیسری بات بیں تقلید جب ہوسکتی ہے جب اولیین میں بھی ہو۔

### مجلس ی ونهم (۳۹)

بعت سے پہلے طالب کی جانج ۔ ایک جولاہ شاملی سے آیا اور بیعت ہونے کی درخواست کی فرمایا اس سے پہلے بھی مجھ ہے ملے ہو یانہیں۔عرض کیا ہاں رمضان میں اور چند آ دمیوں کے ساتھ آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا بعد رمضان آنا سواب حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا متصل رمضان کے کیوں نہیں آئے۔عرض کیا کہ کوئی ساتھ کونہ ملااس واسطے نہ آسکا۔فر مایااب بھی توا کیلے ہی آئے ہوساتھی تواب بھی نہیں ہے۔عرض کیا ساتھی کاانتظار کرتے کرتے بیدن آ گیا جب کوئی نہ ملاتو اکیلا ہی چلا آیا۔فر مایا پیلطی ہے یا دکرلو کہ دین کیواسطے بھی ساتھی کومت ڈھونڈوممکن ہے کہ وہ ساتھی شوق ہے نہ آیا ہو یا اینے اور کسی کام کے لئے آتا ہو۔ دیکھا دیکھی بیعت میں بھی شریک ہونے لگے تو اس کو میں کیسے بیعت کرلوں گا۔اسی واسطے رمضان میں . تستهبیں بیعت نہیں کیا تھا کہاور**آ دی بھی ساتھ ہتھے۔سب کوتو شوق نہیں ہوسکت**ا پھر یو چھاتم کسی رسم میں عرک وغیرہ میں بیران کلیر میں یا بنت میں جایا کرتے ہو یانہیں۔عرض کیا بھی نہیں۔ گھر والوں کونماز پڑھوانا:۔ بوچھاتمہارے بیوی نیچے ہیں عرض کیا ہاں۔فر مایاتم اور تمہاری بیوی نماز پڑھتے ہو یانہیں۔عرض کیامیں تو پڑھتا ہوں اور وہ بھی پڑھتی ہے گرآج کل یکار ہے۔اس واسطے آج کل نہیں ۔فر مایا مرض میں نماز معاف نہیں ہو جاتی ۔اس وفت میں نماز پڑھوا نائمہارے ذمہ ہے۔ چھوڑنے سے صرف وہی گنہگار نہ ہوگی تم بھی گنہگار ہو گے۔ نمازالیی کیامشکل چیز ہے۔اہتمام کےساتھ پڑھواؤادرجتنی مرض میں مجبوری ہوتی ہےاتی ہی نماز بھی تو مرض کی مہل ہوتی ہے۔ پھر حضرت والا نے اس کو بیعت کیا اور تعلیم فر مایا کہ رات کوتہجد آٹھ رکعت پڑھا کرودودورکعت کر کے اوران میں اختیار ہے کوئی می سورت پڑھا کرو۔ قل ہواللہ کی قیدنہیں۔ پھرتہجد کے بعد لا اللہ الا اللہ ایک ہزار برضر بے ساتھے۔ا تنا جہر نہ ہو کے پاس کے آ دمی جاگ جاویں ورنہ ہجائے تو اب کے گناہ ہوگا۔ اور بہتریہ ہے کہ تہجد پچھلی رات میں پڑھا جادےاگر نہ ہو سکے تو بعد نماز عشاء کے سبی۔ بیدرات کے معمولات ہوئے اور دِن میں بیہ معمول رکھو کہ جلتے پھرتے لا البدالا اللہ یز ہتے رہا کرواور بھی محمد رسول اللہ بھی (صلی الله علیه وسلم)اورکسی رسم میں شریک مت ہونا۔بس اس وقت اس قدر بتا تاہوں پھر مجھ ے وقافو قابوچیتے رہے۔ عرض کیامیں ہر ہفتہ شاملی ہے آتار ہوں گا۔ مہمانوں کو بعض قواعد کا یابند بنانا:

فرمایا اگر جعد کے دن آنا ہوا کر نے کھانا ساتھ لے کرآیا کرنااورا گراور کی دن آؤ گوا گراور کی دن آؤ کے توا گراور کی ہور کھا ہے کہ جوکوئی جعد کے دن آوے گاتو وہ ہم کھلادیا کریں گے۔ ہم نے لوگوں سے ہرد کھا ہے کہ جوکوئی جعد کے دن آوی ہم کمان ہیں۔ وہ نماز یا جعد کے لئے آیا ہے توا ہے کام کوآیا ہے۔ نیز جعد کے دن قریب کے مواضع سے بڑی کثرت ہے آوئی آتے ہیں تو میرے کوئی تنگر خانہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر سے بھو کے سطح آؤ اور یہاں کھا جاؤ اور آتے ہیں اپنے کام کے لئے کسی پر کیا احسان ہے اوراس میں ان کو سطح آؤ اور یہاں کھا جاؤ اور آتے ہیں اپنے کام کے لئے کسی پر کیا احسان ہے اوراس میں ان کو سے جو دور ہے آتے ہیں اور میرے بی پاس جولوگ دور ہے آتے ہیں اور میرے بی پاس خود پڑھا یا کہنا ہو گئے گئے کہ سے تر آن خود پڑھا یا کہنا ہور بڑھ لوا ذیق میں دوسرے آوی پڑھے لکھے۔ سے بھی بھی بھی میں کیا کرنا اور تم کسی سے قر آن شریف اور بہنتی زیور بڑھ لوا ذیق عدہ ۱۳۳۲ ہے دیماز مغرب در مدر سروز جعد

# فوا ئدونتائج

(۱) طالب کی جانج : حضرت والا کا طرز نمل بیعت کرنے میں سے ہے کہ بلا پجھشوق وظلب دیکھے ہوئے بیعت نہیں کرتے۔اس شوق اور خلوص کی جانچ کے لئے امتحان فرماتے ہیں۔اس کا ماخذ ہیآ بہت ہے

احسب الناس ان يتركواان يقولوا امتاوهم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا اوليعلمن الكذبين ترجمه: كيالوگول كالمان بيت كه دربان سه به كركهم مسلمان بو كئے جھوڑ ديئے جاوي كے اوران كا امتحان نه كيا جاوے گا۔ حالاتكه بم نے بہلے اوگول كا بھى امتحان كيا تھا۔ پس ضروراللہ تعالی معلوم كرے گا بيوں كو اور ضرور معلوم كرے گا جو لئے كوئى قاعده منظر بيس بوسكتا۔ حارج كي حص طريق :

بعض لوگ سید ھے سادھے ہوتے ہیں ان کا مانی الضمیر آ سانی ہے اور جلد معلوم ہو

جاتی ہے جیسے بیخض جس کا قصہ ذکور ہوا اور اس واسطے اس کے امتحان کے لئے یہی کافی ہو گیا کہ رمضان میں بیعت نہ فر مایا اور بعدر مضان پر ٹالا کہ بعدر مضان آ نے گاتو ٹا بت ہوگا کہ طالب اور تخلص ہے اور باو جود بعدر مضان دیر کرنے کے چونکہ اس نے پچ کہد یا اور تضنع اور بناوٹ سے کامنیں لیا اس واسطے اس غلطی پر نظر نہیں فر مائی۔ بیشان عفو وکرم ہا اور بعضے چالاک و ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ان کی بی حالت معلوم ہو جانا تو سہل ہے کہ بیہ چالاک اور ہوشیار ہیں لیکن اصل حالت جس پر مدار بیعت ہے معلوم ہو نامنا کی بیت اور ہوشیار ہیں لیکن اصل حالت جس پر مدار بیعت ہے معلوم ہو نامنا کہ بین اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنی چالاک اور ہوشیاری بھی جھیا بھتے ہیں۔ فاہر آا بیسسید ھے بن جاتے ہیں کہ اوگ ان کو بیوتو ف جانے ہیں ان کی بیہ حالت بھی معلوم ہونا مشکل ہے کہ بیہ چالاک ہیں اور قلبی حالت معلوم کرنا تو عقد ہ مالا نیخل حالت بھی معلوم کرنا تو عقد ہ مالا نیخل حالت بھی معلوم ہونا مشکل ہے کہ بیہ چالاک ہیں اور قلبی حالت معلوم کرنا تو عقد ہ مالا نیخل حالت بھی معلوم کرنا تو عقد ہ مالا نیخل حیہ منافقین نے حضرات انبیا علیہ ماسلام جیسے مصرین کو بھی وہو کہ دیدیا۔

ولايسرد عليه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول فانه مقيد بلونشاء لاريناكهم فحاصل الآية ان معرفتك اياهم مقيد بمشيتنا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرفهم و قد كان لا يعرف و كذلك، اولاء الامة

 فرمادیے ہیں اسے عرصہ تک تھانہ بھون رہوت میں جواب دول گا کہ بیعت کرول گایائیں اور
کسی ہے فرمایا ہیں دفعہ میرے پائ آؤ تب بیعت کرول گا اور کسی سے چالیس دفعہ اور کسی
سے ہیں دفعہ خط لکھنے کی قید اور کسی سے چالیس دفعہ خط لکھنے کی اور کسی کوصاف اٹکار سک سے
فرمادیۃ ہیں چندروز تھانہ بھون رہوائی فوری جوٹی کا اعتبار نہیں ہے جمجھے دیکھواور میں تہمیں
دیکھوں۔ اگر اس کے بعد حسن ظن ہوتو بیعت ہونا کھی بذراید تحریر جانچ فرماتے ہیں مثلاً لکھ
دیتے ہیں کہ میری کمائیں دیکھئے اگر اسکے بعد حسن ظن ہوتو ارادہ کچھئے کسی کولکھ دیتے ہیں دور
بیٹھے کیا ہوسکتا ہے۔ ہمت کر کے تھانہ بھون آ ہے۔ غرض بیسب اطلاع کی جائج ہیں۔ بعض
لوگ اس کوئخ ہاور بناوے اور دن کرنا سجھتے ہیں حالا تکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ کی
درخواست سے منظور فرما لیعتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا بعضوں کوتو میرا قلب ایک ہی دفعہ میں قبول
کر لیتا ہے اور بعضے بہت دن سیجھے پھرتے ہیں مگر میں کیا کروں دل ان سے ملتا ہی نہیں۔ پی

خارق عادت پرگرنا

ایک خص نے عرض کیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں اور تین صاحبوں کی طرف خیال ہے۔ شاہ محمد شیرصاحب پیلی بھیتی یا آپ یا ایک اور شہور دی ہیر۔ فر مایا میں تو کوئی چیز نہیں گرتمہارے بھلے کے واسطے پوچھتا ہوں کہ تیسرا نام جولیا ان کی طرف کیوں خیال ہوا۔ عرض کیاان کی ایک کرامت مشہور ہے فر مایا میں تصحیحاً بتائے ویتا ہوں کہ کشف و کرامات پر مت گرنا جب تک کہ انتباع شریعت نہ و کھے لووہ پیرصاحب نماز نہیں ہڑھتے ہیں اور اول اس مت گرنا جب تک کہ انتباع شریعت نہ و کھے لووہ پیرصاحب نماز نہیں ہڑھتے ہیں اور اول اس فن کی کتابیں و کیے لیجئے جن میں شخ کامل کی علامات کھی ہیں۔ بعد از ان کسی طرف رغبت شہیں گھرتے نہیں ویکھے لیجئے جن میں شخ کامل کی علامات کھی ہیں۔ بعد از ان کسی طرف رغبت نہیں گھرتے نہیں ویکھے نے والا ایسا کب کرسکتا ہے۔ ہاں مصنوی اور پیشہور پیرول کی طرح لیائے نہیں بھن پیرول کے قصے سنے کہ گاؤں گاؤں میں نہیں پھنے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے بہتے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے بہتے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے بہتے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے بہتے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے بہتے اور اقسام اقسام کے جال بھیلا کرلوگوں کو پھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے جال میں نہ آیا اس کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا اس کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کی خوالوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھانسا جوکوئی ان کے جال میں نہ آیا ہوں کو بھوں کیا کو بھوں کے بھوں کو بھوں کو

لے میرمحفوظ کی صاحب میرمخی مرحوم ۱۳

یاس بہنچے اور کچھ شناسائی بیدا کر کے موقعہ دیکھ کر بوچھا کہ آ بھی کسی ہے بیعت ہیں یا نہیں۔اگر جواب ملا کہ ہیں ہیں تو فر مایا پھر داخل سلسلہ ہو جائے نا۔زندگی اور موت کا کیا اعتبار ـ درکار خیر حاجت استخارہ نیست اگراس پر بھی جواب خلاف مراد ملاتو کسی حیلہ ہے پانی منگوایا اورایک گھونٹ خود پی کران کو پلا دیا اور کہابس بیعت ہوگئ۔ دیکھواب فقیر کے خلاف نه کرنا ورنه مردود ہو جاؤ گے۔بس اب سالانه وفصلانه واجب الا دا ہو گیا۔فصل پر آئے اور لے گئے۔ایک صاحب نے بیعت سے اسلام کی بھی قیداڑا دی بلکہ باوجود سائل کے بیہ کہنے کے کہ اگر اسلام اس کے لئے ضروری ہوتو میں تیار ہوں اس کومنع کر دیا اور فرماتے ہیں شیخ صاحب کہ لوگ کچھ بھی کہیں مگر میں اینے اس جرم پر نادم نہیں ہوں اور احتجاج كياحضرت سلطان الاوليا خواجه نظام الدين اوليارهمة الله عليه كے اقوال ہے كہ ميں ہر کس و ناکس کو داخل سلسلہ کر لیتا ہوں حالا نکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ ادنیٰ قابلیت بھی ہوتو میں گر برنہیں کرتا نہ ہے کہ اسلام تک کی قید نہ تھی بلکہ خواجہ صاحب ہے تو یہاں تک منقول ہے کہ دوشخص بیعت ہونے آئے مسجد کے حوض کو کہنے لگے کہاس سے فلال حوض بہت بڑا ہے خواجه صاحب نے فرمایا اس حوض کو ناپ کرآؤ۔ نایا تو صرف ایک بالشت بڑا تھا فرمایا جب عمہیں اتنی احتیاط<sup>نہ</sup>یں کہ بلاسو جے سمجھے بہت بڑا کہددیا تو میں تمہیں بیعت نہیں کرتا۔ ہ<u>ے</u>الیہا ہے جسے حدیث میں ہے صلوا حلف کل بوو فاجو کا اس کا مطلب بنہیں ہوسکتا ك امامت كے لئے اسلام بھی شرط نبیں۔

حضرت والا کے برتاؤ مریدین کے ساتھ: حضرت والا کی شرائط میں سے بیھی ہے کہ بروقت مرید ہونے کے نذرانہ اور مٹھائی کھٹائی بچھرنہ ہوختی کہ جہاں وعظ فرماتے ہیں وہاں بھی اس دن اور اس سے اگلے دن کھانانہیں کھاتے۔ جولوگ ہدایا چیش کرتے رہبے ہیں ان کو بھی ہدایت ہے کہ اس کا التزام مت کرو کہ جب آؤ بچھ ضرور لاؤ۔ اس سے صورت و کیھتے ہی خیال ہوتا ہے کہ بچھلایا ہوگا۔ بھی لاؤ اور بھی مت لاؤ بلکہ بھی یہاں سے لے واؤ۔ بعض دفعہ فرمایا کہ لوگ میرے پاس آویں بسروچٹم مگر بیعت کی درخواست نہ کریں جاؤ۔ بعض دفعہ فرمایا کہ لوگ میرے پاس آویں بسروچٹم مگر بیعت کی درخواست نہ کریں

( مینی اصرار نه کریں ) تعلیم اس پر موقوف نہیں۔ اللہ کا نام سیکھیں بیعت میری رائے پر چھوڑ دیں مناسب سمجھوں گا بیعت کروں گا ور نہیں۔ بعض دفعہ فرمایا جو کوئی مسئلہ پوچھے یا کوئی تعلیم جا ہے میں حاضر ہوں۔ رہا بیعت کرنا سووہ ایسا ہے جیسے کسی کو بیٹا بنالینا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہوسکتا ہے۔

# بیعت کے متعلق ایک خواب اوراس کا قصہ:

ا یک قصہ جس کو حضرت والا نے بمقام میرٹھ صدر مکان حافظ صبح الدین صاحب بیان فر مایا ۔ بتاریخ ۷ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ بعدمغرب حضرت والا کی پھوپھی ازاد بھائی کی پوتی بمقام ریاست بہاولپور رہتی ہیں۔ان کاارادہ ایک سال ہے کسی ہے بیعت ہونے کا تھا۔فکر میں تھیں کس سے بیعت ہوں اور نہایت جوش تھا۔خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے رومال میں لیٹا ہواایک کاغذ دیا کہ بیخواجہ صاحب اجمیری (قدس سرہ) نے تیرے یاس بھیجا ہے۔ انہوں نے خواب ہی میں اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں ایک نظم سات آٹھ شعر کی تھی جس کا مطلب بیقها کہ جب تیراارا دہ بیعت کا ہے اور شوق ہے تو تو حق تعالیٰ ہے بیعت ہو گئی۔شریعت کی پابندرہ یہی حاصل بیعت کا ہے اور اگر اس سے تیری تسلی نہ ہوتو مولوی عبداللہ ہے یو چھ۔ آ کھ کھلی تو وہ ظم ان کو یا دھی گر حبرت میں تھیں کہ صرف نام بتلایا گیا ہے۔مولوی عبداللہ صاحب کون ہیں۔انہوں نے وہ نظم اور سارا واقعہ حضرت والا کو لکھا ( حضرت والا کا بیان ہے کے نظم ( افسوس ہے کہ دہ نظم محفوظ نبیس رہی ) زیادہ شاعرانہ نہ تھی مگر معنی خیز تھی۔ایک بیت میں یہ بھی تھا کہ وزن تھا مگر قافیہ نہ تھا۔ فر مایا حضرت والا نے اس کی وجه ياتوبيب كبعميل آيت وها علمناه الشعو قصدأ قافينيس درست كياكياتا كه فواب کے سیا ہونے کا ثبوت ہواور یا وجہ یہ ہے کہ د سکھنے والے کو نہو ہو گیا اور ارجح احتمال اول ہے ) حضرت والانے بجواب اس کے تحریر فرمایا کہ مواوی عبداللہ صاحب یہال مدرس ہیں اورمولوی صاحب کا ایک مضمون موسومه حزب الله ارسال فرما دیا۔ (حزب الله میں بیعت اور قابلان بیعت ہے بحث کی ہے )۔

#### بيعت كى حقيقت:

فرمایا حضرت والانے اس خواب کے سچے ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ طریقہ سلف کے موافق ہے کہ بیعت کی حقیقت اتباع شریعت ہے اور متعارف بیعت شرط لا زم نہیں اور سچے ہونے کے موید رہے بھی ہے کہ فظم یا در ہی۔

### بیعت ضروری ہے یانہیں:

اس کی تحقیق کے بیعت ضروری ہے یا نہیں مختصراً میہ ہے کہ ایک حقیقت ہے بیعت کی اور ایک صورت ہے۔ حقیقت اس کی التزام اتباع کسی شیخ کا اور صورت اس کی بہی طریق متعارف موتجر بہ سے حقیقت اوس کی ضروری ہے مگر صورت اس کی ضروری نہیں بلکہ بعض کے لئے بعض اوقات مصر ہے کہ وہ مل سے بے فکر ہوجاتے ہیں کہ اب تو بیعت ہو چکے پیر ذمہ دار ہو گئے۔ اب عمل کی کیا ضرورت ہے ہیں ان وجوہ سے بیعت لینے میں جلدی کو بسنہ نہیں کیا جاتا۔

# شیخ کی مثال طبیب کی سے:

شخ کی مثال معالجہ امراض باطنی میں طیب کی سی ہے کہ اُس کے پاس ہر مریض کا علاج جدا گانہ ہوتا ہے بھی دومریضوں کیلئے نسخہ بالکل نہیں ہوسکتا۔اس کا بتیجہ ایک تو یہ ہے کہاس کی رائے میں کسی کو دفل دینے کا مجاز نہیں۔

# طریق تربیت ہے شخ کی شناخت غلط ہے اور ذکر لطا کف:

اورا یک نتیجہ بیہ ہے کہ طریق تربیت ہے اس کی شناخت نہیں کی جاسکتی کیونکہ ہرخض کے لئے طریق تربیت جدا ہے اور بعض طرق بعض شیوخ کے نز دیک متر وک ہیں جیسا کہ ایک صاحب نے ہمارے حضرت والا کی نسبت رائے قائم کی۔ چندر وزتھا نہ بھون میں رہے اور کہیدہ خاطر ہو کر چلے گئے اور لوگوں سے کہا گئے کہ یہاں تو امارت ہے اور ذکر لطا کف کا تو بہتہ بھی نہیں۔ امارت شایداس سے اخذکی کہ حضرت والامصنوعی پیروں کی طرح گیروارنگ

ل یختین حصرت والانے خود تر مینر مانی ہے؟!

کے گڑے نہیں پہنتے ہیں اور امیروں کو دور دبک نہیں کرتے (اس کیوجہ اس رسالہ میں گئ جگہ ذکر ہوئی ہے) اور ذکر لطائف کی نسبت ان کی بات ٹھیک ہے لیکن اتن کوتا ہی ہوئی کہ حضرت والا سے انہوں نے دریافت نہ کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہی حضرت والا کوافسوں رہا کہ مجھے ہے انہوں نے دریافت نہ کیا ور نہ میں سمجھا دیتا کہ ذکر لطائف بالقصد چھوڑ اہوا ہے۔ قطب عالم حضرت حاجی صاحب قدس سرو کا ارشاد ہے کہ آج کل شغل لطائف جاب مِن المقصو دہ ہے اور اس کی تفصیل مبسوط فرمائی لیس پیطریقہ شناخت کا غلط ہے جبیہا کہ طبیب کی شناخت اس نے نہیں کی جاتی کہ بیرفصد کم کراتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ فعل باقتضاء زمانہ ہو۔ اب لوگوں میں اتنا خون نہیں ہے کہ ہر مرض میں فصد کر ائی جاوے۔

## شخ کی شناخت:

اجازت عامد آپ کو ہے۔ اور مریضوں کے شفایاب ہونے کی بید حالت ہے کہ صحبت اور تعلیم وتربیت اور با قاعدہ علاج تو دوسری چیز ہے صرف حضرت والا کی تحریریں و کمچ کرصد ہا گراہوں کو ہدایت ہوگئ ہے۔ ای کا نتیجہ ہے کہ اقطار عالم سے لوگ کھنچے جلے آتے ہیں اور تیسری شناخت میں تو حضرت والا کو وہ کمال حاصل ہے کہ من ندیدم چوں تو ہرگز دلبرے۔ کسی مسئلہ میں خود غلطی کرنا تو چہ معنی دوسروں کو بھی غلطی ہے بچالیا۔ کسی اہل طریقت کسی مسئلہ میں خود غلطی کرنا تو چہ معنی دوسروں کو بھی غلطی ہے بچالیا۔ کسی اہل طریقت نے اس عقدہ کو ایساحل نہیں کیا کہ طریقت عین شریعت ہے جیسا کہ حضرت والا نے اس کو حل کیا ہے۔ کلید شنوی اور عرفان حافظ شرح دیوان حافظ اور حضرت والا کے مواعظ اور جملہ حل کیا ہے۔ کلید شنوی اور عرفان حافظ شرح دیوان حافظ اور حضرت والا کے مواعظ اور جملہ تقنیفات اس کے شاہد ہیں۔

# شیخ کی قدرو قیمت کیمیا گرکی سے:

اورشخ کی مثال بلحاظ قدر و قیمت کے بلاتشبیہ کیمیا گرکی سے کیمیا گرخواہ کنگویہ بند ہو کیسے کیمیا گرخواہ کنگویہ بند ہو کیسے کیسے لوگ اس کے بیچھے پھرتے ہیں اور وہ کسی کومنے ہیں لگا تا حالا نکہ کیمیا کی اصلیت اس سے زیادہ نہیں کہ سونا جا ندی بنانا جا نتا ہے اور سونا جا ندی کنگھر پھرکی طرح فانی چیز ہے۔

فما ظنک بمن اعطاه الله قوة يحيى بها الاموات و يعمر بها المحوابات وينوربها الظلمات و يبدل بها السنيات بالحسنات و يجعل الفانيات باقيات ترجمه پركيا خيال ہے الشخص كماتھ جس كوحق تعالى نے وہ قوت دى ہے كماس سے مردول كوزنده كرتا ہے اوروبرانوں كوآ بادكرتا ہے اوراندھر يوں كومنور كرتا ہے اورسئيات كوحنات كرديتا ہے اور فانى چيزوں كو باقى كرديتا ہے حق توبيہ كه وہ دنيا ميں كى سے بات بھى نہ كر حيق توبيہ اور ورست ہے كين وہ جتنا برا ہے اتنا بى حق تعالى كے ساسنے بندہ ہے ۔ اور حق تعالى كے ساسنے بندہ ہے ۔ اور حق تعالى كاظم اس كوبيہ ہے۔

يسلنواعليهم اياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة اور واصبر نفسك مع المذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه والاتعد عيناك عنهم اور والا تطردالذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و مامن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظلمين

ان احکام نے سب نازنخرے اس کے مٹادیئے ہیں اور وہ حق تعالیٰ کے عکم سے طالبین کے درمیان ایک انہیں جبیبا انسان بنا ہوا ہے ورنہ جو کچھو و نخر ہ کرتا کم تھا مگر طالبین کو بھی ہے تکم خداوندی یا در کھنا جا ہے۔

لتو منو ابالله و رسوله و تعزروه و تو قروه اور النبی اولم بالمومنین من انفسهم عنوس الله و رسوله و تعزروه و توقروه اور النبی اولم بالمومنین من انفسهم عنوس سے شیخ سے تکیل ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تعظیم وادب کا اوراپی جانوں سے زیادہ عزیز رکھنے کا بھی تھم ہے

کس نتاند برداز ره ناقلے سرچیؒ از طاعت او کی گاہ دیدۂ ہرکو ررا روشن کند اندر آدر سامیه آن عاقلے پن تقرب جوبدہ سوئے اللہ زائکہ اوہر خار را گلشن کند

تهجد میں کسی سورت کی قیرنہیں بعض نوافل میں سورتوں کی قید:

(۲) قولہ قل ہواللہ کی قید نہیں۔ بیاس غلطی کی اصلاح ہے کہ بعض جاہل تہجد میں ہررکعت میں قل ہواللہ کو ضروری سجھتے ہیں۔ خقیق بیہے کہ سی نماز میں بھی کسی صورت کی تعیین کرنا نکر وہ ہے الا آئی نکہ شریعت میں منصوص ہے جیسے صلوق قوت حافظہ میں سورہ کی تعیین کرنا نکر وہ ہے الا آئی نکہ شریعت میں منصوص ہے جیسے صلوق قوت حافظہ میں سورہ یاسین اور سورہ ملک اور سورہ حم الم سجدہ اور سورہ دخان کی تعیین آئی ہے۔

بعض بزرگان دین سے مین سورت منقول:

اور جوبعض ہزرگوں ہے کوئی نماز کسی حاجت کے لیئے منقول ہے اور اس میں سور ق کی بھی تعیین ہے تو باعتبار عمل ہونے کے بعنی وہ از قبیل عملیات ہے اس حاجت کے بورا ہونے کے بورا ہونے کے بورا ہونے کے لیے تو اب سمجھ کرتعیین نہ کرے کہ بیہ بدعت ہے۔

# ذ کر جبری کی حد:

(۳) قولہ اتنا جہرنہ ہو کہ پاس کےلوگ جا گ آٹھیں کیونکہ ایذ اہے اورا تنا جہرریا وسمعہ ہے بھی کم خالی ہوتا ہے۔حدیث وقر آن میں نماز میں بھی اتنا جہرتع آیا ہے۔ 17 ملفوظات تحييم الامت حبله -29 كالي-11

نیز جہرے غرض زیادتی اثر اور قلب کا ذکر ہی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اور یہ ذکر خفی کی نسبت ہے ذکر جہری میں زیادہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ کان ہے بھی ذکر ہی گی آ واز پہنچتی ہے نیز کان بوجہ مشغولی فی الذکر کے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوسکتا تو ہمہ تن مستغرق فی الذکر ہو جاتا ہے اور بیاسی وقت تک ہے کہ جہرا تنانہ کیا جائے جو خود باعث مشغولی ہو جسے بالقصد و جسکلف چیخنا کہا جاوے۔

# عادت میں معمول مقرر کرنا:

(۳) قولہ ۔ جو کوئی جمعہ کے دن آوے گا وہ میرامہمان نہیں عادات اور معمولات میں کچھ قواعد مقرر کرنے میں حرج نہیں ۔ بشرطیکہ دوسرے کی ایذاءیا تحقیر یا اپنی ترفع کی حد تک نہ پہنچے ۔ علامت اس کی یہ ہے کہا گر دوسرا شخص بھی وہ قواعد مقرر کرے اوراس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے تواس کونا گوار نہ ہو۔

### در بان مقرر کرنا:

جیسے دروازہ پر دربان رکھنا رسم شری ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر بھی رہتا تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کے پابند ہے۔ کسی ادنی شخص کے یبال بھی بلااستیذ ان تشریف نہ نے جاتے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جانثار اور حضور کو سرورد یدہ پر بٹھانے والے تھے محب کے لئے اس سے زیادہ کیا دولت ہو گئی ہے کہ مجبوب اس کے گھر بر کرم فرماوے وصفور صلی اللہ علیہ وآلہ وَ سلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وَ سلم اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب مہمان زیادہ آجاتے تو آپس میں بانٹ لیتے۔ اس سے حضرت والا کے خاص اس قاعدہ کی تائید ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کھا نانہ کھلاویں گے حضرت والا کے خاص اس قاعدہ کی تائید ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کھا نانہ کھلاویں گے کے نام دوسر نے منبیف وہ ہے۔ کیونکہ علت مشترک ہے۔ یعنی تکلیف مالایطاق سے بچنا۔ دوسر نے منبیف وہ ہے۔ کیونکہ علت مشترک ہے۔ یعنی تکلیف مالایطاق سے بچنا۔ دوسر نے منبیف وہ ہے۔ کیونکہ علت مشترک ہے۔ یعنی تکلیف مالایطاق سے بچنا۔ دوسر نے منبیف وہ ہے۔ کیونکہ علت مشترک ہے۔ یعنی تکلیف مالایطاق سے بچنا۔ دوسر نے منبیف وہ ہے۔ کیونکہ علت مشترک نہ من جاء لیوال کے حاصہ ہو نفسہ من جاء لیول کے دہ من جاء لیول کے دہ من جاء لیول کے اس جاء لیول کے دہ من جاء لیول کے دہ میں جاء لیول کے دہ میں جاء لیول کی دہ من جاء لیول کے دہ میں جاء کیول کیا کیول کے دہ میں جاء کیول کیول کے دہ میں جاء کیول کے دہ میں جاء کیول کے دہ میں جاء کیول کیول کے دہ میں جاء کیول کے دہ میں جاء کیول کیول کے دہ میں جاء کیول کے دہ میں جاء کیول کیول کیول کے دہ میں جانے کیول کیول کے دہ میں جانے کیول کے دہ میں جانے کیول کیول کے دہ میں جانے کیول کیول کے دہ کیول کیول کے دہ کیول کے دہ کیول کے دہ کیول کے دہ کیول کیول کے دہ کیول کیول کے دہ کیول

کہ وہ ابن السبیٰ ہے اس کے عدم استطاعت کے وقت اس کا حق سب پریکسال ہے۔

# شجرہ پڑھنے کے فوائد

مصنوعی پیروں کے شجرہ کی رسم:

(۵) قولہ شجرہ مبھی میں ساکرنا''لفظ بھی مجھی''اس غلطی کی اصلاح ہے جومصنوعی پیروں میں ٹنائع ہے کہ تیجرہ کا برواا ہتمام کرتے ہیں۔ راقم نے ایک سیاح فقیر کود یکھا کہ ہزاروں شجرے جمع كئے تتھاور بڑے اہتمام سے خوشخ طالكھوائے تتھے۔ جس شہر میں بہنچتے وہاں كے درويشوں سے ل کریمی درخواست ہوتی تھی کشجرہ عنایت سیجئے اور فخرید کہتے تھے کہ میرے پاس استے تجرے ہیں كہ كم كسى كے باس كليں ك\_اصل بديے كہ غايت عظمى اور مقصود اصلى ابل الله كتعلق سے اصلاح تفس ہےادروہ ان کی اطاعت اور انتثال امرے حاصل ہوتی ہےنہ کہ ضرف نام لینے سے \_تام من فقین بھی لیتے تھے نشھد انک رسول الله مگرواردان کے حق میں یم ہے۔ استغفرلهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم صرف نام لینااییا ہے جیسے لڈو کا نام چینا کہ ساری عمر بھی گزر جائے تو نام جینے ہے مندمیشهاایک دفعه بھی نه ہوگا۔ ہاں اطاعت وامتثال ہواور بھی زبان سے نام بھی لیا جاوے تو برکت ہے خالی ہیں۔ بیان لوگوں کے نام ہیں جن کے ریاضت ومجاہدات اس حد کو پہنچ گئے یتھے کہ زمدوفنا گویاان کا جزو ماہیت بلکہ عین ماہیت بن گیا تھاان کے نام ہے نئس وشیطان ایہا بھا گیا ہے جیسے سلطان خال ایک شکاری تھا کہ بھیڑ ہے گٹرت سے مارا کرتا تھا حتیٰ کہ اس کے نام میں بیاڑ ہو گیا تھا کہ جنگل میں بھیڑیے نے بکری پکڑی اور کسی نے کہددیا

سلطان خان دوڑ نااور بھیڑیا بکری کوچھوڑ کر چلتا بنا۔ شجرہ پڑھنے کا ایک خاص اٹر:۔ایک شخص کا تجربہ ہے کہ جب خطرات اور دنیا قلب پر بجوم کرتے اور کسی علاج سے نفع نہ ہوتا تو شجرہ پڑھنے سے نفع ہوتا تھا اور بیہ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا ہے گھن آنے لگی۔

شہدائے بدر کے نام سے دعا کا قبول ہونا: یہی ہے اصل شہداء بدر کے اساء سے کشف حاجت ہوئے کی کہ وہ وہ لوگ تنے جنہوں نے سب سے اول جانوں کوئی تعالیٰ کی راہ میں قربان

كيا - خدائ تعالى ان كينام كى بركت سے دومروں كى بھى حاجات بورى فرماتے ہيں۔ بمقتضائے كن لى اكن لك. ومن ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضا عقه له اضعافا كثيرة

ترجمہ:۔تو میرا ہوجامیں تیراہوجاؤں گا۔کون ہے کہالٹدکو قرض حسنہ دے کہالٹداس کو اضعاف مضاعفہ بڑھاوے۔

پیران سلسله کوخطاب کر کے حاجت مانگنا شرک: شجرہ کے متعلق ایک غلطی یہ ہے کہ بعض جالل اجہل ان بزرگوں کوخطاب کر کے التجا کرتے ہیں یہ جائز نہیں۔ قل اللّٰہ ینجیکہ منھا و من کل کو ب

بھیغہ حفر فر مایا گیا ہے ترجمہ کہدو ہے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کومصیبت معلوم سے اور ہرمصیبت سے۔

مجلس چہلم (۴۰۰)

اہل اللہ اور اہل دنیا کی عزت میں فرق ۔ لارڈ کرزن کا ایک قول: ۔ ایک خان صاحب
(ان کاذکر حکمت چہل و دوم میں بھی ہے) عبداللہ خان نام خواجہ ضلع بلند شہر کے رہنے والے تھانہ بھون میں کوتو ال تھے۔ ان کی کھتو کی ضلع مظفر نگر کوتبد یلی ہوئی۔ وہ کھتو کی کوروانہ ہوئے اور دو چار دن کے واسطے اہل وعیال کو تھانہ بھون چھوڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی مکان میں چوری ہوئی اور بہت نقصان ہوا۔ حضرت والا ان کے گھر تسلی و پینے کے لئے تشریف لے گئے جب والیس تشریف لائے تو فر مایا حکومت دنیا کی بیاصلیت ہے کل ان سے تمام شہرڈ رتا تھا اور جب والیس تشریف لائے تو فر مایا حکومت دنیا کی بیاصلیت ہے کل ان سے تمام شہرڈ رتا تھا اور آج ان کا مال دمتاع سب لے گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تھا نہ والے ضابطہ کی تحقیقات کر رہے ہیں ان کا اختیار ہوتا تو چوری نکال ہی لیتے۔ اور اہل اللہ کی حکومت کی دیکھئے کہ کی سیاح پور پین نے ولایت میں جا کر کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک مردہ ایسا دیکھا جو سیاح پور پین نے ولایت میں جا کر کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک مردہ ایسا دیکھا جو سلطنت کر رہا ہے ( کنا ہے جھٹرت خواجہ اجمیری قدس میں)

اكبربادشاه كاپيدل اجمير جانا:

ا كبر بادشاہ باوجود آزاد خيال ہونے كے دو دفعہ آگرہ سے اجمير پيدل گيا۔ دين سے

#### آ دی کو دائمی عزت حاصل ہوتی ہے۔

# اور نگ زیب کے مقبرہ کی عظمت:

اورنگ زیب کامقبرہ اور بادشاہوں کی طرح نہیں بنایا گیا ہے۔قبر بکی بھی نہیں پکی ہے اس طرح حاضری ہوتی ہے جیسے زندگی ہے تھی نہیں ہوتی تھی حتی کہ جو کوئی جاتا ہے اس طرح حاضری ہوتی ہے جیسے زندگی میں ہوتی تھی حتی کہ حکام بھی جاتے ہیں تو مجاور ان کو حضوری کے آ داب سلیم و تعظیم سکھلاتے ہیں اور دور کھڑے کئے جاتے ہیں گویا اب بادشاہ در بار میں موجود ہے ہیں سب اس کا اثر ہے کہ اورنگ زیب عالم اور متشرع تھا۔

### تورع کااثر مرنے کے بعد قطب صاحب کااثر:

تورع کااڑ بعدم نے کیجی رہتا ہے ہم نے خوجہ قطب الدین صاحب بختیار کا کی رحمة اللہ کے مزار کود یکھا کہ ند تمارت ہے نہ شان ہے نہ گنبد ہے بالکل کچی عام لوگوں کی کی قبر ہے اور عور تیں دہاں نہیں جا تیں میں نے مجاوروں ہے یو جینا کہ نہ یہ مزار بزرگی کی طرح شاندار ہے اور نہورتیں دہاں تی جی اس کی کیا ہوجہ۔ کہا خواجہ صاحب اتباع شرایعت میں بڑے کامل تھے۔

# شاہ نجات اللہ صاحب کے مزار اور ایک قوال کا واقعہ:

اورنقل کیا حضرت نے کہ کری ضلع لکھنو میں مولوی صادق الیقین صاحب کے پردادا شاہ نجات اللہ صاحب کا مزار ہے شاہ صاحب بور یختاط اور متورئ عالم نتے۔اب مزار پر عرص ہوتا ہے جس میں قرآن نوانی ہوتی ہے پھر مہمانوں کو کھانا کھالیا جاتا ہے اور کچھ شیرین تقتیم ہوتی ہے۔ (بی تو پیرزادوں کی طبیعت میں داخل ہیں) گر ساع اور توالی بالکل نہیں ہوتی ۔ جی کہ ایک دفعہ لوگوں کو بیہی سوچھی اور مزار کے لئے اس کا سامان کیا آیک توال کو بالیا۔ جب وہ مزار کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو پیٹ میں شدت کا درد بیدا ہوائیا کہ بڑا ہے۔ جب وہ مزار کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو پیٹ میں شدت کا درد بیدا ہوائیا کہ بڑا ہے۔ جب وہ مزار کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو پیٹ میں شدت کا درد بیدا ہوائیا کہ بڑا ہوائیا کہ براہ پر ایک گاؤں بات تھی)

کرو۔ چنانچہسب نے تو ہہ کی اور وہ توال اچھا ہو گیا۔ شاہ نجات اللہ صاحب حضرت سیداحمہ صاحب سے ملے ہیں۔ سیدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت تو ی نسبت رکھتے ہیں۔ صاحب مراکز کے میں اللہ بین صاحب مرکز کے مزار برقو الی نہیں ہوتی : شاہ مس اللہ بین صاحب مرکز کے مزار برقو الی نہیں ہوتی :

فرمایا حفزت والانے ہمارے مشائخ میں ہے ایک بزرگ ہیں شخ سمس الدین ترک قدس سرہ۔ آپ کے مزار پر بھی ساع نہیں ہوتا۔ پیرزادے بھی سجھتے ہیں کہ متصلب فی الشریعة ہتے۔ • اذیقعدہ ۱۳۳۲ء درسہ دری خود در مدرسہ وفت عاشت روز جمعہ

فوا کدنتائج (۱) عبداللہ خان صاحب کی والدہ حفرت ماجی صاحب قدس سرہ سے بیت ہیں اور نہایت صالحہ ہیں اس وجہ سے حضرت والا کوان کا بہت پاس تھا اور عبداللہ خان صاحب بذات خاص بھی اس قدر اہل اور صاحب خلوس ہیں کہ جب سے تھا نہ بھون کی کوتو الی ہیں آئے ہے کہ ہا کرتے ہے کہ ہیں تھا نہ بھون کے کئے کو بھی ناحق نہ ستاؤں گا۔ یہال کے درود یوار کی بھی عزت میرے ول میں ہے۔ حضرت والا سے ایسے مراسم انہوں نے بیدا کر لئے ہے کہ حضرت والا ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہے۔ اس چوری کی خبر کرنے کے بیدا کر لئے ہے کہ حضرت والا ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہے۔ اس چوری کی خبر کرنے کے لئے حضرت والا نے اپنے خاوم نیاز خال کو کھتو لی بھیجا۔

#### پیر بھائیوں کے ساتھ برتاؤ:

حضرت والانے اپنے ہیر بھائیوں کے ساتھ صرف اخلاق ہی سے نہیں پیش آتے بلکہ
ان کا اوب کرتے ہیں۔ راقم نے دیکھا ہے کہ کا نپور میں ایک شخص آیا کرتے ہے جو عالم نہ تھے
مگر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز سے بیعت تھے۔ حضرت والا ان کے واسطے
کھڑے ہوجاتے اور تکمیہ پرجگہ دیتے ۔ ای طرح تھا نہ بھون میں ایک جن جی تھیں کہ حضرت
عاجی صاحب قدس سرہ سے بیعت تھیں۔ وہ جب چاہتیں حضرت والا سے بچھ یو چھنے چلی
قاتی صاحب قدس سرہ سے بیعت تھیں۔ وہ جب چاہتیں حضرت والا سے بچھ یو چھنے پلی
آئیں اور بہت بہت دیر تک حضرت والا کے تمام کام روک دیتیں حضرت والا بھی چیس بچیں
نہ ہوتے ۔ اس کا ماخذ وہ حدیث ہے جس کا مضمون سے ہے کہ باپ کے ساتھ حسن اوب میں ہے
بھی داخل ہے کہ باپ کے ملنے والوں کا بھی ادب کیا جاوے۔ باشتر اک علت باپ سے ہم

یوے کی طرف یہ تھم متعدی ہے۔ خصوصا شیخ کی طرف کہ وہ روحانی باپ ہونے کی وجہ سے جسمانی باپ ہونے کی وجہ سے جسمانی باپ سے کم نہیں۔ حضرت والا کے اس فعل میں تعلیم ہے کہ ایک خاندان کے مریدین کو آپس میں کسی کوخلافت وشہرت حاصل ہوجانے ہے تواضع نہ چھوڑ ناجا ہے۔

گو آپ میں کسی کوخلافت وشہرت حاصل ہوجانے ہے تواضع نہ چھوڑ ناجا ہے۔

مگو یائے عزت برافلاک نہ گو رئے اخلاص برخاک نہ

#### دنیا کے واقعات سے دینی سبق لینا:

(۲) د نیاوی واقعات سے دینسبق لیما جا ہے۔

اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها اواذان یسمعون بها ترجمہ: کیانہیں سیرکی انہوں نے زمین میں کدان کے دل ہوجاتے جن سے بیجھتے یا کان ہوجاتے جن سے سنتے۔وغیر ہامن الآیات والا عادیث التی لاتھے مجلس چہل و کیم (۱۲۸)

### فليفه كالعليم كامرتبه:

تعلیم و فلسفہ کا ذکر ہوا تو حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے بھی فلسفہ کی کتابیں پڑھی میں گرکھی ان پر سم اللہ نہیں کہی۔ بلکہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرتا تھا اور نہ بھی دل لگا کر فلسفہ کو پڑھا۔ ایک آئی ملم سجھ کر پڑھا بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل علم ہے اور کا موں کو چھوڑ کر پڑھا جاوے تب آتا ہے میں نے تو ہمیشہ ای طرح پڑھا۔ مجھے تو سچھ مشکل معلوم نہیں ہوا۔ بہتوں کو پڑھا بھی دیا ایک شخص نے عرض کیا فلسفہ کا رآمہ چیز تو ضرور ہے۔ فرمایا ہاں ممتی نظر اور دقت فکر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک طالب علم فلسفہ جانتا ہوا ورایک نہ جانتا ہوتو دونوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ فلسفہ دان کو ہمجھانے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ کا فلسفہ ہے منع کرنا اور مولا نامجمہ یعقوب صاحب کا اجازت دینا:۔ایک بار حضرت گنگوہی قدس سرہ نے دیو بند کے نصاب سے بعض کتب فلسفہ کو خارج فرمایا تو بعض طلبہ حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب سے شکایت کرنے گئے کہ حضرت نے فلسفہ کو حرام کر دیا۔ فرمایا ہرگز نہیں حضرت نے نہیں حرام کیا بلکہ تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے۔ ہم تو پڑھاتے ہیں اور ہم کوتو یہ امید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھنے میں ہم کو تو اب ملتا ہے ایسے ہی فلسفہ کے پڑھنے ہیں بھی ملے گا ہم اعانت فی الدین کی وجہ ہے فلسفہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ • اذیقعدہ ۱۳۳۴ھ درسہ دری خود در مدرسہ وقت عیاشت روز جمعہ

# فوائدونتانج

### (۱) علمائے ربانی کوفلسفہ بہت آسان ہے:

بیتو ظاہراور مسلم ہے کہ فلٹ نفتہ اسلامی نہیں علم کفارا ورجہ وعداباطیل اور مسلم ہے کہ فلٹ نفتہ اسلام ورت تد قیق نظر و سیح الحظورات کے تابعہ ہے اگر بہ نسر ورت تد قیق نظر و سہیل روان اباطیل کے پڑھا جاوے قو مضا گذرین اور جہاں بینہ پایا جاوے قاتحکم اصلی بعنی اس کی تعلیم خلاف اسلام اور حرام ہونا اوٹ آ وے گا۔ مثال اس کی عکھیا کا کھانا ہے کہ نظرناک چیز ہے گر علت خطراس کی سمیت ہے اگر سمیت سے حفاظت : و سکا قاکھانا ہے کہ نظرناک چیز ہے گر اور اگر کسی مریض کا علاق : و تو اس کے لئے اس کا کھانا ہی درجہ میں بھی جسی ہی ہی جس کے اور اگر کسی مریض کا علاق : و تو اس کے لئے اس کا کھانات ورجہ میں : و گا جس ورجہ میں گا ب اور کیوڑ ہاور ماہم طعبیب اس کو استحمال کرتے ہی ہیں اس مثال سے حضرت والا کا زمانہ طالب علمی میں فلسفہ پر اسم القد نہ کہنا اور حضرت علامہ گنگوہی قدس سرہ کا بعض طالب علموں کو طالب علمی میں فلسفہ پر اسم القد نہ کہنا اور حضرت علامہ گنگوہی قدس سرہ کا تعلیم قلسفہ دیگر تعلیموں کو فلسفہ ہے نیع کرنا اور حضرت مولانا کی دعتر اض نہیں بڑتا۔

علا ، ربانی کوفلسفہ بہت آسان ہے : تواہد مجھے تو کچھ شکل معلوم نہیں ہوا فلسفہ مشکل ان لوگوں کے واسطے ہے جن کی غابیت معران الغاظ ہی ہیں اور بیوہ لوگ ہیں جن کودولت عرفان حاصل نہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے ۔ پائے استدلالیاں چوہیں بود ۔ باقی جن پر معانی منطق ہوں وہ الفاظ کو کیا مشکل سمجھیں گے ۔ عارف اوران ہیں وہ فرق ہے جوان دوختموں ہیں ہے کہ ایک آفاظ دوختموں ہیں ہے کہ ایک آفاظ سے سنائے الفاظ سے سیائے والا اور الفاظ ہی ہے اس کا فو نو تھینے والا اور دکھانے والا ہے اورا کی سے سنائے الفاظ ہے کہ اگر ساری ممر

بھی اپی خرج کر دے اور عمدہ ہے عمدہ الفاظ رکھتا ہوتب بھی اتنا انکشاف آفتاب کانہیں ہو سكتاجتناايك نظرآ فآب برڈالنے ہے ہوسكتا ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیلے بایدت زور و متاب عارف کی نسبت خود فلسفہ کا قول ہے کہ کسانیکہ من عند اللہ موید بنفوس قدسیہ باشنداوشان درا دراك حقائق مختاج بنظر وفكرنباشند

حضرت حاجی صاحب فلسفی نہ تھے مگر آپ کے کلام کولسفی سمجھ بھی نہیں سکتے: قطب العالم حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فلسفہ داں نہ تھے۔ نہ درسیات کے بڑے بتجرعالم تھے لیکن ایک ایک جملہ جوزبان مبارک ہے نگلتا تھا حقائق کا عطر ہوتا تھا (چنانچہ بعض جملے آ گے آتے ہیں) حضرت قدس سرہ کی ایک جھوٹی تی تحریر سالہ وحدۃ الوجوداب موجود ہے کے فلسفی سر پنج کرمر جاویں تو اس جیسی شخفیق کرنا تو در کنارا س کو مجھ بھی نہیں سکیس کے۔ فلفی از عقل باشد راز او آزال نباشد معرفت دمساز او

حضورصلی الله علیه و آله وسلم بھی فلسفی نہ ہے مگر حضور کے غلام فلسفہ کے منہ پرتھو کتے بين: يخودا عرف العارفين سيدالسا وات حضرت خاتم الانبياء عليه انضل الصلوت والتحيات نه فلفی تھے نہ عالم بلکہ جضورامی تھے گر حضور نے فلسفوں کے اناا طرائے اُعین دکھلا دیئے۔ یتیے کہ ناکرہ ہ قرآ ں درست کتب خانہ چندملت بشست

حضوراً کے غلاموں کے غاام اور اطفال مکتب فلسفہ پر ہنتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے تصرفات کوعقل عاشر کے تصرفات ہے کم مانتا ہے۔ مقتل عاشرالوا حدلا یصد رعنہ الا الواحد کی زنجير كوتوزن كى طافت ركفتي ہے اور نعوذ باللہ خدائے عظیم نہیں ركھتا جو فلسفه كى غلطيال كير تے ہن وہ فلف كومشكل كيا سمجھيں سے منتنوى معنوى ميں ہے

بحث عقلی گردر و مرجال بود آل دگرباشد که بحث جال بود بحث جال اندر مقام و گر است بادهٔ جال مراقوامے و گر است بحث حانے یا عجب یا ہوائعجب لازم و ملزوم نافی مقتضی

بحث عقل وحس انر دال یا سب صنوء جال آمد نماند اے مستعنی

زانکه بینائی نورش بازغ است از عصا و از عصا کش فارغ است فاضل بجنوری مولوی حکیم رحیم الله صاحبت بدیدالمنکرین تحریفر ماتے ہیں است اوعوی مست بس کوتاہ عقل فلفی ہر کہ نازو ہر چنیں است اوعوی او جمی بیند نزف را گوہرے دانداد عین عرض راجو ہرے اللہ دیں خوانند آل راج خرد کز یقین وہم و گمانے راخرد اللہ دیں خوانند آل راج خرد کز یقین وہم و گمانے راخرد اللہ دیں خوانند آل راج خرد کر یقین وہم و گمانے راخرد میل دوم (۲۲س)

حضرت والا کاعام وخاص وفت: حضرت والانے عصر کے بعد ہے مغرب تک کا وفت لوگول سے بات چیت کرنے کے لئے دے رکھا ہے۔ اس وقت وہ بات چیت ہوتی ہیں جن کے لئے تخلیہ کی ضرورت نہیں۔ یہ وقت بالقصداس واسطے خالی رکھا گیا ہے۔ ذراور کے واسطے فتادیٰ کی نقل مقابلہ کے لئے آ جاتی ہے یا کیک لڑ کا تھوڑ اقر آ ن شریف سنا تا ہے۔ پھر اگر باہر کےمہمان یا شہر کےلوگ یا طائبہ بیٹیرجا تے ہیں اور کوئی بات چینز جاتی ہے تو حضرت والامغرب تک نہیں انھتے اکثر مصلے ہی پر جیٹھے رہتے ہیں اور اگر کوئی نہیں ہوتا تو مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اورمغرب کے وقت پھرتشریف لے آتے ہیں اورمغرب کے بعد کا وقت تخلیہ کے لئے دیا ہوا ہے۔جس کو پھھ تخلیہ میں کہنا ہو وہ اپنا نام لکھ کرعصر کے بعد مصلے پر ر کھ دیتا ہے یا حضرت والا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔حضرت والا اس کو دیکھے کر بعد فراغ از نمازمغرب واورادحسب موقعه ومحل ایک ایک کو بلا کر بات کرتے ہیں پھرعشاء کی نماز تک سوائے کھانا کھانے کے اور کوئی کا منہیں کرتے۔ ایک دوز حسب معمول بعد نمازعصر مصلے پر تشريف فرما يتھے۔قراء ۃ سکھنے والالڑ کامحمر عمر نام حسب معمول حاضر ہوا اور سامنے بیٹھ کر قرآن شریف شروع کیا۔اس کے آس یاس اورلوگ بیٹھ گئے ایک اور طالب علم کو جوعرصہ درازے مدرسد میں تنجے اجازت تھی کے ساعت کیا کریں۔

تهذيب مجلس:

وہ بھی قرآن شریف لے کرعاضر ہوئے اور محمد عمر کے پاس پہنچنے کے لئے مجمع میں گھسنا

چاہاتو حضرت والانے ان کوڈ انٹا اور فرمایاتم کو استے دن یہاں ہوئے گراب تک اس سے آ شنانہیں ہوئے کہ دین کیا چیز ہے۔ بہت کی کتابیں پڑھ لینے یا وظیفے گھو نٹنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین میں اصلاح عادات بھی داخل ہے اور اس کو تہذیب بھی کہتے جیں لوگوں کی گردنیں پھلانگنا کس نے بتایا ہے۔ تم تو سامع ہوآ واز دور تک پہنچتی ہے جہاں جگہ کی وہیں کیوں نہیں میڑھ گئے اور پاس ہی میٹھنے کا شوق تھا تو پہلے ہے آئے ہوتے۔ جاؤیہاں سے اٹھ جاؤجب تک تہذیب نہ سکھلو جمارے پاس مت آؤ۔ آٹیں میٹھواور وہیں سے سنو۔ افریق عدوہ ہوت اور جمعہ برمصلے بعد عصر

# فوائدونتائج

# (۱) ہر ہربات پرنظررکھنا کمال تربیت ہے:

کمال تربیت یبی ہے کہ حچیوٹی بڑی سب باتوں پرنظر ہو۔اس کا ماخذ کہ ہر بات کا اہتمام ہو بیآیت ہے۔

یابها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحو افی المجالس فافسحواالآیه ترجمه: النای آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحواالآیه ترجمه: این جگری می جگرد یخ کوکها جاوے تو جگردولین محمولی بات ہے کہ بقول ابل فطرت جگر کم ہواورلوگ زیادہ آجاوی تو دیکر بیٹے جاؤیدایی معمولی بات ہے کہ بقول ابل فطرت زمانہ خواتعابی کر لیتا ہے گرحق تعالی نے ایک آیت شدومہ کے ساتھا اس کے لئے اتاری ۔ (۲) دین اصلاح عادات بھی داخل ہے۔ قولہ دین میں اصلاح عادات بھی داخل ہے۔ یو بعینہ اس حدیث کا ترجمہ ہوا گا میں سرف یہ بعینہ اس حدیث کا ترجمہ عادات کی تحمیل کردوں ۔ معلوم ہوا کہ اصلات عادات بھی وین کا بڑا جزو ہے ۔ اس مضمون کی آیات وا حادیث بہت بیں اورلوگوں کی گردنیس بھلا تگ کر جانا بالتھری حدیث جمعہ میں منع آیا ہے باوجود عف اول کی فضیلت کے اور جہاں سے فضیلت کے اور جہاں سے فضیلت بھی نہ ہوہ ہاں کا تھم تو ظاہر ہے۔

# مجلس چېل وسوم (۱۳۳۸)

### ذ کر کی تعلیم:

ایک طالب علم نے ذکر شروع کرنا چاہا تو تعلیم فرمایا کہ تبجد کا التزام کرو۔ بہتر آخر شب
میں ہا گرند ہو سکے تو عشاء کے بعد ہیں اورا کشری عادت آٹھ رکعت کی رکھنی چاہئے اوراس
سے کمی زیادتی مقتضائے وقت وموقع پر ہے۔ بعد تبجد کے اسم ذات کم از کم ایک بنرار باراور
زیادہ سے زیادہ تین ہزار ہارکا ور دکر و پھر صبح کی نماز کے بعدائے معمولات سے فارغ ہونے
کے بعد بھی ای قدر پھر ظہر کے بعدایک ہزار باراور ہروقت اٹھتے ہیںتے چلتے پھرے لا الدالا
اللہ پڑھتے رہواور ہمی محدرسول اللہ بھی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور کتاب و کیجنا بالکل چھوڑ دو
بس ہروقت ذکر ہی سے دھیان رکھو۔ دوسر نے اشغال جینے بھی ہوسکے کم کردو کیونکہ کشرت
اشغال مبتدی کے لئے مفر ہے۔ پھر حالات مجموضے کہتے رہو۔ جو بات چھپانے کی نہ ہو عصر
کے بعد جمع میں کہ لواور جو بات چسپانے کی :ووہ بعد مخرب کہویے:ونوں وقت انہیں دونوں
کاموں کے لئے مقرر ہیں۔ اذلیقعد ۴ سے ۱۳۳۱ھ بعد مغرب روز جمعہ

# فوائد ونتائج

#### قصهافراط ذكر:

جیسے علاج امراض جسمانی میں اعتدال شرط ہاور افراط وتفریط مسترہوتی ہے ایسے ہی ذکر میں بھی جو معالجہ امراض باطنی ہے افراط وتفریط مستر ہے۔ تمل قلب اور تحل قوائے جسمانی کی رعایت ضرور ہے۔ اس واسطے زائد ہے زائد کی بھی تحدید حضرت والا نے فرما دی۔ ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے کہ انہوں نے بتعلیم حضرت امام ربانی محدث گنگوہی قدس سرہ ذکر شروع کیا اور حضرت کی تعلیم ہے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کی بھی پروانہ کی۔ اس سے ان کومسوں ہوا کہ پرندوں کی اولی میں جھتا ہوں۔ بہت خوش ہوے اور حضرت ہے بذریعہ تحریر عرض کیا کہ جمھے ایک علم جلیل منکشف ہوا ہے کہ بہندوں کی بولی ہیں آئے گئی ہے۔ بہندوں کی بولی ہیں آئے گئی ۔ حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے آ ہے نے ذکر میں زیاد تی کردی فوراً بولی ہوتا ہے آ ہے نے ذکر میں زیاد تی کردی فوراً

ذکرکو جیور دواور داحت و سکون اختیار کرواور کسی طبیب کے مشورہ سے دہاخ کی اصلاح کرو۔ ییلم نیس ہے فسادہ ماخ اور مادہ مالینج لیا ہے مولوی صاحب نے کھا آپ نے غور نہیں فرمایا یہ شخیص آپ کی سخیح نہیں ہے جیھے ایک بڑاعلم عطا ہوا ہے اور اور ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم پہتا کے مولوی صاحب نے اپنے ذہمن میں ایک ندخی اور زیادتی کی حتی کہ جنون ہوگیا۔ پہتا کے مولوی صاحب نے اپنے ذہمن میں ایک ندخی اور زیادتی کی حتی کہ جنون ہوگیا۔ ایسے بی ہمارے حضرت والا نے ایک چلہ کش کو ایک مقدار معین کے ساتھ ذکر بنایا ان کو کلنے تا یادہ وگیا ورمقدار کا خیال ندر کھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز پاگلوں کی طرح بہتے کہ بہتے آ تکھیں سرخ معتلف سے باہر نکل کھڑ ہے ہوئے کہ بائے مرابائے مرا۔ حضرت والا نے زکر بالکل جھوڑ دو ورنہ یا در کھوکہ پاگل ہوجاؤ گے۔ حضرت والا کو بجمالتٰد طالب کے خل نے ذکر بالکل جھوڑ دو ورنہ یا در کھوکہ پاگل ہوجاؤ گے۔ حضرت والا کو بجمالتٰد طالب کے خل کا اندازہ کرنے کا ملک ایسا حاصل ہے کہ اس کی نظیر کم مل سکتی ہے۔ بعضوں کو بہت زیادہ ذکر کا اندازہ کرنے کا ملک ایسا حاصل ہے کہ اس کی نظیر کم مل سکتی ہے۔ بعضوں کو بہت زیادہ ذکر تعلیم فرماتے ہیں اور بعضوں کو بہت کم حتی کہ حیار میں کہ حتی ک

پرانے اور نے فلسفہ کا فرق: حضرت والاعصر کے بعد حسب معمول مصلے پرتشریف فرما سے اور اہل شہر کا مجمع تھا چند مہمان ہمی سے مختلف مضامین پر بات چیت ہوتی رہی اور حاجی صاحب قدس سرہ کا ذکر آیا تو بہت دریتک آپ کے مناقب ومحالد و حکایات و واقعات اور علمی تحقیقات نقل فرمائیں۔ ان مضامین میں سے ایک بیتھا کہ فلسفہ پرلوگ بہت دلدا وہ بی پرانا فلسفہ تو تجو تھا ہمی جہاں تک عقل کی رسائی ہو عمق ہو مہاں تک وہ لوگ پنچے۔ جب عقل کو اپن ایک رجبر کی ضرورت تھی اس کے عقل کو اپن درجبر کی ضرورت تھی اس کے عقل کو اپن حد سے بردھا دیا تو شوکریں کھائیں۔ وہاں ایک رجبر کی ضرورت تھی اس کے ساتھ چلتے تو بہت بچھ حاصل ہوتا وہ ور ہبرو تی ہے گروہ اس دھو کہ میں تو ت بھارت بیتک ہواور مالانکہ النہیات میں عقل کی مثال آئکھ کی تی ہے۔ آئکھ میں قوت بھارت بیتک ہواور کی المائکہ النہیات میں عقل کی مثال آئکھ کی تی ہے۔ آئکھ میں قوت بھارت بیتک ہواور کی المائکہ دیکھنے کا آلہ یہی ہے لیکن اندھیرے میں روشنی کا تھا تھی جیز ہے باں بیضرور ہے کہ بعض جگداس کے لئے دسری روشنی بھی موقوف علیہ ہوار آئ کل کا فلسفہ تو بجیب چیز ہے۔ لوگول نے اس کا نام ورسری روشنی بھی موقوف علیہ ہوار آئ کل کا فلسفہ تو بھیب چیز ہے۔ لوگول نے اس کا نام ورسری روشنی بھی موقوف علیہ ہوار آئ کل کا فلسفہ تو بھیب چیز ہے۔ لوگول نے اس کا نام ورسری روشنی بھی موقوف علیہ ہوار آئ کل کا فلسفہ تو بھیب چیز ہے۔ لوگول نے اس کا نام

ترقی رکھاہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ دل میں خودی اور خودرائی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ ہی آ بی کلسفیوں (سائنس جاتی ہے اور آپ ہی آ بی کفقیت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں آج کل کے فلسفیوں (سائنس دانوں) کی سمجھ اور خود سمجھتے نہیں اور دوسر سے دانوں) کی سمجھ اور خود سمجھتے نہیں اور دوسر سے کی شنتے نہیں اور اپنے ہی آپ کو فلمند سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جواب ایک بات کا بھی نہیں آتا۔

# قصدرام يورم كالمه درباره معراج:

میں ایک دفعہ رام پور گیا۔ مدار المہام صاحب کے یہاں قیام تھا۔ ایک صاحب شاہی خاندان کے تشریف لائے (میلوگ وہاں صاحبزادے کہلاتے ہیں) اور مجھے ہے ملے اور ہاتوں میں ریجی پوچھا کہ جناب کی تحقیق معراج کے بارہ میں کیا ہے۔ میں نے کہاہیہ وال ہی آپ کاٹھیکٹیس ایک پابند ند ہب ہے اس پوچھنے کے کیامعنی کہ فلاں نہ ہبی مسلہ میں تیری کیا تحقیق ہے۔اس کی وہی تحقیق ہو گی جو مذہب کی ہوگی۔جب میں اسلام کوخق سمجھتا ہوں تو معراج کواوراس کے تمام مسائل کو بھی جن سمجھتا ہوں ۔ پھراس پوچھنے کے کیام عن ۔ یہ بہت تھلی ہوئی بات بھی مگرا پی غلطی کا انگشاف اب بھی نہ ہوا۔میری بات کا جواب نو دیائییں اپنی ہی ہا نکنے لگے کے سجھ میں نہیں آتا کہ جسد عنصری کااوپر کواٹھنا کیے ممکن ہے۔ میری طبیعت بہت الجحنى تقى كيونك جب مخاطب بات كو تتمجيراور قاعده ہے "نفتگو كرے تو اپنا بھى دل كھلے ور نە سوائے انقباض کے کچھنیں ، وتا۔ دل میں تو آیا کہ خاموش ہورہوں مگر ایک اور ان لوگوں کو خبط ہے کہ خور تو جواب سے عا بڑز ہوں اور بات بے ذِهْ تَكُلَّى كريں اور سكوت كرنے ہے دوسرے کو کہتے میں جواب نہیں آیا۔اس واسطے میں نے سکوت نہیں کیااور کبائید ( یعنی ارتفاع جسد عنسری الی فوق) محال ہے یاممکن مستجد ہے کہا تمال ہے مجھے افسوس آیا کہ ان کومحال اور ممکن کی تعریف تک نیس آتی اور تخفیق کے مدعی ہیں اور بحث کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے ان ہے کہا محال کس کو کہتے ہیں اور ممکن اور مستعدی کیا تعریف ہے ان کو بیان سیجنے تا کہ میں سمجھ سکوں کہ مسکلہ زیر بحث تومحال کس طرح کہا گیا ہے۔ ایس کھونے گئے مگر وہی مرغی کی ایک ٹا نگ اب بھی ہائے جاتے ہیں کے عقل اس بات کوشلیم نبیں کرسکتی کہ ایک فیل جسم او پر کو اٹھ

جاوے۔ پھراوپر جا کرزندہ رہناممکن نہیں وہ ازروئے انصاف تو عاجز ہو چکے تھے اب ان کا جواب بیں دینا جائے۔ان ہے اپنا مدعا ٹابت نہیں ہوتا جولفظ وہ اطلاق کرتے تھے اس کے معنی تک ان کومعلوم نہیں تھے مگر تبرعاً میں نے اس کے معنی بیان کئے کہ محال اس کو کہتے ہیں جس سے ناممکن ہونے برکوئی دلیل عقلی قائم ہواورممکن وہ ہے جس کے امتناع برکوئی دلیل عقلی قائم نه ہواورممکن تبھی مستجد ہوتا ہےاور وہ وہ ہے جس کا وقوع خلاف عادت ہواور تبھی مستبعد نہیں ہوتا جیسے تمام ممکنات جودن رات دیکھے جاتے ہیں فلسفی کے نز دیکے مستبعد محال نہیں ہوتا خواہ ساری عمرا کی بھی نظیراس کی دیکھی نہ گئی ہو جب اس سے یو چھا جائے گا کہاس کا وجود ہو سکتا ہے پانہیں تو یہی کے گا کہ ہاں ہوسکتا ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب ایک چیز کو محال کہا جاوے تو اس کے امتناع کی کوئی دلیل عقلی ہونی جائے اورا گر دلیل عقلی قائم نہ ہوتو وہ چیزمکن <sub>سے</sub>گی خواہ مستجد ہی ہوتو اس قاعدہ ہے دلیل آپ کے ذمہ ہے نہ ہمارے ذمہ۔اگر آپ دلیل قائم نه کرسکیس تو جارا مدعالیعنی معراج کاامکان ثابت ہوجاوے گااگرآپ کومعراج ئے ہوئے میں شک ہے تو امتناع پر دلیل قائم سیجئے ورنہ ہمارے قول کو مان کیجئے۔اگر آپ فلسفي بیں اور حجت اور دلیل کو سجھتے ہیں بس صاحبر اوے صاحب حیرت میں تھے جواب مجھے بھی نہ تھا گروہ ہی کہے جانے تھے کہالیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔

### فلتفه جديد كي حقيقت:

یے فلاسفران زمانہ کی عقلیں ہیں دوسر ہے کی نہ بھتے ہیں نہ سنتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں اور پھرا ہے ہی آ ب کو تقلید بھی سبھتے ہیں ان لوگوں کا یہ عجیب سوال ہوتا ہے کہ نظیر کی ضرورت ہے آ بنظیر کی ضرورت ہے آ باس کے ضرورت ہے آ بنظیر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آ رنہیں ہے تو وجہ فرق کیا اور اگر ہے تو پھراس نظیر میں بھی گفتگو ہوگی۔ اگر اس کا کہیں انہا نہ ہوا تو تسلسل لازم آ و نے گا اور اگر انہا ہوگیا تو اس نظیر اخبراوراس واقعہ ہوت عنہا میں آ خرکیا فرق ہے۔ یہ آئ کل کا فلے ہے ہوگوں کو بھی معلوم اخبراوراس واقعہ ہوت عنہا میں آخر کیا فرق ہے۔ یہ آئ کل کا فلے ہے ہوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ فلے فلے اس خلیل یعنی عنائع

وبدائع كانام ہے حالانكہ بيفلسفه كى ايك شاخ ہے جوتمام شاخوں ہے اونی اور خسیس ہے جس كوطبعيات كہتے ہیں ان كى رسائى ماديات علوية تك بھى نہيں ۔ الہميات تو بہت بالاتر ہیں ۔ فلسفه كے فوائد:

البنة پرانے فلسفہ میں اس سے پچھ تعرض ہے گواس میں عقل کو کافی سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے غلطیال کی ہیں تاہم ان کی نظران سے بہت دقیق ہے ادراس فلسفہ کے پڑھنے سے دفت فکراور ممق نظر پیدا ہوجا تا ہے ان کو بات کا سمجھانا مہل ہوتا ہے۔

گفتگوازمولوي حشمت الله صاحب جنث:

ایک مرتبدریل میں مجھ نے فلفہ کے ایک مسئلہ یعنی حدوث وقد وم عالم میں مسئر حشمت اللہ خال صاحب جنٹ نے بچھ نفتگو کی۔ انہوں نے فلفہ پڑھا ہے میں نے تقریر کی تو میر کی تقریر سے بحد سسرور ہوئے اور کہا کہ ایسی تقریر و تحقیق میں نے بھی نہیں ہی ۔ ان کی بحث سے میرادل بھی نہیں اکتا تھا اور جتنا وہ بوچھتے تھے آئی ہی طبیعت کملی تھی۔ وجہ بہی ہے کہ وہ فلفہ جانتے تھے اور قاعدہ کی ننتگو کرتے تھے اور رہے آج کل کے قلند سوبس اپنے ہی دل سے تقلند جا اس کے تقاند سوبس اپنے ہی دل سے تقلند ہیں ورندان کو تھیقت شنا کی اور فلفہ ہے میں جس نہیں ہیں واقعی جب سی ذی علم سے گفتگو ہوتی ہے ہیں ورندان کو تھیقت شنا کی اور فلفہ ہے میں نہیں واقعی جب سی ذی علم سے گفتگو ہوتی ہے تھیں حاصل ہوجاتی ہے۔ اور جا ہلانے گفتگو تو جنگ وجدال اور تقدیج بھی متفرع ہوتا ہے لینی کوئی تحقیق حاصل ہوجاتی ہے۔ اور جا ہلانے گفتگو تو جنگ وجدال اور تقدیج وقت ہے۔

# ایک مولوی اور منطقی کی گفتگو:

ایک دفعہ ایک مولوی اور ایک نے تعلیم یا فتہ صاحب سے گفتگو ہوئی۔ یہ تھے تو نے خیال کے لیکن فلسفہ دان اور علماء کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ گفتگو اس آیت میں تھی ف اما مانا بعدو العافداء سیداحمد خال نے اس سے استدلال کیا ہے منع استرقاق لیمنی بردہ فروشی کی ممانعت پر (سرسید بردہ فروشی کے اس قدرخلاف ہیں کہ لکھا ہے کہ بردہ فروشی شرک سے کی ممانعت پر (سرسید بردہ فروشی کے اس قدرخلاف ہیں کہ لکھا ہے کہ بردہ فروشی شرک ہے ہیں دیاری ہے۔ (بیہ یورپ کی تقلیداور خوشامد ہے) کہ قرآن میں تو صرف من اور فدا،

یعنی قید یوں کا تھم ہے آیا ہے کہ یا مال لے کرچھوڑ دیا جاوے یا یونہی تبرعاً چھوڑ دیا جاوے۔ یہ صرف علاء کی گڑ جت ہے کہ بر دہ فروثی جائز ہے۔ وہ نے خیال والے صاحب کہدر ہے تھے کہ دیکھے سرسید کا استدلال آیت ہے ہاں کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ مولوک صاحب نے کہا یہ بھی غور کیا آپ نے کہ فاعا منا بعد و اما فداء قضیہ کونسا ہے بس استے میں جواب ل گیا واقعی اس کے منفصلہ هیقتہ یا مانعۃ الخلو بی جواب ل گیا واقعی اس کے منفصلہ هیقتہ یا مانعۃ الخلو بو نے پرکوئی ولیل نہیں اور استدلال آی پرموقوف ہے ممکن ہے کہ تضیۃ مانعۃ الجمع ہو۔ واذا جو نے پرکوئی ولیل نہیں اور استدلال آی پرموقوف ہے ممکن ہے کہ تضیۃ مانعۃ الجمع ہو۔ واذا جو الاختمال بطل الاستدلال فر مایا حضرت والا نے میں نے اپنی تمام تفسیر بیان القرآن میں ای طرز ہے مطالب کی تقریر کی ہے جوکوئی انصاف اور تحقیق کی نظر ہے دیکھے گا وہ اس میں پائے گا جو بچھے یا نے گا اور ثابت ہوگا کہ جو بچھ تر آن میں ہے وہی تن ہے اور البھی ہوئی بات ہے نہ ہے کہ تھینے سے نے موافق اس کو بنایا گیا ہے۔

# توليت اختيار نهكرنا حضرت حاجي صاحب كا:

اور حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ کے اذکار میں ہے ایک بیتھا کہ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ کے مزار (جو ملک شام میں ہے) کے متعلق ہجھاوقاف میں جن کی آمدنی کثیر ہے اس کے متولی کا انتقال ہوگیا تھا اور بعض مثن کے نے اس کو حضرت صاحب کے لئے اس لئے تبح یز کیا کہ خود متولی بھی اپنے مصارف اس ہے بطریق مبات کے سکتا ہے اور حضرت صاحب کے پاس کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے تو اس سے اظمینان کی صورت ہو جاوے گی اور حضرت صاحب میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ مضرت صاحب ان کی اولا و میں جی اور حضرت صاحب کو وہاں رہنے کی ضرورت بھی نتھی کوئی نائب کام کرتا اور ادکام میں جی اور حضرت صاحب کو وہاں رہنے کی ضرورت بھی نتھی کوئی نائب کام کرتا اور ادکام بیاں سے بینی تھی ۔ کوئی نائب کام کرتا اور ادکام بیباں سے بینی تو رہتے ۔ غرض یہ تبحویز کر کے حضرت صاحب سے عرض کیا گیا آپ نے فی کا لبد یہدار شاوفر مایا کہ اولا د میں ہونے کی خصوصیت سے جو میر سے لئے تولیت تبحویز کی گئی ہوتا حرار میں اس دنیا کواضیار کروں تو اس کی اولا دخلف کب رہا اور اس خدمت کے لئے خلف ہونا ضرور ہے اور اگر خلف بنا چاہوں ان کی اولا دخلف کب رہا اور اس خدمت کے لئے خلف ہونا ضرور ہیں اور اگر خلف بنا چاہوں

تو ان کا اقتداء کرنا ضرور ہے۔ (ف) اس سے حضرت صاحب کا بغض لندینا وحس تفہیم جو ایک شعبہ ہے۔ (محمصطفیٰ عرض کرتا ہے کہ بیہ ضمون کمالات امدادیہ میں حضرت والا کے قلم کا لکھا ہوامل گیا اس واسطے بجنسہ و بلفظ مع فائد فقل کردیا گیا تبر کا وتیمنا)

# قصهمولا نارحمت التدصاحب وسلطان المعظم

#### وحضرت حاجي صاحب قدس سره

اورايك ذكرييقها كهمولوي رحمة اللهصاحب مهاجر باني مدرسه صولتيه مكه معظمه كوحضرت سلطان المعظم عبدالحميد خان نے بلايا تو اس درجه اکرام کيا که کسی با دشاه کا بھی اتنا اعز از نه ہوتا تھا۔جس کی نسبت ایک سلطنت کے سفیر نے لکھا تھا کہ ایک عالم یہاں آئے جن کا اس قدراعزاز ہوا کہ بھی کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ کا بھی نہیں ہوااور سلطان نے عہدہ اور مال دینا جاہا مگرمولوی صاحب کا دیاغ کتب بنی اور کثرت مطالعہ ہے خشک ہو گیا تھا اس لئے کچھ قبول نہ کیا حتیٰ کہ سلطان نے مدرسہ کی خدمت کرنا جا ہی وہ بھی منظور نہیں گی۔ ہاں سلطان نے مولوی صاحب کوقضا کی سندعطا فر مادی تھی وہ محض تبرک کے طور پر لے لی تھی جس کی رو ہے مولوی صاحب جب جاہتے قاضی بن کیتے تھے۔مولوی صاحب کو شوق اس کا بھی نہ تھاصرف تبر کا لے لی تھی کیونکہ اس پر سلطان کے دستخط اینے قلم کے تھے۔ جب مولوی صاحب سلطان کے بہال ہے لوٹ کر مکہ معظمہ تشریف لاکئے تو ملا قات کے وفت حضرت صاحب ہے ظل اللہ سلطان المعظم کے مدائح و مناقب بیان سکر کے درخواست کی که اگر آپ اجازت دیں تو ان کے حضور میں آپ کا بھی ذکر کروں۔ حضرت صاحب نے ارشادفر مایا کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ غایت مافی الباب وہ معتقد ہو جاویں کے پھر آپ د کچھ کیجئے کہ آپ کے جومعتقد ہوئے کیا متیجہ ملا۔ یعنی بیت السلطان سے قرب اور بیت اللہ ے بعد۔ البتہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے عادل ہیں۔ اور وار د ہوا ہے کہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے سواگر آپ ہے ہو سکے آپ ان سے میرے لئے دعا کرا کے یہاں سے تاسطراول ۱۲۲ الی تولہ جاہلیت ہے۔ کمالات الدادیہ سٹی ۲ ہے بجنسہ نقل کیا گیا دیجئے مگرایک بادشاہ سے بہ کہنا کہ ایک درولیش کے لئے وعا کرویہ (عرفا) آ داب سلطنت کے خلاف ہے اس لئے میں آپ کواس کا ایک طریقہ بتلاؤں وہ یہ کہ آپ میراان سے سلام کہہ دیں وہ جواب میں علیکم اِلسلام ضرور ہی کہیں گے بس میرے لئے اس طرح دعا ہو جائے گی۔

# استغناعن غيرالله بيت الله يهانس:

ف۔ اس حکایت سے حضرت صاحب کے چند کمالات ثابت ہوتے ہیں۔ اول استغناغیراللہ سے کہ جاہ عندالملوک طبعاً محبوب ومرغوب ہوتا ہے مگر حضرت صاحب کواس سے انقباض ہوا۔ دوم بیت اللہ سے خاص انس و دلچیسی کہ اس کے نامس ظاہری کوبھی استنے بڑے منصب جلیل پرتر جیح دی۔ واللہ درمن قال

ومن دیدنی حب الدیار لاهلها وللناس فیماً بعشقون مذاهب میری عادات میں سے مکان کی بھی محبت ہے صاحب مکان کی وجہ سے لوگوں کے مشتر میں مقدم اس میں سے میں عشق اللہ میش

عشق دمحبت میں مختلف طریقے ہوتے ہیں اور پیکمال عُشق الٰہی سے ناشی ہے۔ تو اضع : سوم تو اضع کے باوجود اسٹنے بڑے شخ الوقت اور مرجع الفصلاء ہونے کے

تواس اسوم ہوا ہے جا وجود اسے ہوئے کا اوقت اور مرق اسلام ہوا گا ہوئے ہوئے سے دائدان کو مقبول القول درگاہ اللی بیں سمجھا۔ ورند مشارکخ ایسے امور کو اپنی کسرشان سمجھتے ہیں اور اس میں ایک ایہام کا رفع بھی ہے کہ اظہار استغناء ہے رائحہ ترفع کا تھا۔ اس کا کیسی خوبی ہے تدارک کیا ہے۔ استغناء کا تواضع کے ساتھ مجتمع ہونا کمال عظیم ہے اور اس میں اپنے مرتبہ کے موافق مجاہدہ نفس بھی ہے اور سالکین کی تربیت بھی کہ اس طرح اپنی اصلاح کا اہتمام جا ہے۔

رعایت ادب حفظ شرع کے ساتھ حفظ عرف اخلاق جمیلہ سے ہے

چهارم رعایت ادب واعتدال افعال وحفظ مراتب كه انتثال امر نزلو االناس منازلهم

ہے کیونکہ حفظ شرع کے ساتھ حفظ عرف اخلاق جمیلہ ہے ہے۔ حدیث میں ہے خسسال ق السناس باخلاقہم البتہ تراہم کے وقت عرف محض لاشے ہے اور موسوم برسم جاہلیت ہے۔ (یہ مضمون از صفحہ ۱۸ اسطر ۱۸ من قولہ تو ملاقات کے وقت لغاینة سطر ہذا کمالات الدادیہ نقل کیا گیا ہے۔ بعینہ و بلفظ تبرکا و تیمنا ۱۲) فر مایا حضرت والا نے حضرت حاجی صاحب کے یہاں ایسا اعتدال تھا کہ کسی پہلوگی رعایت متروک نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا اعتدال تھا کہ کسی پہلوگی رعایت متروک نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آ ب کے جملے غضب کے ہوتے ہیں فر مایا ہمارے تو چکھے ہی ہوا کرتے ہیں۔

# قصه پیرمرد کهاس کی بیوی مرتی تھی:

اورا کیک حفرت حاجی صاحب قدس مرہ کے اذکار میں سے بیتھا کہ ایک مرتبہ حضرت صاحب کی خدمت میں ایک بوڑھا تحض آیا اور آکر رونے لگا کہ حضرت میری ہوی مرتی ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ اچھا ہے جیل خانہ سے چھوٹی ہے ابتم بھی چھوٹ جاؤ گے۔ ہم لوگوں کواس لطیفہ پردل میں جنی آئی کہ آیا تھا اس کی زندگی کی فکر میں خود اپنی موت کے۔ ہم لوگوں کواس لطیفہ پردل میں جنی آئی کہ آیا تھا اس کی زندگی کی فکر میں خود اپنی موت کی بینارت لے چلا۔ پھر حاضرین سے خطاب فرمانے لگے کہ دیکھو بجب بات ہے ایک مسلمان قید خانہ سے چھوٹنا ہے اس کونا گوار ہے کہ کیوں چھوٹنا ہے بعد اس کے وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ جھے کوروٹی پیکا کردیتی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ تمہار سے ساتھ روٹی پیکاتی ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت فلاں شخص نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو مدینہ طیب لے چلوں گاوہ اب پچھے بیروائی کرتا ہے۔ آپ کی جبیں مبارک پربل پڑگیا اور نفر ت آمیز اہجہ چلوں گاوہ اب بیکھ بیروائی کرتا ہے۔ آپ کی جبیں مبارک پربل پڑگیا اور نفر ت آمیز اہجہ میں فرمایا کہ بس ایک شرک کی با تیں مت کرو۔

# د نیا کی حقیقت:

ف: ال حكايت سے حضرت صاحب كے چند كمالات ثابت ہوئے۔ ايك ونياكی حقیقت كا حسب ارشاد نبوى صلى الله عليه وآله وسلم الله نيا سبحن الموهن بوراانكشاف۔ حقیقت كا حسب ارشاد نبوى صلى الله عليه وآله وسلم الله نيا سبحن الموهن بوراانكشاف۔ موت سے ملال ہونا: دوسرے موت كومايہ سرت مجھنا كه علامت ولايت ہے ہے۔

ىكال تۈكل:

تبیرے کمال تو کل کہاں شخص کی نظر ہے ہیوی کی خدمت کا سبب راحت ہونا نہیں مہل عنوان سے نکالا۔

چوتھے کمال تو حید کہ اس وعدہ کرنے والے پر بالاستقلال نظر کرنے سے کیسی نفرت دلائی اور آپ کے قلب پر اس کا کس قدر بار ہوا کہ اس کوشرک سے تعبیر فر مایا۔ ۱۰ فیقعدہ ۱۳۳۲ ہے دو جعہ بعد عصر برمصلی ۔

#### فوا ئدونتائج

کہتا ہے عبد ضعیف محم<sup>صطف</sup>ی کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے تین واقعات اس حكمت چېل وكم ميں بيان ہوئے۔ بيرتنوں واقعات كمالات امداد بيرميں مرقوم ہيں اور حصرت والا کے اس جلسہ کے الفاظ اور کمالات امدادیہ کے الفاظ میں قدر قلیل فرق بھی تھا اور ہونا بھی جائے کیونکہ زبانی الفاظ اور ہوتے ہیں اور کتابی اور کیان احقرنے زبانی الفاظ سے کمالات امدادیہ ك الفاظ كوتر جيح دى اس غرض سے كەزبانى الفاظ كے نقل يرخواه كيسا بى احتياط سے كام لياجاوے ا تناوثو تنہیں ہوسکتا جتنا تحریر ہے۔ ہاں واقعہ دوم میں شروع کی چند باتیں زائدتھیں جو فائدہ ہے غالى نبيس ان كواينے لفظ ہے لكھ كر جہاں ہے عبارت كمالات امداد بيہ سے نقل كى حاشيہ ونشان دیدیا ہے۔ ایک خیال رہمی تھا کہ ان واقعات کا ذکر نہ کیا جاوے بلکہ کمالات امداد سے پرحوالہ کر كے جھوڑ دیا جاوے۔ لیکن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة پراور ہوالمسك ما كردته ينضوع برنظر كر کے باوجودخوف طول کے قتل کیا اور کتاب مذکور میں سے ان فوائد کو بھی نقل کر دیا جو ہر واقعہ کے آ گے حضرت والانے لکھے ہیں تا کہاس عاجز کے لکھے ہوئے فوا کدکو حضرت والا کے لکھے ہوئے فوائدے زینت ہواور کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ حضرت والا کے الفاظ اور فوائد کے طفیل میں اس عاجزي كراب وبهى قبول فرماليس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رشته واپس نه دمد هر که گهر میگرد ے یذریند بدال رابطفیل نیکال جواب الزامي وتحقيقي كاثبوت:

. مجیب کوسائل کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس کے مُداق کے موافق اس کی تسلی

كرے۔مئله كى تحقيق كرديني جا ہے اگروہ بنظر تحقيق يو چھتا ہے توحق بات كا خاصہ ہے كہ دل کولگ جاتی ہے ہاں اگر اس کے تحقیق میں کوئی شبہ ناشی عن دلیل رہتا ہوتو اس کاحل کرنا مجیب کا کام ہے اورا گر سائل مجاول ہے تو اس کے سمجھانے کی کوشش کرنامحض ہے سود ہے۔ صرف جواب الزامى سے كام لينا جائے بلااس كےاس سے پيچھا چھڑانا نامكن ہے۔اور يدانتها درجہ کی خوبی ہے کہ جواب الزام و تحقیق دونوں کو جامع ہوجیسا کہ حضرت والا نے صاحبز ادہ صاحب سے ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ بحثیت الزامی ہونے کے ان کے لئے مسکت ہواور یہی جواب تحقیقی بھی ہے۔ حق پسند آ دی اس ہے پوری تسلی یا سکتا ہے۔ و جساد لھے بالتی ھی ا احسن کی بھی تعمیل ہے۔ ترجمہ اور مجادلہ کروان سے اجھے طریقے کے ساتھ اور قبل لھم فی انفسهم قولا بلیغا کی بھی ترجمہان کے دلوں کے اندرگھس جانے والی بات کہئے۔قرآن شریف میں دونوں قتم کے جواب بکٹرت موجود ہیں مثلاً

الاانهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكذبون اصطفى البنات على البنيس و قبال في موضع اخراني يكون ألي ولد و لم تكن له صاحبة الاول الزامی والثانی تحقیقی مجلس چہل وینجم (۴۵)

یوں دعا نہ مانگے کہ بیدکام بہتر ہوتو ہوجاوے:۔عبداللّٰہ خان(ان کا قصہ حکمت ہی وَشَمَّم میں گزر چکاہے) تھانہ دارتھانہ بھون کی تبدیلی ہوئی ان کے جاتے ہی ان کے مکان پر چوری ہوئی۔عبداللہ خان کے مامول صاحب آئے۔ (یہ ذی فہم وصحبت یافتہ اور مسن آ دی تھے) حضرت والانے بطورتعزیت افسوں آمیز کلمات فرمائے اور فرمایا خدا کرے وہ چوری نکل آوے نو انہوں نے کہا۔اگروہ مال ہمارے واسطے بہتر ہوتو واپس مل جاوے ورنہ ہماری دعا ہیہ ہے کہ نہ ملے۔ فرمایا حضرت والاتے ہماری دعاتو یہی ہے کہل جاوے اوراگر واضع میں اس میں خیر نہیں ہے تو خدائے تعالیٰ آپ ہی قبول نہ فرماویں گے جیسے کہ ہم ہر مریض کے لئے یہی وعا کرتے ہیں کے حق تعالیٰ شفادیں بھراگرمناسب یہی ہوتا ہے کہ شفانہ ہوتو حق تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اور فرمایا حضرت والا نے کہ میں عبداللہ خال صاحب کے مکان بران کی والدہ کے باس بطور آعزیت گیاتھاوہ حضرت حاجی صاحب کی مرید ہیں میرا گمان بیتھا گد بہت کچھ جزئ فزئ کرتی ہوں گا کیونکہ مال بہت گیا ہے۔ تقریباً چھ ہزار کا مال ہے اور اس میں عبداللہ خال صاحب کی شادی کا سامان تھا بہت ہیں قیمت جوڑے اور برتن بھی ہے۔ نقذ مال سے اس کا افسوں اور زیادہ ہوتا ہے اس وجہ ہے کہ کیڑے بوی مدت میں تیار ہوتے ہیں اور شادی عنقریب ہونے والی تھی مگر ذرا جزئ فزئ ہیں پایا۔ وہ صبر ہے بیٹھی ہیں اس کی بھی کچھ ذیادہ طلب نہیں کہ مال ل ہی جاوے۔ سلسلہ میں زمد و محبت الہی:

یہ برکت ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے خوب تجربہ کیا ہے کہ حضرت کے تمام متوسلین میں زمد کی اور حق تعالیٰ کی محبت کی شان ضرور ہے۔

## حضرت حاجی صاحب کی قطبیت کا ثبوت:

عبداللہ خاس کے ماموں صاحب نے کہا کہ میں نے حاجی محد اسحاق صاحب سوواگر دبلی کو سنا کہ وہ کہدر ہے تھے کہ میرے پاس حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قطبیت کا شوت ہے۔ یہ کہد کرانہوں نے ایک کتاب نکالی جس میں حاجی محمد اسحاق صاحب نے ایک شخص کی زبانی بطور یا دواشت کلے کھا تھا کہ اس شخص کی زبانی بطور یا دواشت کلے کھا تھا کہ اس شخص نے (یہاں پھی محمد صطفیٰ ہمول گیا) ایک ابدال نے نقل کیا کہ تمام ابدال ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا قطب وقت کے دصال کا دقت آگیا۔ کہا کہ حس نے پوچھا کیا وقت کے دصال کا دقت آگیا۔ کہا دقت مقرر ہے۔ یہ دفت حاجی محمد اسحاق کو بھی ان ابدال نے بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ان قطب صاحب کا تام کیا ہے۔ کہا حاجی الماد اللہ صاحب کا تام کیا ہے۔ کہا حاجی الماد اللہ صاحب کا تام کیا ہے۔ کہا خرباتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں وہ وقت کے لیے لیا اور منتظر تھا کہ بھی جوتا ہے یانہیں۔ چنا نچہ فرباتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں وہ وقت کی لیا اور منتظر تھا کہ بھی ہوتا ہے یانہیں۔ چنا نچہ ویا بی وقت پر آپکا وصال ہوا۔ فرمایا حضرت والا نے قطبیت تو ویسا ہی ہوا جیسا بیان کیا تھا۔ اس وقت پر آپکا وصال ہوا۔ فرمایا حضرت والا نے قطبیت تو ویسا ہی ہوا جیسا بیان کیا تھا۔ اس وقت پر آپکا وصال ہوا۔ فرمایا حضرت والا نے قطبیت تو کو وقت کی کی کا دیت تو اس سے بہت زیادہ ہیں اور ان سب کہت زیادہ ہیں اور ان کا ساایک عہدہ ہے حضرت قدس مرم کے کمالات تو اس سے بہت زیادہ ہیں اور ان سب

کے بیقہ۔ ناقل کو بوری طرح یاوئیس رہا تگراب نہا ہاں کا کہ ووژوت قطبیت وقیمین وقت وصال حضرت حاجی ساحب ہے محفوظ ہے

کاخلاصہ حق تعالی کی محبت ہے۔ ۱۳ از یقعدہ ۱۳۳۳ھ بعدظہر درسہ دری خود درمدرسہ روز یکشنبہ فو ایکرونتاریج

## (۱) محبت الہی قطبیت سے بڑا کمال ہے:۔

ہماری دعاتو یہی ہے کیل جاوے حضرت والانے ان کے اس لفظ کی تر دیدفر مائی کہا گر بہتر ہوتو مل جاوے ورندنہ ملے۔ بیا یک حدیث سے ماخو ذہے۔

لايقل احدكم اللهم اغفرلي ان شنت وارحمني ان شنت وليعزم المسئلة اشكال ارصلوق استخاره:

لیکن دعااستخارہ ہے اس پراشکال ہوتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ اے اللہ اگریہ کام میرے لئے خیر ہوتو اس کے اسباب مہیا کر دیجئے اور اگر خیر نہ ہوتو ٹال دیجئے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ آ دمی مصیبت ہے تنگ آ کرموت نہ مائے بلکہ یوں دعا کرے کہ

احيني ماكانت الحيوة خير الى وتوفني اذا كانت الوفاة خيرالي

لین اے اللہ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہوتو زندہ رکھیے اور جب موت بہتر ہوتو موت ہے۔ موت بہتر ہوتو موت دے دیجے ۔ حل یہ ہے کہ جہاں سائل کے نزدیک خیر وشر ہونے میں تر دو ہو وہاں تر دید کر کے مانگنا صحیح ہے جیسا دعا استخارہ میں اور جہاں اپنے نزدیک گمان غالب خیر کا ہو اس میں تر دید نہ کرے ۔ مثلاً کسی کو ضرورت ہوتو یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ آپ جا ہیں تو جھ کو سور و پید دید تیجئے یا بید و پید کا مانا خیر ہوتو دے دیجئے ورندند دیجئے چنا نچے تمام احادیت میں دنیوں حاجات کا سوال بلا اس تر دید کے موجود ہے ۔ رزق کا صحت کا عنا کا وغیرہ ذلک ۔ بال اگر اس وقت یہی فرہن میں نہ ہو کہ یہ خیر ہے تو یوں بھی مانگنا صحیح ہے ۔

## قطبيت كي تحقيق از حضرت مجد دصاحبٌ:

(۲) قولہ قطب تو کوتوالی کا ساعہدہ ہے اس کی تحقیق حصرت مجدد صاحب سرہندی قدس سرہ ندی قدس سرہ ندی جاتی ہے۔ قدس سرہ نے مکتوب دوسوچھین میں فرمائی ہے۔ اس کی نقش رسالہ القاسم سے کی جاتی ہے

واضح ہو کہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل پیروجب کمال اتباع کی وجہ ہے مقام نبوت کے کمالات کوتمام کر لیتے ہیں۔ ( تعنی عروج ونزول بورا ہونے کے بعد نائب پیغمبر ہوجاتا ہے)ان میں ہے بعض کو منصب امامت پرسر فراز فرماتے ہیں اور بعض کے لئے محض ان کمالات کے حصول ہراکتفا فرماتے ہیں (یعنی کوئی منصب ان کونہیں دیا جاتا) یہ دونوں بزرگ اصل کمال میں برابر ہیں۔فرق منصب ملنے اور ندملنے کا ہے۔ اور جوامور متعلق اس منصب کے ہیں ان کے حاصل ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے۔ اور جب متبعین کاملین کمالات ولایت کو بتا مہا حاصل کر لیتے ہیں ان میں سے بعض کومنصب خلافت کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں اور بعض کے لئے صرف ان کمالات کے حصول پراکتفافر ماتے ہیں جبیا کہادیرگز راید دونوں منصب لیعنی منصب امامت ومنصب خلافت کمالات اصلیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب منصب قطب ارشاد ہے اورمنصب خلافت کے مناسب منصب قطب مدار ہے گویا بید دونوں مقام کے تحت میں ہیں ظل اورعکس ان دومقام کے ہیں جواو پر ہیں اور قطب کو باعتبار اس کے اعوان وانصار کے قطب الاقطاب بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان وانصار قطب حکمی ہیں ای دجہ ہے صاحب فنو حات مکیہ لکھتے ہیں

ما من قرية مومنة كانت او كافرة الا و فيهاقطب

یعن کوئی آبادی نہیں مسلمانوں کی ہویا کفار کی گراس میں ایک قطب ضرور ہے۔ جاننا چاہئے کہ صاحب منصب بیشک صاحب علم ہے کہ اس کواپے منصب کی خبر ہے اور جوخص منصب کے کمالات تورکھتا ہواور اپنے منصب کے کمالات تورکھتا ہواور اپنے مراحب پرمطلع ہواور جو بشارت عالم غیب سے پہنچتی ہے وہ اس مقام کے کمالات کے حاصل ہونے کی ہے نہاں مقام کے منصب کی بشارت کہ وہ متعلق علم سے ہے۔ انتی نقل المکتوب مونے کی ہے نہاں مقام کے منصب کی بشارت کہ وہ متعلق علم سے ہے۔ انتی نقل المکتوب قطب یہت و غیر و کی تو ضیح ایک مثال سے :

اس مضمون کی توضیح اس مثال ہے ہو تکتی ہے کہ ایک مدرسہ میں بطریق جماعت

بندی تعلیم ہوتی ہے جب تمام مراتب تعلیم کو طے کر کے طالب علم فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو بعض کواسی مدرسه میں مدرس بنادیا جاتا ہے یا اور کوئی خدمت مدرسه کی مثلاً اہتمام یا امتحان وغیرہ سپر دکر دی جاتی ہے۔اس خدمت کا نام منصب ہے۔ ظاہر ہے کہ لیافت منصب دار اورغیر منصب دار کی برابر ہے ہاں بعض با تیں جومنصب ہے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کوزیا دہ حاصل ہیں مثلاً عمله کا عزل ونصب طلبه کی جماعت بندی۔ مدرسه کا دروبست وغیرہ سوییہ د وسری چیز ہےاوراصل جو ہرانسانی یعنی علم وعمل شے دیگر۔ نیز پیھی ظاہر ہے کہ منصب سے لیافت کا نداز ہ کرنا سیح نہیں ممکن ہے کہ سی ضرورت ہے ایک بہت بڑے علامہ نے میزان کاسبق پڑھانا اختیار کرلیا ہوتو میزان کاسبق پڑھاتے دیکھ کریہ مجھ لینا تیجیج نہ ہوگا کہ اس لیافت اتن ہی ہوگی۔ یہی مراد ہے حضرت والا کے اس لفظ سے کہ قطبیت تو ایک عہدہ ہے۔ یعنی نظام عالم قائم رکھنے کے لئے بیسلسلہ ہے۔ کمالات دوسری چیز ہیں جیسے کہ یولیس میں عبدے میں کہ فیما بینہما ان عہدوں میں بڑائی حصونائی اور افسری اور ماتحتی کا تفاوت ہے لیکن بادشاہ کے نز دیکے قرب وبعد کے ذرائع اس ہے بہت زیادہ اور ہیں ۔ پولیس کاسلسلہ صرف انتظام کے لئے ہے جو وقعت رؤ ساءاورنوابوں کی ہے وہ پولیس کےعہدہ داروں کی نہیں ہوسکتی ۔ بیگو یا ان کے خادم اورمحافظ ہیں۔ ہاں کسی فرد میں نوابی اور پولیس کی افسری دونوں جمع ہو جادیں تو جملہ اسباب قرب کا اجتماع ہے۔ جبیبا کہ قطب العالم حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز میں کہ آ ہے کہ کمالات دنیا پر اظہر من اشتس ہیں اور دجوہات مجلس چہل وششم (۴۶)

مال حرام کے متعلق ایک پہچان:۔ حکیم محمد ہاشم صاحب تھا نوی نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے کیڑے کتے کے خون میں ریکھے جیں۔ فرمایا شاید مراد مال ناجا مُزہے کہیں ہے آ پ کے پاس آ گیا ہوگا۔لوگ احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں۔ مال ناجا مُزہے کہیں ہے آ پ کے پاس آ گیا ہوگا۔لوگ احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں۔ مال حرام کے اثر کے متعلق قصہ:۔اور فرمایا کہ مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مال حرام کے اثر کے متعلق قصہ:۔اور فرمایا کہ مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے تھے کہ ایک رئیس کے یہاں ہے لڈوآ ئے ایک میں نے کھالیادہ کھاتے ہی قلب میں

سخت ظلمت بیدا ہوئی اور ہروقت بیدوسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ کوئی خوبصورت عورت ملے کہ اس مے کہ اس میں ایک مہینہ گزرگیا ہیں روتا تھا اور تو بہ کرتا تھا کہ الہی بید کیا ہوگیا۔ مال حلال کے متعلق ایک قصہ:

## فوائدونتائج

## مال حرام کی طرف سے غفلت کی دووجہ:

مال حلال کی ضرورت و فضیات اور مال حرام کی ندمت و مضرت اس قصد سے صاف طاہر ہے آج کل اس کی طرف ہے فالم سے فالم سے فالم سے قطاب ہے آج کل اس کی طرف سے ففلت و بے احتیاطی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ گر قابل غور بیہ بات ہے کہ اس کی وجہ کی اور بے محتی ہے اور بیاطا ہر ہے اور دوسری وجہ دہ ہے جو بہت ہے بڑھے لکھوں کی نظر ہے بھی پوشیدہ ہے وہ شدت احتیاط اور بوالہوی ہے۔

#### ا فراط فی التقوی موجب ترک تقوی ہے:

واعظوں کی زبانی یا کتابوں میں بعض متورعین کے قصے من لیتے ہیں کہ کس کے کھیت میں دوسر سے کا بیل آ گھسا تھا تو انہوں نے اس خیال سے کہ اس کے کھر میں دوسر سے کھیت کی مٹی تھی وہ میر سے کھیت کا آنائ بھی چھوڑ کی مٹی تھی وہ میر سے کھیت کا آنائ بھی چھوڑ دیا۔ ان سے نتیجہ بید نکال لیتے ہیں کہ مال حلال نصیب ہو، ی نہیں سکتا۔ آ ب جواز سرگزشت چہ یک نیزہ چہ یک دست جیسا مجاوے کھا لینا جا ہے ۔ گنبگار بہر حال رہیں گے۔ اول تو ان قصوں کی اصلیت نہیں۔ دوسر سے بیالیا جا ہے جھے کوئی بیار کسی بہت تندرست اور خوبصورت کو د کھی کر کہے کہ ہم ایسے تو ہونے سے رہے چھر دوااور پر ہیز سے کیا فائدہ جوسا سنے آ جاو سے کھالوحی کہ سکھیا بھی ہیں۔ گرا ایسا کہیں دیکھا نہیں جس کوسومرض ہیں وہ اس سے بھی کوتا تی کھالوحی کہ سکھیا بھی ہیں۔ گرا ایسا کہیں دیکھا نہیں جس کوسومرض ہیں وہ اس سے بھی کوتا تی نہیں کرتا کہ موہیں سے ایک ہی موجاو ہے۔

### جس كوفقه حلال كيح حلال ہے:

حضرت والا کے متعدد واعظوں میں بیان ہوا ہے کہ یادر کھو کہ جس کو ابواب فقہ میں حلال کہا گیا ہے وہ ہی حلال ہے۔ زیادہ ہوں میں مت پڑو۔ جیسے پیٹ سے زیادہ کھا لینے ہے ہیں ہاط سے زیادہ ہوں کرنے سے رہا ہہا بھی تقویل جاتا رہتا ہے۔ ابواب فقہ کی بابندی جس کواحیاء العلوم میں ورغ عدول کیا ہے ہر خص کے ذرمضرور ہے ابواب فقہ کی بابندی جس کواحیاء العلوم میں ورغ عدول کیا ہے ہر خص کے ذرمضرور ہے اور اس سے زیادہ ہوں کرنا آج کل ذراتا مل کے ساتھ چاہئے اور ورغ عدول نہایت درجہ آسان ہو جا مال کا مانا ہے جھی مشکل نہیں۔ مسکلہ کوعلاء سے بو چولیں اور بے خطر عمل کریں۔ راقم کے زد کی آج کل ورغ عدول سے آگے ہؤ ھے کے گئیس سے بے خطر یہ ہے کہ شخ کا مل سے مشورہ کر لے ورنہ بعض وقت تقوی زیادہ بگھار نے سے ورغ عدول بھی کھویا جا تا ہے طبیعت ضعیف ہوتی ہے تگی کی برداشت نہ ہوئی اور سے د الفقر ان عدول بھی کھویا جا تا ہے طبیعت ضعیف ہوتی ہے تگی کی برداشت نہ ہوئی اور سے د الفقر ان یک ہون کے فرا ( ترجمہ قریب ہے احتیاج کہ کفر ہوجادے ۱۲) کا مصداق ہوجا تا ہے اور طبیعت کا ضعف وقوت خود کو معلوم ہونا مشکل ہے۔ یہ شخ کا مل کا کا م ہے راقم کا یہ مطلب

نہیں کہ ورع عدول سے بڑھنا نہ جا ہے اورای کومنتہائے ہمت بنالینا جا ہے بلکہ اس مثال سے اس کی تو ضیح بنو بی ہوسکتی ہے کہ زیاوہ مالداری خطرناک ہے اور تا وقتیکہ مال کی حفاظت اور سائی کے سامان نہ ہوں ہوس کرنا جان کو بھی خطرہ میں ڈالنا ہے۔ مگر ریکسی کونبیس و یکھا کہ اور نائی معیشت پر قناعت کئے ہو بلکہ جہاں تک ہوسکتا ہے بڑھ کر ہی قدم رکھتا ہے۔ اس طرح جا ہے کہ ورع عدول تو مضبوطی کے ساتھ افتیار کر لے اور نظر مافوق پر رکھے۔ جب موقع یا و سے اس سے بھی نہ جو کے۔

. قصه طالب علم بابت تصنع:

حضرت والاکی خدمت میں چند روز ہے ایک طالب علم آئے ہوئے تھے میدمنتہا طالب علم ہتھے گرابتداخراب ہونے کی وجہ ہے صرف ونحوبھی صحیح نتھی اس واسطے بیتجو پر ہو کی کہ ایک نظر کتا ٰبوں پراز سرنو ڈال جاویں اوراس کے واسطے وہ چھوٹی جماعتوں کے سامع کر دیئے گئے۔ حضرت والا کوان کی پاسداری زیادہ ملحوظ تھی بوجہ اس کے کہان کے بڑے بھائی حضرت والا کے خادم ہیں اور حضرت والا کوان ہے خاص انس ہے۔ انہوں نے ہی ان کو حضرت والا کی خدمت میں بھیجااورخرچ کی کفالت کی تھی۔ان طالب علم صاحب کے مزاج میں پچھشع اور تکلف اور ترفع تھا بوجہ اس کے کہ چندروز وعظ گوئی کا پیشہ کیا تھا اورجسم کے بھی قوی ہے۔اور ورزش اور پہلوانی کا بھی شوق تھا ان کوآئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہوا تھا آج صبح ہی کا واقعہ ہے کہ بیمولوی صاحب (ان کوتمام واقعہ میں بلفظ مولوی صاحب یا د کیا جاوے گا) صبح کے وقت کرتا بہت نیجا اور اوپر سے صدری پہن کر گھڑی جیب میں ڈال کر واعظانه برواسا عمامه باندھ کرکہیں جار ہے تھے۔حضرت والا کی نظران پر پڑگئی تو راقم سے فر مایا کہ ان ہے کہہ دینا کہ بیہ وضع مجھ کو پہند نہیں۔ طالب علموں کی طرح رہنا جا ہے۔ صدری کرتے کے بیچے کرلیں اورا گرضرورت نہیں تو بالکل نہ پہنیں ۔اس کے بعدان کا ایک خط حصرت والا کی نظر پڑ گیا جس کا ذکر آ گے آتا ہے اس سے حضرت والا بہت افروختہ ہوئے۔ابشام کو بعدمغرب میہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت والامغرب کی تماز کا سلام پھیرنے

کے بعد صفوں ہے چیچیے ہٹ کر حسب معمول ایک مصلے پر سنتوں کی نبیت باند ھتے تھے کہ ا کے شخص نے درخواست کی کہ ایک تعویذ کی سخت ضرورت ہے۔ (شاید دردز ہ کے واسطے ضرورت تھی) حضرت والانے ترحماً فوراً تعویذ لکھنے کے لئے ایک لڑ کے سے فرمایا۔ قلمدان لے آؤ۔ وہ قلمدان لے آیا۔ وہ مولوی صاحب کھڑے ہوئے پٹکھا جھل رہے تھے۔اس وفت کسی قدرا ندهیرا ہو گیا تھا۔مولوی صاحب نے عرض کیا کہ چراغ لے آؤں۔فر مایانہیں اور تعویذ لکھنا شروع کیا۔ بوجہ اندھیرے کے قدرے دفت ہوئی۔مولوی صاحب نے پھر عرض کیا چراغ لے آؤں۔بس حضرت والانے تعویذ ہاتھ ہے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں نے قصد أبلاروشن کے لکھنا شروع کیاتھا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں مگر آپ کوایک دفعہ کہنے یر بھی صبر نہ ہوا اور جو بات طبیعت میں ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ آپ کی طبیعت میں امارت ہےاورمیری طبیعت میں امارت ہے نفرت ہے۔ابھی اتنا اندھیرانہیں ہے کہ لکھانہ جا سکے ذ را کلفت ہے ہیں۔ بیامارت ہے کہ شام ہوئی اور لاکٹین روشن ہوئیں۔ ذرا گرمی ہوئی پنکھا شروع ہوا۔ میں پیخانہ میں بھی ہروفت روشی نہیں لے جاتا ہوں حالانکہ وہاں ضرورت ہے۔ میں اسکوبھی امارت ہی کی شان سمجھتا ہوں کہ پیخانہ کا وفت آیالانٹین رکھواور پانی رکھو خوب سمجھ کیجئے کہ بندہ وہ ہے جو بندوں کی طرح رہے اور ترفع اور بناوٹ چیز کیا ہے۔ سوائے اسکے کے دھو کہ اور وہم وخیال ہے۔ بندہ جب تک زندہ ہے جب تک تو شان بنانی ہی نہیں جائے ۔ کیا خبر کیا حالت ہونے والی ہے۔ ہاں جب دنیا ہے ایمان سیح وسالم لے کر نكل جاوي و بھراينبھٹے جتنا جاہے۔

#### حضرت والإ كاسفر في ها كه تيسر ب درجه مين:

مجھ کونواب صاحب ڈھا کہنے بلایا اور صرف سفرخرج کے سورو پے بھیجے۔ میں نے تیسرے درجہ میں سفر کیا جب وہاں پہنچا تو صرف جالیس رو پے خرچ ہوئے تھے۔ باتی واپسی کے لئے رکھے۔ نواب صاحب نے واپسی کے لئے خرچ وینا جاہا کیونکہ ان کو بیدیقین نہیں آیا کے لئے رکھے۔ نواب صاحب نے واپسی کے لئے خرچ وینا جاہا کیونکہ ان کو بیدیقین نہیں آیا کہ کی اتنا ہی خرچ ہوا ہے۔ میں نے مفصل صاب لکھ کر دکھاا دیا اور وجہ اس کمی کی بیتھی کہ میں کے کیا اتنا ہی خرچ ہوا ہے۔ میں نے مفصل صاب لکھ کر دکھاا دیا اور وجہ اس کمی کی بیتھی کہ میں

نے تیسرے درجہ میں اکثر حصہ سفر کا قطع کیا۔ نواب صاحب جیرت میں تھے۔ پھر جب وطن واپس آ چکا تو پھر بھی چالیس ہی رو پے خرج ہوئے اور بیس نے گئے میں نے واپسی کونواب صاحب کی اہانت سمجھا اس لئے بعد میں خرج کر کے انکواطلاع دیدی۔ ایک بار مجھ سے بھائی اکبرعلی نے کہا کہ اب تم بڑے آ دمی سمجھے جاتے ہو معمولی آ دمی نہیں رہے۔ کم سے کم سیکنڈ کائی میں سفر کیا کرو میں نے کہا کیا کروں میری طبیعت کے خلاف ہے۔ میں ریل میں گؤواروں اور بھٹا کی اور پھاروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ شان کیا چیز ہے۔ دودن کے بعد بھٹا کی اور پھاروں کے بعد بھٹا کی اور پھاروں کے بعد بھٹا کی اور پھارہی مٹی ہوئے اور میں بھی مٹی ہوں گا۔

#### مولا نامحمة قاسم صاحب كاارشاد:

اس کے بعدان مولوی صاحب سے کہا یہاں آب ریاست دکھلانے کے لئے آئے ہیں یاطالب علمی کے لئے۔اگرطالب علمی کے لئے آئے ہیں تو طالب دین بنے۔ دین کی صورت میں دنیا کونہ طلب سیجئے اور بندہ بن کرر میئے۔ بندے وہ تھے جیسے مولا نامحمہ قاسم صاحب کہ فرمایا . کرتے تھے آگر جاز حرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اور اس ہے لوگ جان ند گئے ہوتے تو ایسا گم ہوتا کہ کوئی ریجی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں پیدا بھی ہوا تھا۔ میں نے آج تمہارا وہ خط بھی دیکھا ہے جسمیں آپ نے اپنے بھائی صاحب کولکھا ہے کہ میرے نام ایک روپیہ کامنی آ رڈرمت بھیجنا کیونکہ یہاں لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ایک روپیہ کامنی آ رڈر آنے سے میری بہت ذلت ہوگی۔جس وقت مے میری نظراس خط پر پڑی سرے بیرتک آگ ہوگیا مگر میں نے صبط کیا کہ آپ اب مجھ جاویں اب مجھ جاویں کہنے کی ضرورت نہ پڑے مگراشارہ تو وہاں کافی ہو جهال عقل مواور جهال عقل موبى نبيس ف ما يكفى الاالصواحة وبال بحيابى بنابرت ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا میری اسمیس ایک اور مصلحت تھی وہ یہ کہ اس بہانہ سے بھائی ایک سے زیادہ روپہیجیں گے۔ فرمایا اگریہ ہے توبیر کت آپ کی اور زیادہ ہے ہورہ ہے۔اس میں ترفع کے ساتھ حذاع مسلم بھی شامل ہے اورمسلم کے افراد میں ہے بھی بھائی کے ساتھ سبحان اللّٰہُ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ مجھے اسی پرطیش تھا کہ ترفع ہے۔ یہاں گناہ کے اندرگناہ کناہ کے اندرگناہ تھسا ہوا ہے۔ آپ طالب علمی کرنے آئے ہیں بھائی اطمینان

ے بیٹے ہوں گے کہ وہاں اصلاح ہورہی ہوگی۔ یہاں یہاصلاح ہورہی ہے۔ خدمت نہ لینے کے وجو ہات:

ان باتوں کی طرف تو کسی کوخیال ہی نہیں رہا' نہ توام کونہ خواص کو لیس ہے بچھ لیا ہے کہ دین نام ہے بہت ہی نفلیں پڑھنے کا یا کتابیں پڑھ لینے کا۔ واللہ دین اور ہی چیز ہے۔ آپ جھے پنکھانہ جھلا کریں اور نہ کسی قسم کی میری خدمت کریں۔ آپ کی خدمت مجھے بہت نا گوار ہوگی اور میں یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ اسمیس رمز کیا ہے۔ وہ رمزیہ ہے کہ جب آپ میری ہر وقت خدمت کریں گےتو کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ میرے مقرب ہیں۔

سی کوواسطہ نہ بنانے کی حکمت:

پھراگر وہ آ ہے ہے کوئی بری بات دیکھیے گا یا کسی کوآ ہے ہے تکلیف بھی ہینچے گی تو مجھ تک شکایت ندلا سکے گا۔ بیالی بات ہے کہ دن ورات مشاہدہ میں ہے جہاں اس کا خیال نہیں ہے وہاں لوگوں کوخوب موقعہ ملتا ہے ظلم کرنے کا۔ میں نے نیاز (حضرت والا کے ملازم کا نام ہے ) کوبھی منع کررکھا ہے کہ کس کا پیغام مجھے بھی نہ پہنچاؤ۔جس کو پچھے کہنا ہو براہ راست کیے۔ کیونکہ اس ہے میہ خیال ہوسکتا ہے کہ وہ مندلگا ہوا ہے پھراسکی شکایت کوئی نہ کر سکے گا۔ نیز جب میمعمول ہو جاوے گا کہ وہ واسطہ ہو جاوے گا توممکن ہے کہ اس کی نیت بدلے اور لوگوں سے خصیل وصول شروع کر دے جیسا کہ بہت سے مشائخ کے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بلا خدام کا پید بھرے کیا مجال ہے کوکوئی پہنچ لے اور چونکہ شخ صاحب کی بدولت ان کو آمدنی ہے اس واسطے اور زیادہ رجوعات بڑھانے کی تدبیری کرتے ہیں۔ آنے والوں کوشیخ صاحب کی کراماتیں (ایک سیح اور دس غلط) سناتے ہیں۔ کچھیڈ راتے ہیں کچھامید دلاتے ہیں۔خدا کا نام تو بے طہارت لے لیں مگریشنے صاحب کا نام بھی بلاوضونہ لیں ۔ شیخ صاحب کو اچھا خاصہ بت بنا رکھا ہے کہ اسکی پوجا ہور ہی ہے۔ یہ کیا ہے سب ڈھونگ ہے۔ بیسباس کا متیجہ ہے کہ چھ والوں کو دخل دیا گیا ہے۔

#### سرسری آنے والوں کوخدمت کی اجازت:

مولوی صاحب خوب یا د کر لیجئے کہ اگر ایک طالب علم ہو کہ مدرسہ میں ہر وقت اپنی کتاب سے دھیان رکھے اور مجھے مہینوں صورت بھی نہ دکھا وے تو اس سے مجھے زیادہ محبت ہوتی نے بہنبیت اس کے کہ کتاب کوچھوڑ کررات دن میری خدمت میں لگارہے۔حق تعالیٰ کے مقرب بنو۔ بندہ کے مقرب بننے سے کیا ہوتا ہے۔ میں تتم کھا گر کہتا ہوں کہ میں خدمت نینا کسی ہے بھی پیندنہیں کرتا ہوں اور کسی طالب علم کو اجازت نہیں دیتا ہوں خاص کر ذ ا کرین کے لئے تو میں اس کو ہے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہاں جولوگ ایک دودن کے واسطے آتے میں بشرطیکہ پہلے سے ان ہے بے تکلفی ہوان کا دل خوش کرنے کے لئے اجازت دے دینا ہوں کہ اپنا حوصلہ نکال لواور جو کوئی بہال رہنے کے لئے آتا ہے تو اسکوتو دوسرا ہی کام بہت ہے۔میری خدمت کر ریگا تو وہ کام کیے ہوگا جس کے لئے آیا ہے۔ ہاں بچوں کومعاف ہے کیونکہ یہ بھی ان کا ایک کھیل ہے۔ جب بیرخیال آیا آئمیس لگ گئے ۔ دوسرا خیال آیا حجموز کر بھاگ گئے۔ بعضے بجے دو پہر کو پیر دباتے ہیں ان سے میں نے کہدر کھا ہے کہ جب نیند آ وے سور ہنا۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں نیندآئی اور پیر دباتے دباتے وہیں لوٹ گئے۔ بیر خدمت میرے او پر بارنہیں ہوتی ۔ربی بروں کی خدمت تو اس میں کوئی انکی غرض بھی ہوسکتی ہے۔ اور اس مفسدہ سے تو خالی ہے ہی نہیں جو میں نے اٹھی بیان کیا۔ان باتو ل کوخوب یا د کرلو ۔مولوی صاحب نے عرض کیا جو کچھ مجھ سے غلطی ہوا کر بے تو ٹوک دیا سیجئے ۔فر ما یا میں کوئی پولیس کا سیابی ہوں کہ ہروقت ڈیڈا لئے تمہارے پیچھے پھرا کروں۔ایک ایک بات کہاں تک ٹوکوں گائے تہیں جا ہے کہ مجھے دیکھواورمیری عادتیں اختیار کرو۔

۱۳۱۰ نیقعد ۱۳۳۳ ه بعدمغرب در مدرسه مقام خلوت به

فوائد ونتائج

(۱) تعلیم وین صرف کتابیں پڑھانے کا نام ہیں:

تعليم دين صرف كما بيل يره هاويين كانام بيس بلكه عبادات عادات اخلاق الناسب كا

اچھابراہتانے اور موافق شریعت انکے کاربند بنانے کانام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی نے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن شریف میں ہے بعلمہ اور حدیث میں ہے انسا بعثت معلما یعنی میں صرف معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی بناد ہے پراکفتانہیں کیا بلکہ ہروفت کی روک ٹوک سے امر رسالت کو پوراکیا۔ یہی طریقہ نائبین حضور کا ہونا چاہئے طلبہ کو خود مخاری اور آزادی دینا کمال تعلیم کے خلاف ہے۔ (۲) قول۔ بندہ وہ ہے جو بندوں کی طرح رہے۔ حدیث میں ہے اما انسا فاکل کے معا یا کل العبد ترجمہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ یا غلام کھاتا ہے۔ اس حدیث میں اگر چہ تو اضع کا ذکر صرف کھانا کھانے کے متعلق ہے مگر دو سرے عاوات کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے۔

(۳) حضرت مواً نا فضل الرحمٰن صاحب سمجنج مراد آبادی کی ایک وصیت عبادت عادت بن جانا: قولہ ۔ میں نے کہا کیا کروں میری طبیعت کے خلاف ہے۔ بیدعبادت کا عادت بن جانا ہے۔حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سمجنح مراد آبادی قدس سرہ العزیز کی وصیت ہے کہ کمال دین جب مجھوجبکہ طاعت عادت ہوجاوے

واليه يشير قوله تعالى تتجا في جنوبهم عن المضاجع. اسند التجا في الى الجنوب بمعنى ان الجنوب اعتادت التجا في فكانهاهي الفاعلة للتجا في بدون ارادةٍ صاحبها وهو معنى كون الطاعة عادة

تواضع وانکسار حضرت والاکی عادت بن گیا ہے۔ بھی حضرت والا مدرسہ ہے۔ مکان تک بر جند پابھی چلے جاتے ہیں۔ بیغایت درجہ کا انکسار ہے اوراس حدیث کی تمیل ہے۔ احسونا ان نسخت فسی حر ہ صحابہ کہتے ہیں ہم کوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بھی بنگے پاؤں بھی چل لیا کرو۔ ای تواضع پرحق تعالیٰ کی طرف ہے حسب وعدہ من تبو اصبع لملہ و فعمه اللّه (لیعنی جوکوئی لوجہ اللہ تواضع اختیار کریگا اسکوحق تعالیٰ رفعت دیں گے ) وہ عزت و رفعت متر تب ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت والا کوئی تسخیر کاعمل پڑھتے ہیں۔ رفعت متر تب ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت والا کوئی تسخیر کاعمل پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سوال بھی کر بیٹھے کہ حضرت و عمل ہم کو بھی بتا دیجئے۔ فرمایا نہ میں نے عمل پڑھا

بند مجھے کوئی ایساعمل آتا ہے ندمیں اسکوا چھاسمجھتا ہوں۔

مسئلہ: اگرکوئی کسی کو بااوے اور سفر خرج اعلی درجہ کا دیتو کیا جانے والے کو جائز ہے کہ درجہ اولے بیل سفر کرے اور باقی ماندہ رقم خود رکھ لے جواب قرائن سے دیکھنا چاہئے کہ دینے والے کی نیت تملیک ہے یا اباحت۔ اگر تملیک ہے تو بچالینا جائز ہے اور اگر صرف اباحت ہے تو بچالینا درست نہیں ۔ تملیک کا قرینہ یہ ہے کہ حساب نہ لیا جاوے جیے ملا زمان کو درمیانہ درجہ کا دونا کرایہ سرکار سے ملتا ہے اور اباحت کا قرینہ یہ ہے کہ حساب لیا جاوے دعنی جاور تی ملیک ہی ہے تھی وہ ظاہرا تملیک ہی کے تم سے تھی جاوے دیا سے اللہ کے اس کے تا اس کے تا معمولی رقم کا نواب صاحب نے بعید ہے لیکن حضرت والا نے اس کے تا معمولی رقم کا نواب صاحب سے بعید ہے لیکن حضرت والا نے اس کیونکہ حساب لینا ایسی معمولی رقم کا نواب صاحب سے بعید ہے لیکن حضرت والا نے اس میں سے بھی بچانا منظور نہ فرمایا۔

(۱۳) دنیا دار صرف وہی نہیں ہے جو دنیا کا تھلم کھلا طالب ہو۔ بہت سے طاہری ویندار بھی در حقیقت دنیا دار ہیں۔نفس شیطان دین کی صورت میں دنیا کوان سے کمواتا ہے جسے بہت ہے مناظر کہ غرض اُن کی صرف تعلیٰ اور اپناعلم جمّانا ہوتی ہے اور جسے بہت سے منصنع شیخ کہ غرض ان کی تحصیل مال ہوتی ہے۔انہیں کی نسبت مولانا فرماتے ہیں۔

شعري

اے بیا اہلیں آ دم روئے ہست پن پہر دستے نظایہ داد دست وقال نے ازو کیفیتے حاصل نہ حال علم چہ بود آں کہ رہ ہما بیت زنگ گرائی زول نیزد ایبت ایں ہو سہااز سرت بیرول کند خوف وخشیت دردلت افرول کند تو عوری یا مجوز تو ندانی کہ تو حوری یا مجوز تو دندانی کہ تو حوری یا مجوز اس کا کہ تو حوری یا مجوز اس کا کہ تو حوری یا مجوز اس کا کہ تو حوری یا مجوز اس کے اس واقعہ کا ہم ہر جزو مکتول سے لبر بر ہے اور بیدا قعہ قبل ان صلوتنی ونسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین کا پورامظہر ہے۔افسوس ان اوگول کے حال پرجو

تھانہ بھون آئے اور حضرت والا کی معمولات وتعلیمات وافعال واحوال واشغال میں غور نہ
کیا اور کبیدہ خاطر رہے اور چلے گئے نہ اتن تو فیق ہوئی کہ جس بات کی حکمت سمجھ میں نہ آئی
ہووہ کسی ہے پوچھ ہی لیس یا انتظار کریں کہ خود معلوم ہوجائے جیسے ایک عارف نے کہا ہے۔
شعر

چواهمال دید کاندر دست داؤد بمیں آئن بمعجزموم گردد نیرسیدی ازال تا چہل سالے بامید آئکہ خود معلوم گردد . حضرت جنید کا قصہ در بارہ غیبت:

این گمان سے حکم کردینے کی نسبت قرآن شریف میں ہے اجتنبوا کثیر ا من الظن (لیعنی بہت ہے گمانوں ہے بچو) حضرت جنید قدس سرہ کا قصہ ہے کہ ایک شخص کودیکھا کہ ہٹا کتا ہے اور سوال کر رہا ہے۔ آپ نے دل میں کہا کہ کیسا بے غیرت ہے ایسا توانا و تندرست ہو کر مانگتا ہے۔ رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے ایک لاٹن سنا منے رکھی اور جہری ہاتھ میں دی۔ انہوں نے کہا کیا کروں کہا اس کو کھا و کہا یہ تو مردار ہا ہے کیے کھا وں۔ کہا جسے دن میں کھایا تھا۔ حضرت خواجہ بیدار ہوئے اور اس شخص کو تلاش کرے عفر تقصیر کرایا۔

(۲) کسی کا خط بلاا جازت دیکھنا درست ہے یانہیں: سریریں کا میں میں میں میں میں میں میں انہاں کا میں انہاں کا میں انہاں کا میں انہاں کی میں انہاں کی میں انہاں ک

سوال بنسی کا خط بلاا جازت دیکھنا درست ہے یانہیں

جواب: درست نہیں مگراس کا عدم جواز معلول بہعلت ہے وہ علت کا تب خط کو نقصان

پرونچا ہے اور صدیت میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده

ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اور مسلمان محفوظ رہیں۔ یااس کی ایڈاء ہے جوبعض خفیات امور کے افتتاء سے ہوتی ہے اور کسی کا خط دیکھنے سے میر ضرور ہوتی ہے اکثر یاار تکاب فعل لغو ہے۔ اگر خط دیکھنے سے نے کا تب کونقصان پہو نیچے نہ اس میں کوئی خفیہ بات کا حتمال ہوا در نہ اسکا کوئی نفع ہو۔

قال تعالىٰ والذين هم عن اللغو معرضون ط قدم الا عراض عن اللغو على

کٹیر من الاعمال الواجبۃ کالمز کوۃ والعقاب والقیام بالشھادۃ وامثالھا۔ ترجمہ:اوروہلوگ جوفضول کام سے بچتے ہیں۔عراض عناللغو کو بہت سے ضروری اعمال پر مقدم کیا جیسے زکوۃ اورعقاب اورشہادت وغیرہ

حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے حاطب بن بلتعه كا خط كھلوايا:

اورا گر کسی صورت میں دوسرے کا خط و کھناان نتینوں علتوں سے خالی ہواور کا تب ہی کی کوئی مصلحت بھی ہوتو تھم عدم جواز بھی مرتفع ہوجاویگا اور مندوب ہوجاویگا جیسے مال باپ کا اولا دے خطوط کی تگرانی رکھنا۔ استاداور اتالیق اور مربی کا طلبہ کے خطوط کو دیکھنایا حاکم کا رعایا کے اقوال وافعال کی خبرر رکھنا کہ بیسب کہیں جائز ہیں اور کہیں ضروری ۔ حفوہ شرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن بلتعہ کا خط لے جانے والے سے بالجبر چھنوالیا۔

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کی باخبری

و یقال تعالی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یعنی منافقین اعترانس کرتے ہیں کے حضور علی تعلیم کان ہیں ( نیعنی آپ کو ہر ہر خبر پہنچی ہے ) فرماد ہے ہاں مجسم کان ہوں کہ اور اگر خط کے دیکھنے کو بلاکسی علت کے ممنوع کہا جا سے اور اگر خط کے دیکھنے کو بلاکسی علت کے ممنوع کہا جا و نے و خبراروں مفاسد کافتے باب ہوتا ہے جن کا خلاصد آزادی وخود سری ہے۔ ایک معنز زکی بیٹی کا بوجوہ عدم نگر انی بھا گنا:

مان باپ اولا دکومنع ندکریں۔استادطلب کی باتوں میں دخل نددیں حاکم رعایا کی گرانی ندکرے تو تربیت وسیاست بچھ بھی نہ ہوسکے۔ایک معزز شخص نے بتقلید یورپ اپنی اولا دکو آزادی اورخود مختاری کے ساتھ رکھا۔ کئی بیٹیال تھیں۔ ہرایک کو ایک ایک کمرہ رہنے کو اور نے مخترقصداس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے مکہ شریف پر چڑ حائی کا ادادہ کیا تو سحابہ سے مشورہ کیا۔ اس جمع میں حضرت صاطب بن بلاحہ سحالی بھی جھے۔ بہت بھولے سے بعض اپنی مصلحوں پرنظر کر کے انہوں نے ایک خط اہل مکہ کو لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ چھٹا کیا اور حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو بذر اید وی معلوم ہو گیا تو نوراآپ نے جند سوار روانہ کئے اور عورت کا بیتہ نشان سب بتاہ یا چنانچے وہ عورت راستہ میں ملی اور بمشکل وہ خطاس کے بالوں میں سے برآ مد ہوا۔

ا یک ایک نوکرخدمت کو دیا اورخو دفیشن کے رعب ہے بھی نظر بھی اٹھا کران کمروں کی طرف نہ و مکھتے تھے۔انجام ریہ ہوا کہ ایک لڑکی کی ایک کم حیثیت جوان ہے آ ککھ لگ گئی اور اس کی آ مدوشد ہونے لگی۔خبر گیروں اور مربیوں کے لئے فیشن جیسا سخت دربان لگا ہوا تھا ان کو اطلاع بھی نہ ہوئی اورلڑ کی اس کے ساتھ بھاگ گئی اور تمام خاندان کی عزت کو بوری روانہ کر گئی۔حضرت والا نے عورتوں کے خطوط کے لئے بیشرط لگا دی ہے کہ بہتہ مرد کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہو۔ نیز بہتی زیور میں رائے دی ہے کہ مناسب ہے کہ جب عورت خط لکھے تو گھروالوں کو سنا دے اور بیتہ بھی مرد کے ہاتھ ہے لکھوائے تا کہ مردوں سے فی ندر ہے۔ بیڈ طوط کے بارہ میں شخقیق ہے۔اس ہے کوئی صاحب دوسرے کا خط دیکھنے میں توسع نہ نکال لیں کیونکہ جب تک تینوں ملتوں مذکورہ کا ارتفاع نہ ہو جاوے ہرگز ہرگز عنجائش نہیں۔ آج کل نو جوانوں کو بیمرض ہے کہ اپنے کسی عزیز قریب کا خط یا حساب کتاب اکثر دیکھے لیتے ہیں عالانکہ نہ وہ ان کے مربی ہیں نہ حاکم ۔صرف ایک نفسانی حرکت ہے جوکم ہے کم لغو کے مرتبہ میں تو ضرور ہے بلکہ اغلب ایذاء اور نقصان رسانی کے مرتبہ میں ہوتی ہے۔انکوغور کرنا جاہئے کہا گران کا اس جیسا خط وہ مخض دیکھنا جاہے جس کا خط سید بکھنا جاہتے ہیں تو نا گوار ہو كايانهين اورحديث مين ب احب الخيك المسلم ماتحب لنفسك تكن مسلما. یعنی اینے بھائی مسلمان کے لئے وہی بات پسند کروجوایے واسطے پسند کرنا ہوتب تومسلمان ہوگا۔اس باب میں بخت احتیاط کی ضرورت ہے کسی کا خط د کیجہ لیناحق العبدے جو بلاصاحب حن کے معاف کئے معاف نہیں ہوسکتا (۷) قولہ مجھے دیکھواور میری ہی عادتیں اختياركروبيبي طريقة حضورصلي الثدعليه وآله وسلم كيتعليم كانفا فسال تعالمه لقلد كان لكم فی رسول الله اسوة حسنة ترجمة تهارے لئے رسول الله میں اقتراء نیک موجود ہے فی قول رسول الله نہیں فرمایا بلکہ عام رکھا جسکے معنی بیے ہوئے کہ ہرطرح کا اتباع جا ہے۔ ای واسطےعلاء نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول وفعل وتقریر سب کوحدیث کہا ہے بلکہ خیر القرون لیمنی صحابہ و تابعین کے قول وفعل وتقریر تک کو عدیث میں داخل کیا ہے۔

مجلس چہل وہشتم (۴۸)

نسبت بالرسول عليه بالسلام ونسبته بالتُدعز وجل:

عبداللہ خاں صاحب تفانہ دار کے مامول صاحب نے عرض کیا (بیصاحب علم اور صحبت یا فتاخض ہیں۔ا نکاذ کر حکمت چہل و دوم میں بھی آیا ہے ) کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شخ جن ہے ہم مرید ہیں تمام دوسرے مشائخ سے افضل ہیں اور مرید کے لئے تصور شیخ بھی ا کیک چیز ہے۔نفع بھی ہوتا ہے اورلذیذ بھی ہے اور ہمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شیخوں کے شیخ ہیں تو تمام مشائخ ہے افضل ہوئے بلکہ حضور تو انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہیں تو آ پ تو دنیا و مافیہا ہے افضل و برتر ہوئے۔ بعداز خدا بزرگ تو ئی قصہ مختصر۔ جب سے جاراا درتمام مسلمانو ل كاعقيده <u>ب</u>ية حضور كاتصورتو بزى چيز جوال<sup>ي</sup>يكن جب ميں حضور سلى الله عليه وآله وسلم كے تصور كا اراد ہ كرتا ہوں تو اندر ہے دل قبول نہيں كرتا اورلذت نہيں حاصل ہوتی گویا مجھ ہے ہوہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے تصور ذات میں جی لگتا ہے اور لذت آتی ہے۔ یہ کیابات ہےادرائمیں خطاوصواب کیا ہے۔ فرمایا نداق مختلف ہوتے ہیں بعضول پر حب حق غالب ہوتی ہے اور بعضوں برحب رسول۔ آپ برتو حید کاغلبہ ہے اور فی تفسیحے دونوں مداق ہیں۔رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت بھی در حقیقت حق تعالیٰ ہی کی محبت ہے کیونکہ آب ہے محبت من حیث الرسالة ہے اور نائب کی محبت من حیث النیابة در حقیقت حق تعالیٰ ہی ک محبت ہے اور اللہ کوہم نے بہجانا کیسے بذر بعیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کے توجب تک کہ آپ کا داسطہ نہ ہوحب اللہ حاصل نہیں ہوسکتی اور میرانداق بھی آپ ہی کا ساہے مجھے کسی چیز میں ایسی لذت نہیں آتی جیسی ذکراللہ میں آتی ہے اور یہ یا در کھئے کہ دونوں محمود ہیں۔ ۱۳ ذِ يقعده٣٣٣اه بعدعشا مِسجد ہے مکان کوجاتے وقت وقت شب سے شنبہ

فوائدونتائج

(۱) تفصيل شيخ خود:

قولہ ہمارے شیخ تمام مشائخ ہے افضل ہیں۔مرید کے لئے بیعقیدہ ہونا ضرور ہے

(اسکی بحث امداد انسلوک میں بہت اعلیٰ درجہ کی ہے) ورنہ شیخ کے ساتھ بوری معیت باطنی نہیں ہوسکتی ہےاور فیضان کامل نہیں ہوسکتا اس مسئلہ پربعض اشکال ہیں۔راقم اس کو کمالات امدادیہ ہے نقل کرتا ہے۔ارشاد فرمایا (حضرت قطب العالم حاجی صاحب قدس سرہ نے) ا بيخ شخ كى نسبت بياعتقادر كھے كەزندە بزرگوں ميں ميرى طلب وسعى سے اس سے زياده مجھ کونفع پہنچانے والانہیں بل سکتا۔ف اس ارشاد میں اس مسئلہ مشہورہ کی شرح ہے کہ اپنے شیخ کوتمام بزرگوں ہے افضل سمجھنا ضرور ہے۔اس مسئلہ کا لقب وحدت مطلب ہے اور اسکے لوازم میں ہے ہے دوسرے کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اس مشہور عنوان پر چندشبہات واقع ہوتے ہیں۔اول میہ کہتمام بزرگوں میں متقد مین اولیا ءاللہ اور حضرات صحابہ واہل ہیت رضی الله تعالی عنهم جن کا افضل الامت ہونا ثابت ہے داخل ہوئے جاتے ہیں پس ایسا سمجھنا کس طرح جائز ہوگا۔ دوسرے اگر متقدمین سے قطع نظر کی جاوے اورصرف معاصرین ہی کولیا جاوے تب بھی مدار فضیلت کا قبول عنداللہ پر ہے اور بیام نیبی ہے کہ عنداللہ کون زیادہ مقبول ہے۔اسمیں رائے ہے تھم کرنا جائز نہیں پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ فلال ہزرگ سب ہے زیادہ مقبول ہیں پس ایسا اعتقاد غلط وصول الی اللہ کی شرط کس طرح ہوسکتا ہے پس حضرت صاحب نے اس کی کیسی اچھی شرح فر مالک ہے کہ بزرگوں کے عموم کوزندہ کی قید سے مخصوص کر دیا اور بجائے افضل کے انفع فر مایا اور بجائے واقعی کے اپنی سعی کی منتہی ہونے کو ارشاد کیا جس ہے سارےاشکالات دفع ہو گئے۔اس ہے حضرت صاحب کا کمال عمق علمی اور مجدد فن ہونامعلوم ہوتا ہے۔اس لئے بروایت معتبر ہسموع ہوا کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كەلوگ تو حضرت صاحب كے اور كمالات دېكھ كرمعتقد ہوئے اور میں کمال علمی کی وجہ سے معتقد ہوا ہوں۔سجان اللہ

خولیش راصافی کن از اوصاف خود تابه بینی ذات پاک صاف خود

بنی اندر دل علوم انبیاء ہے کتاب و ہے معین واوستا

تضور شنخ کے معنی: (۲) تضور شنخ کے معنی ۔ اس کو برزخ اور رابطه اور واسط بھی کہتے ہیں
چونکہ اس مجلس جہل وہشتم میں شوق کلام صرف نسبت تو حید اور نسبت رسالت کے بارہ میں

ہےاس واسطےتصور شیخ کی تحقیق اور مالہ و ماعلیہ ہے تعرض کرنا بےضرورت ہے۔صرف اس کے متعلق ایک علمی اور ایک عملی تلطی کا بیان کیا جا تا ہے۔ علمی تلطی توبیہ ہے کہ بعض جا ال صوفی اسکی حقیقت بیه بیان کرتے ہیں کہ ہروقت پیرصاحب کی شکل دیکھا کر ہےاور جو دور ہوتو اس کی شکل کا نصور ہی کیا کرے اور یہ سمجھے کہ بدخدا کی صورت ہے۔ ایسے ایک فقیر تھانہ بھون ہی میں مدت تک رہے جن کی صرف پیتھلیم تھی کہ ہماری صورت کا تصور کرو۔نماز روز ہ کی بھی ضرورت نہیں (مسجد کے زیر سامیر خرابات جائے ) تصور شیخ کے بیمعنی تو بالکل ہے اصل اور مرابی ہے۔معنی صرف میہ ہیں کہ شنخ کی صورت اور کمالات کا زیادہ خیال کرے اس ہے محبت کی زیادتی اورنسبت کوقوت ہو جاتی ہے ادر عملی غلطی یہ ہے کہ تصور ﷺ کوضروری سیجھتے ہیں حالا نکہ پیلطی ہے۔حضرت والاتعلیم الدین میں فرماتے ہیں سفحہ ۱۱ راقم کا تجربہ ہے کہ بیٹغل خواص کوتو مفید ہوتا ہے اورعوام کو سخت مصر کہ صورت برستی (بت برستی) کی نوبت آ جاتی ہےاورخواص بھی اگر کریں تو احتیاط کی حد تک محدودر تھیں اس کوحاضرو ناظراور ہرونت ا پنامعین و دشگیرنہ بچھ لیں کیونکہ کثرت تصور ہے بھی صورت مثالیہ روبر وہو جاتی ہے بھی تو وہ محض خیال ہوتا ہےاور بھی کوئی لطیفہ غیبی اس شکل میں متمثل ہوجا تا ہےاور شیخ کوخبر بھی نہیں ہوتی اورتصور کرنے والاسمجھتا ہے کہ شیخ موجود ہیں میرے عال کود کھے رہے ہیں جیسے حضرت بوسف علیه اسلام نے بروقت اصرار زلیجا کے حضرت لیعقوب علیہ انسلام کی صورت دیکھی لولا ان رای بسوهان ربه کی بهی تغییرے۔اگروہ واقع میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے تو پھر بیٹوں ہے تلاش کرانے کی کیاضر ورت تھی۔ یہاں ہے یہ بھی سمجھ لینا عاہے کہ جيبية تصور شيخ مين دوغلطيال يعنى علمي ومملي هين البيسة تصور شيخ الشيوخ جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين بهي بين \_حضور كي صورت مبارك كوصرف خداسمجصنا ياحضور كوحاضر وناظر سجھنا غلطی ہے۔حضور کے جائز نضور کے یہی معنی ہیں کہ حضور کے کمالات و حالات کو کمٹر سے پڑھنا یا دکرنا درودشریف کا ورد زیادہ رکھنا حلیہ شریف کو کتاب میں بار بار پڑھنا۔ جیہا کہ تصور شخ ہے کیسوئی از خیالات و رفع وسادس اور قوت اور قوت نسبت اور زیادتی

محبت ہوتی ہے ایسے ہی بلکہ بدرجہ انمل واعلیٰ حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جائز تضور سے ہوتی ہے۔ ریاحاضروناظر جاننااوربقطع کلی از غیرمتوجہ ہونا بہصرف ذات حق تعالیٰ عز دسمہ کا حن ہےاور درود شریف کاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفوراً پیش کیا جانالفظ عاضرونا ظرکے ہوجانے کوستلزم نہیں بلکہ بیالیا ہے جیسے آج کل بذر بعد تارخبر پہنچتی ہے کہ ادھرا یک شخص تار پر ہاتھ رکھتا ہے ادھرفورا دوسرے تارگھر میں خواہ وہ کتنی ہی دور ہو آ واز ہوتی ہے بلکہ بعض جگہ یہ بھی ایجاد ہوگئی ہے کہ تاردینے والے کی تصویر بھی خبر کے ساتھ جاتی ہے بلکہ رہیمی ہواہے کہ کا تب مکتوب الیہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے سکتے ہیں کیکن بیدحاضر ناظر ہونانہیں ہے کیونکہ بیرالفاظ جب خدائے تعالیٰ کے واسطے بولے جاتے ہیں تومعنی بیرہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ بلاتو سط اسباب اور بلااحتیاج الیٰ غیرے حاضر ناظر ہیں۔کوئی چیزکسی حال میں ان ہے جھیا نہیں سکتی اور کا تب اور مکتوب الیہ کا باہم نظر آنا بذر بعیہ برق کے ہے اور صاحب برق کے فعل سے ہے اس کے بلاا جازت ورضا مندی نہیں ہوسکتا اور اتنی ہی دیر تک ہوسکتا ہے کہ وہ برق کوحرکت دے۔ای طرح حق تعالیٰ نے ملا تکہ معین فرمار کھے ہیں جو درود شریف کوفوراْ حضورصلی الله علیه وآله وسلم تک پہنچاتے ہیں گویا درود پشریف پڑھتے وقت ایک تاریز ھنے والے اور حضور کے درمیان لگ جاتا ہے اس وفت اگر حضور کو حاضر و ناظر کہا جاوے تو اس مکتوب الیہ بلکہ کا تب کوبھی حاضر و ناظر کہنا جائے جن کے درمیان بذر بعیہ تار مع روینهٔ باتیں ہورہی ہوں وهو کما تری بلکہ اسمیں ایہام ہے۔ حق تعالیٰ کی صفت کا کسی دوسرے کے واسطے ٹابت کرنے کا تو اس شخص کا اپنی حد سے بڑھانا اور شان خداوندی کا گھٹانا ہوا۔ اہل علم کے لئے توبیصرف صورۃ ہے اورعوام اگر اس لفظ کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کرنے لگیں گے تو اس معنی تک بھی ان کی رسائی نہ ہوگی کہ صرف بااعتبار معنی لغوی کے حاضر و ناظر آپ کے لئے کہا گیا ہے وہ اس سے وہی معنی لیں گے جو ذات خداوندی پراطلاق کے وقت لیتے ہیں اور بیشرک ہے توعوام کے مغالطہ میں پڑنے کی وجہ سے بیاطلاق اہل علم کے لئے بھی مناسب نہیں۔ بیاب ہے جیسے کسی نے مشہور کیا کہ

بھو پال میں تحصیلدار ہو گیا ہوں اور اصلیت صرف بیہ بی ہے کمحصل چندہ ہو گئے تھے معنی لغوی کے اعتبار تحصیلد ارتیجے ہے مگر سننے والول نے اور پچھ مجھا۔ بلکہ لغۃ بھی صرف ناظر کا اطلاق توصورت مذکورہ میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوسکتا ہے۔ حاضر کا سیجے نہیں کیونکہ حضور وہاں تشریف نہیں لاتے بلکہ رویت دور ہی سے ہو جاتی ہے لفظ حاضر ناظر کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود شریف پڑھنے کے وقت بھی سیج نہ ہوانہ لغتۂ اور نہ شرعا کیونکہ موہم شرک اور باعث غوایہ ناعوام ہے تو درود شریف پڑھنے کے علاوہ اوقات میں تو مفاسد ندکورہ کے علاوہ زیادتی علی الشرع بھی ہوئی کیونکہشریعت میں صرف درود شریف کی اطلاع حضورگوہونا اورحضور کا جواب دینا ٹابت ہے۔ دیگر او قات میں حضور کا کسی کود کھنا پاکسی کے ممل پرمطلع ہونا سوائے وقت عرض اعمال یعنی شب جمعہ اور شب دوشنبہ کی ثابت نبيس الاآ نكه بطور خارق عادت موتو حضوركو حاضرو ناظر سمجه كرتضور باندهنامحض ايجاد فی الدین ہوا جبکا نام بدعت سیئہ ہے ایساعمل سخت مذموم ہے۔ باعث تقرب کیسے ہو <del>سکتے</del>۔ تصوررسول میں بیلمی ومملی غلطیاں ہیں جس میں اکثریز ھے لکھے بھی مبتلا ہیں۔تصور رسول کا جائز طریفتہ یہی ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات وحالات کوا کثریا دکرنا اور درود شريف كازياده وردركهنا يبحديث وقرآن كي تعليم وتعلم كامشغله ركهنار بإخطاب ايها السنبي تشهد میں وہ اس کومنتلزم نہیں کہ آپ کو بلا واسط علم ہو یہاں بھی ملائکہ کے واسطے ہے علم ہے اور بیہ خطاب ایبا ہے کہ جیسے قاصد ہے کہے کہ فلاں جگہ جا کر ہماری طرف ہے بول کہنا کہ اے میرے دوست فلاں بات اس طرح ہے اور جہاں خطاب منصوص نہیں وہاں اس کا اعتقاد بھی جائز نہیں کہ اسکاعلم بواسطہ ہو جائےگا۔تصور شخ کی بحث تعلیم الدین میں صفحہ ۱۱۳ پر ہے اور رسالہ القاسم میں بھی بماہ رہجے الثانی ۳۳۳۱ھ کچھاٹھی گئی ہے اور تکشف میں مشرح ے۔ تعلیم الدین میں خلق اللہ آدم علے صورته کاحل بھی ہے۔ غلبه توحيدافضل ہے باغلبه رسالت:

(٣) سوال. غلبة التوحيد افضل ام غلبة حب الرسُول مع انه مسلم ان

كلاهما محمود أن. جواب. ظاهران غلبة التوحيد افضل و أعلرا. لان شرف التعلق منوط بشرف المتعلق فكما ان ذات اللّه عزوجل افضل و اعلىٰ من ذات الرسول عليه السلام فكذا غلبة التعلق به افضل و اعلى من غُـلبة التعلق بالرسول عليه الصلواة والسلام. وهذا امر ظاهر غايت الظهور ومحقق غاية التحقيق لا يمكن الكلام فيه لكن لتكن على حذر من الغلط فيه فلاتفهم أن في هذا القول تنقيص لحضرة الرسالة عليه الصلوة والسلام من انبه اذا قيبل لواحد من الشيئين انه اعلر فقد قيل للآخر انه ادني وهذا لفظ تقشعر منه الجلود من استعماله في حضرة الرسالة ارواح المؤمنين فداه. لان مثل تلك اللوازم لايعود بها ضمان على متكلم اصلا فالله تعالىٰ ناظر الى الحقيقة لاالصورة فما ظنك بمالا دخل له لاحقيقة ولا صورة بل انما جاء لزومه من فهم ناقص ولايخلو كلام عن مثل هذه البلوازم فيان من قال ان نبينا صلر الله عليه وآله وسلم افضل الانبياء فقد لزوم بحسب اللزوم المذكوران من سواه من الانبياء هم ادني وهو تنقيص لشان من رفعه الله وهو كفر صريح ثابت. وهل هذا الاسقم الفهم. فقد التضح ان لزوم نقصان شان الرسالة من الكلام المذكور سفسطه ومغالطه لا.

## غلبهُ توحيد كهني ميں ايك غلطي:

واقعية له. نعم مغالطة احرى يجب ان ينبه عليها وهي ان لاتفهم من كلامنا مذاق غلبة التوحيد اعلى من مذاق غلبة حب حضرة الرسالة ان السالك يترقى من مذاق غلبة حب حضرت الرسالة الى مذاق غلبة التوحيد بمعنى انه يتجاوز عنه ويتركه ورااء ه ويستغنى عنه كما يتقوه به بعض المتصوفين المتصنعين يقولون مالا يعقلون فيضلون ويضلون بل المعنى ان كلا الممذاقيين صحيح و ضرورى للانسان لايمكن الكفاية على واحد منهما

مع ان فيما بينهما فرق المرتبة و يحصل توضيحه بهذ المثال. ايك طبى مثال:

ان للانسان اعضاء بعضها اشرف من بعض فالاشرف هي الاعضاء الرئيسة اعني القلب والدماغ والكبدلا استغفناء لانسان عن واحد منهما لكن مع ذلك حق ان فيما بين هذه الثلثة ايضاً فرقافي المرتبة فالقلب رئيس البرؤسا واعلى وارفع من صاحبيه فالشيخ بمنزلة الكبد للطالب مثلا والرسول عليه السلام بمنزلته الدماغ والله سبحانه كالقب وقدحقق الاطباء ان في بعض افراد الانسان يكون القلب اقوى و في بعض الدماغ و في بعض الكبدبل قالوا وهو حق ثابت ان في بعض الناس يكون اليدا قوي و في بعض المعدة و في بعض الرجل مثلاً. فليس مرادهم ان من هو قلبه اقوى يستغني عن الدماغ والكبدبل احتياجه اليهما كاحتياج سائر الناس اليهما الاامتيازله اصلامنهم في ذلك بل ثمرة قوة قلبه انماهي ان الافعال التبي لها تبعيلق بالقوة القلبية تصدر عنه اكثر ممن سواه ومن كان دماغه اقوى تبصدر عنه الافعال الدماغة اكثر وكذلك في الكبد فنقول في الممثل له أن الطالب لابدله من نسبة (أي تعلق) بالشيخ الذي هو كالكبدله كما فرضنا آنفا ولا بدله من نسبة بالنبي صلح الله عليه وآله وسلم اللذي هو كالدماغ له في التمثيل ولا بدله من نسبة بالله عزوجل الذي هو كالقلب له لا ياتي عليه زمان وحين بل آن وطرفة عين يستغني فيه من واحد من النسب الثلثة (ومن ادعى ذالك فكانه ادعى امكان ان جزج من بدن انسان الكبد والدماغ ثم يبقى قلبه حيا وهو كماتري و مع ذالك فالااستبعاد في ان تكون نسبة ما من النسب الثلثة اقوى من اختيها كما حقق الاطباء كون عضو من العضاء الرئيسة اقومي في فود فمعنى

كون نسبة اقوى ان كل النسب موجود فيه بقدر مايكفى لحياة ايمانه لانقصان في واحد منها من ذالك الوزن نعم واحد منها قدزادت من القدر الضرورى ولا حزج فيه نظيره في الاعمال ما جاء في الحديث للجنة ابوابا فمن كان من اهل الصلوة يدعى من باب الصلوة و من كان من اهل الصيام يدعى من باب الصيام أو كذلك فقال ابوبكر الصيام يدعى من باب الصيام (ويسمى الريان) وكذلك فقال ابوبكر فهل يدعى احدمن الابواب كلها فقال صلى الله عليه و آله وسلم نعم وارجو ان تكون منهم. فليس معنى الحديث من كان من اهل الصلواة انه يصلى الصلوة فقط و لا يعمل عملا اخر

بـل الـمعنـي ان الصلوة عليه غلبة من سائر الاعمال مع ان الاعمال كلها يعملها بقدرماامربه.

قمى موال غلب تسب بالشيخ يابالرمول عليه السام يابالله التماري عياميل وهوان النسب الشلقة هل هي اختيارية ام اضطرارية اي يمكن اكتسابها والانتقال من واحد احدها الى اخرى ام هي جبلية لا يمكن اكتسابها ولا الانتقال من واحد منها الى الاخرى بالاختيار فلعل التحقيق في ذلك ان القسط الذي يومر بحد كم بوجو بها اختيارية فانها من الاعمال الشرعية المكلف بها ولا تكلف الا بعد الاختيار وهو محمل قول عمر لوسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انت احب الى من كل شئ الا نفسي الذي مابين جنبي فقال صلى الله عليه و آله وسلم التكون مومنا حتى اكون احب اليك من نفسي يدل على ان تلك النسبة نفسك قال فاذاً انت احب الى من نفسي يدل على ان تلك النسبة اختيارية. فالمؤمن مكلف بان يكون شيخه احب اليه من سائر الناس اختيارية. فالمؤمن مكلف بان يكون شيخه احب اليه من سائر الناس والنبي صلى الله عليه و آله وسلم بمعنى ان يرجح امر الشيخ والله احب اليه من الشيخ وامر الله تعالى الناس وامر النبي صلى الله عليه و آله وسلم بمعنى ان يرجح امر الشيخ وامر الله تعالى الناس وامر النبي صلى الله عليه و آله وسلم على امر الشيخ وامر الله تعالى الناس وامر النبي صلى الله عليه و آله وسلم على امر الشيخ وامر الله تعالى

على امر النبى صلى الله على وآله وسلم والمراد من الامر ما امر بوجوه به واما القسط الذى لا يحكم بوجوبها وهو الشغف فليست باختيارية يتفضل الله بها على من يشاء من عباده ولا يكون الطلاب فيه سواء فلبعضهم غلبة النسبة باالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ولبعضهم غلبة نسبة التوحيد وكلها محمودة لانها فوق الدرجة التى حكم بوجوبها وان كانت فيما بينها متفاوتة المراتب وهو المراد بقول مولانا ان كلاهما محمود ان ولا يبعد ان يكون هذا الشغف وتبديله ممكنا بتصرف الشيخ وا فادته فان الله يبدل الجبلة على يديه و يخرق العادة نعم على الطالب ان لا يصر من عند نفسه على شئى منهابل يفوضه الى راى الشيخ ويكون كالميت فى يدالغسّال.

مجلس چہلم رہم (۴۹)

حضرت حاجی صاحب حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے صورة مبارک میں مدتوں رہے ہیں عبدالله خال صاحب فیکور کے ماموں صاحب نے کہا کہ سنا گیا ہے کہ حضرت حاجی الداواللہ صاحب قدس مرہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے صورة مبارک میں برسول رہے ہیں کیا یہ ہے ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بیروایت ایک تقدسے تی ہے اوران کی نسبت غلط بیانی اور مبالغہ کا بھی خیال نہیں۔ وہ خوش عقیدہ ہیں اور علاء مبالغہ کا بھی خیال نہیں ۔ وہ خوش عقیدہ ہیں اور علاء کی صحبت بہت پائی ہے۔ ان کی طرف مجھے یہ خیال نہیں ہوسکتا کہ بدعتوں کی طرح انہوں کی صحبت بہت پائی ہے۔ ان کی طرف مجھے یہ خیال نہیں ہوسکتا کہ بدعتوں کی طرح انہوں نے باتھے تھی اور بات فی نفسہ محالات میں ہے ہیں۔

مولانا محد لیعقوب صاحب کی معیت بالرسول علیہ السلام: ای کے قریب ایک بات ہے خود مولانا محد لیعقوب رحمۃ اللہ علیہ ہے تی ہے۔ فرماتے تھے کہ جب میں نے حدیث شروع کی تو مجھے بدا ہة معلوم ہوا کہ میں جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متحد ہوں اور وہ علوم القاہوتے تھے کہ اب نہیں ہوتے۔ ان میں سے بعضے علوم بیان بھی کے تو مجیب علوم سے جو کہ اب نہیں ہوتے۔ ان میں سے بعضے علوم بیان بھی کے تو مجیب علوم تھے جو کہ اب عاصل نہیں ہو سکتے۔ ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۳۳ اے درمیان

اذن عصرونمازعصر درسه دری خود در مدرسه روز دوشنبه به

## فوائدونتائج متحد بالرسول عليه السلام كمعنى:

اس واقعہ میں حل طلب دو ہاتیں ہیں۔ایک یہ کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے صورة مبارك رسول الله صلح الله عليه وآله وسلم بين رہنے يا حضرت مولا نامجمه يعقوب صاحب رحمة الله عليه كے حضور صلے الله عليه وآله وسلم كے ساتھ متحد ہونے كے كيام عنى ؟ دوسرے بيك اس حالت کے چندروز رہنے کے کیامعنی ؟حل اس کا بیہ ہے کہ جس ہے جس شخص کوتعلق ہوتا ہے اس سے اس کوروحانی اتصال ہوتا ہے اور اس اتصال کی وجہ سے تا ٹیرو تا ٹر بھی ہوتا ہے اگر دونول قوت میں مساوی ہیں تو کچھاٹر اس کا اسپر اور کچھاسکا اسپر ہوتا ہے اور اگر ایک غالب اور ایک مغلوب ہے تو مغلوب پر غالب کا اثر ہوتا ہے جس درجہ غلبہ ہواسی قدر آٹاراس کے ُظاہر ہوتے ہیں۔ یتعلق اگرعشق کے درجہ تک پہنچ جا تا ہے تو اس اتصال روحانی کا اثر بھی جسم تک بھی پہنچ جاتا ہے اور عاشق کے حرکات وسکنات بول حیال بلکہ صورت شکل اور نقشہ بھی محبوب كاسايااس كے مشابہ موجاتا ہے۔ جيسے كه خواجه باقى بالله رحمة الله عليه كاقصه مشہور ہے کہ ایک نان پر آپ کی توجہ ہے ایک دم میں بالکل آپ کے ہمشکل ہو گیا اور راقم نے ایک جوگی کے چیلہ کودیکھا کہ دومہینہ گروکے یاس رہنے سے اس کے ہمشکل ہوگیا۔حضرت قطب عالم قدس سرہ کے اس حالت کا بیرقصہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کوعشق سلطان جہاں جان جانال حضرت سرورعالمصلی الله علیه و آله وسلم کاغلبه جوا تواس درجه اتصال حاصل ہوا که اس کو اس لفظ ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےصورت مبارک میں رہے۔ یعنی اتصال روحانی اس درجہ بڑھا کہ اتحاد جسمانی کہا جاسکتا ہے۔

> من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جال شدی تاکس گلوید بعدازیں من دیگرم تو دیگری

> > معیت بالرسول علیه السلام کے چند نظارے:

الى طرح حضرت مولا نامحمد يعقوب صاحب رحمة الله عليه كوحديث رسول عايد وعلى آل

والصلوة والسلام شروع كرنے سے بعجہ غايت محبت اور حضور صلے الدعليہ وآلہ وسلم كے طرف سے فيضان ہونے كے وہ اتصال حاصل ہو گيا كہ اتصال جسمانی محسوس ہونے لگا اور علوم عجيبہ كا القاہونے لگا۔ يہاں تک كہ بيان سے تقرب الی الفہم ہوئی۔ اب اس كے چند نظائر، وكھائے جاتے ہیں جس سے اور زیادہ طمانیت قلب ہواور اس میں كوئی شبہ باتی ندرہے كہ اتصال روحانی بھی ایک واقعی چیز ہے اور تا شیراور تا شركا ذر بعہ ہے۔

### کھلائی فصدلیل نے ہوا مجنوں کے خوں جاری:

قصہ مشہور ہے کہ لیلئے نے فصد کھلوائی اور مجنوں کے خون نکلا کھلائی فصد کیلئے نے ہوا مجنوں کے خوں جاری۔ بیاسی اتصال روحانی کے بڑھنے کا اثر ہے کہ سم تک دوسر سے جسم کا اثر پہنچے گیا۔ قصبہ معاذبین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

اگراس واقعہ میں کسی کو کلام ہوتو حضرت معاذبین جبل رضی اللّذعنہ کا واقعہ کن لے جو سی روایت سے ثابت ہے کہ یہ حضرت یمن میں تھے آیک دم دل گھبرایا اور السی پریشانی لائق ہوئی کہ خواہ مخواہ دل میں آیا کہ ہونہ ہو حضور صلے اللّہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آیک صحالی جیسے عاشق ناریر جو پچھاس وقت گزرگیا ہوئم ہے۔ بیساختہ قرآن شریف اٹھا کر کھولاتو بیآ یت نکلی

وما محمد الارسول قلد حلت من قبله الرسل الآيه جركاصري مضمون وفات شريف ہے۔ پس حفرت معافی پچپاڑ کھا کرگر ہاور ہے ہوتی ہوگئے۔ پیٹر ہوجانا اور وحشت ہونا کا ہے کا اثر ہے۔ ای اتصال روحانی کی شدت وقوت کا کہ بدن تک اس کا اثر ہینچا اور قلب میں اختلاج اور دماغ میں اختلال پیدا ہوگیا اور دور کیوں جائے صدبا واقعات دکھ لیجئے کہ جس بچدکا باپ مرجاتا ہے اس کی ہمت وجرات بلکہ تمام قوائے جسمانی ضعف ہوجاتے ہیں خواہ وہ اتنا چھوٹا باپ مرجاتا ہے اس کی ہمت وجرات بلکہ تمام قوائے جسمانی ضعف ہوجاتے ہیں خواہ وہ اتنا چھوٹا کیوں نہ ہوکہ باپ کو بہجانتا بھی نہ ہواور اس کو اب باپ کے سامنے ہے بھی زیادہ عیش وآ رام میں رکھاجا وے ۔ اسکی وجہ وہی اتصال روحانی ہے کہ بچہ کی طبیعت میں باپ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

یورپ کے مقلدین کی شکل بھی بدل جاتی ہے:

اوراس سے بھی زیادہ بدیمی ہے ہے کہ جولوگ بورپ کی تہذیب وغیرہ کے بھی دلدادہ

ہیں اور اس کے عاشق ہیں۔ان کے حیال ڈھال میں حرکات سکنات میں انہیں کی مشابہت بیدا ہوجاتی ہے۔حتیٰ کہ جب اس میں بہت زیادہ ہوجاتی ہے توصورت شکل بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔مزاج بھی ویساہی ہوجا تا ہے۔ دوابھی انگریزی ہی موافق ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض ونت ان کوخود بھی یہ بات محسوں ہونے لگتی ہے۔ راقم نے ایک صاحب کو دیکھا کہوہ اردو بولنا اسقدر بھول گئے تھے کہ تذکیرو تا نہیث کی تحریف کے علاوہ جناب کو بُڑا ب بضم جیم وتشدیدنون بولتے تھے اور تمام اردوالی ہوتے تھے اور دوسری کی اردوبھی ایسے سنتے تھے کہ گویا بمشکل مجھتے ہیں گو ماار دوان کی زبان ہی نہیں۔اگرصورت میں کالے بہٹ نہ ہوتے تو انگریز ہی کے بچے سمجھے جاتے۔ایک صاحب خود ہی اپنی تعریف کرتے اور مزہ لیتے تھے کہ دیکھوخانسامال ہمارا کوٹھی بنگلہ اور فرنیجیر (ا ثاث البیت ) سب انگریزوں کا ساہے اور ہمارا طرز معاشرت بھی انگریزوں کا سا ہے۔ کھانا بینا' اٹھنا بیٹھناسب انگریزوں کا سا ہے۔ ہمارا اردوبھی کالے آ دمی کا سانبیس رہا۔ ہمارا باوالوگ تک انگریزی بولتا ہے۔اب ہم جاہتا ہے کہ ہندوستان کا رہنا بھی حچیوڑ دے۔ ہندوستان بھی شریف آ دمی کا رہنے کا جگہنیں ہے۔ یهال د وکرآ وی مهمی مهندب نبیس بن سکتا۔اب ہم ولایت جا کررہے گا۔ ہمارا بی بی بھی اسپر راننی ہو گیا ہے۔ بیسب ای اتصال روحانی کی شدت وقوت کے نتائج میں کہ زبان بھی میزهی ہو گئی اورنقشہ بھی بدل گیااور مزاج بھی ۔ '

اتصال روحانی کی نظیراحتلام ہے:

اب ایک طبی نظیر بھی اتصال روحانی اور دوسرے جم پرروح کی تا تیر کے متعلق عرض کی جاتی ہو اتنے ہوں نظیر احتلام ہے جہ کا بیان یہی کیا جاسکتا ہے کہ مردکوا تصال روحانی عورت کے ساتھ جوتا ہے اور چونکہ جماع فعل طبعی ہے گویا طبیعت رجل کے واسطے مثل جزئے ہاور الشیء ادائیست ثبت بلواز مدہ عورت کے ساتھ اتصال ہوتے ہی فعل طبعی کا وجود ہوجاتا ہے اور عورت کے ساتھ اتصال ہوتے ہی فعل طبعی کا وجود ہوجاتا ہے اور عورت کے ساتھ اتنا ہے کہ لذت محسوں ہو مورت کے دیات ہے کہ لذت محسوں ہو کرنعل طبعی کا آخری تھے۔ یعنی انزال متفرع ہوجاتا ہے۔ یہ اتصال روحانی پر جسمانی اثر پیدا ہونے کی نظیر ہے۔ گونظیر بہت ہے دورہ ہے مگر توضیح مطلب کے لئے ایک ہی نظیر ہے۔

معیت بالرسول علیہ السلام کے دوام ہونے کے کیامعنی: رہی دوسری بات کہ حضرت سینخ کے حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک میں برسوں رہنے یعنی اس کودوام نہ ہونے اور ايسے ہی حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کوصرف شروع حدیث کے وقت حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معیت محسوں ہونے کے کیامعنی ۔ کیا بعد میں بیرحالت سلب ہوگئی سو اس کا بیان بیہ ہے کہ بیرحالت بعد میں سلب نہیں ہوئی بلکہ احساس اسکا جا تار ہا کیونکہ اساس امر جدید کا ہوا کرتا ہے اور چیز واخل طبیعت ہو جاتی ہے اس کا احساس نہیں رہتا۔حضرت والا سے بعض خدام نے یو حیصا کہ جولذت اور آ ٹاراورانوار ذکر سے شروع میں محسوں ہوتے وہ ابنہیں ر ہے \_معلوم ہوتا ہے رجعت ہوگئی \_فر مایا حاشاوکلا انوار دبرکات وآ ٹارویسے ہی ہیں بلک اس ے زیادہ ہیں ہاں احساس جاتار ہا۔ پہلے شوق تھااب انس ہو گیااس کا تجربیہ یوں ہوسکتا ہے کہ دو حیار دن چھوڑ کر دیکھواس ہے زیادہ ظلمت اور رنج محسوں ہوگا جتنا ذکر شروع کرنے ہے پہلے تھا۔اور فرمایا اسکی مثال ایسی ہے کہا یک شخص نی شادی کرے تو اس کوشوق اور میلان اور اس کے متعلق جملہ آ ٹاریہت زیادہ محسوس ہوئے اور دس میں برس کے بعدان آ ٹارمیں بہت کمی ہو جاوے گی (ہندی مثل ہے پرانی جورواماں کی برابر ) حتیٰ کہمیاں بیوی میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہوگا مگرحقیقت اس کی نہیں ہے کہ محبت کم ہوگئی بلکہ محبت داخل عادت ہوگئی۔احساس نہیں ر ہا۔اس کاامتحان یوں ہوتا ہے کہنی بہومر جاوے تو اتناصد مہنہ ہوگااور پرانی مرجاوے تو گویا غاوند کو بھی مار ہی جاتی ہے۔اس تقریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت شیخ قدس سرہ کی اور حضرت والامحمد يعقو ب صاحب رحمة الله عليه كي دونوں حالتيں تبھي زائل نہيں ہوئيں بلك امرطبعي بن كئيں۔ يہاں سے ان لوگوں كى فضيلت نكلتى ہے جنہوں نے حضرت شيخ كود يكھا كويا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جنہوں نے مولانا رحمیۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی انہوں نے گویا خود جضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھی۔

اللهم اجعلنا من خدامهم وارزقنا من بركاتهم.

مجلس پنجاہم (۵۰)

راقم نے عرض کیا کہ وہ طالب علم جن کو جناب نے امارت مزاج پرکل تنبیبہ فرمائی

(ان کا ذکر حکمت چہل و پنجم میں ہے) بہت روئے اور ان کواب تک بہت ندامت ہے۔
فر مایا ان کوخوب رونے دو تہذیب نفس ای طرح ہوگی۔ پھر فر مایا اگر میں خدمت ہے منع نہ
کروں گا تو میری بھی اور بعض علاء کی طرح خدمت ہونے لگے گی اور مجھے لوگ ایا بچے اور
بت بنادیں گے۔ میں نے واقعات اور روا جول میں غور کرے دیکھا ہے کہ اس قسم کے امور
میں وقعیل دینے کے یہی نتائج ہیں۔ ملاء کی تعظیم سے لوگوں کا تو نفع ہے کہ اٹکی تعظیم
در حقیقت دین کی تعظیم ہے مگر علاء اور علم کے لئے سخت مصر ہے۔ علاء میں تو اس سے نخو بت
اور تکبر پیدا ہوجاتا ہے اس واسطے مصر ہوا اور جب ان میں بیصفات رذیلہ لوگ و یکھتے ہیں تو
نہ ان کی بات میں انٹر رہتا ہے اور نہ ان کے علم کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ ان
کے ساتھ علم بھی بدنام ہوجاتا ہے۔

#### علماء کے برتا ؤعوام کے ساتھ:

پھرذکرفر مایا کہ ہم اعظم گرٹھ گئے تو جو تعظیم علاءی وہاں دیکھی کہیں بھی نہیں دیکھی اہل علم کود کھے کرلوگ کھڑے ہوجاتے ہیں جی کہ ہنود بھی۔ ہیں ایک راستہ ہے گز را۔ درمیان میں سرکاری مدرسة یا تو جھے دیکھ کرلڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوگئے جی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوا۔ میں وہاں رکا اور ان مدرسین بھی۔ ان لوگوں کا یہ برتاؤ دیکھ کرگز رتا چلا جانا اچھانہ معلوم ہوا۔ میں وہاں رکا اور ان سب سے ملا۔ لوگوں نے مصافح کئے۔ میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحیٰ کہ ہندوؤں سب سے ملا۔ لوگوں نے مصافح کئے۔ میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحیٰ کہ ہندوؤں سب سے ملا۔ لوگوں نے مصافح کئے۔ میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحیٰ کہ ہندوؤں اس قدر مرتاثر ہوئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں علاء کا گز را کثر رہتا ہے کیونکہ لوگ مقدر کرتے ہیں گران بندگان خدا کا طرز عمل میہ ہو جاتے ہیں گر وہ کسی کا سلام نہیں لیتے نہ کسی سے مسلم ان کوسلام کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے جی جاتے ہیں اور اس کو اچھا تجھتے ہیں کہ رہنا کہ ایک غیر مذہب بات کرتا ہوئے وعظ جاتے ہیں اور اس کو اچھا تجھتے ہیں کہ رہنا کہ غیر مذہب بات کرنا علم کو ذیلن کرنا ہے جی کہ منا کہ ایک غیر مذہب بات کرنا علم کو ذیلن کرنا ہے جی کہ سنا کہ ایک غیر مذہب بات کرنا علم کو ذیلن کرنا ہے جی کہ مولوی کے وعظ میں بیٹھنا چاہا۔ مولوی صاحب نے ڈائٹ بنائی نکالو اس والے نے کسی مولوی کے وعظ میں بیٹھنا چاہا۔ مولوی صاحب نے ڈائٹ بنائی نکالو اس

مردودوملعون کو۔ بیدوجتھی میرےاس ذراسے نرم برتا ؤسے اسقدرمتاثر ہونے کی کہ آج ان کو بالکل نئی می بات معلوم ہوئی کہ مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے توسب بھیڑیئے ہی دیکھے تھے۔ پھر ہرشم کے لوگ بڑی کثرت ہے ملئے آئے۔

# علماءز مانه کی مخصیل وصول کے طریقے اور رسوم:

فر ، یا حضرت والا نے اور وہاں ایک دستور دیکھا کہلوگ آئے ہیں اور بڑے الحاح ے کہتے ذرا دیر کے لئے ہمارے گھر تیر کا تشریف لے چلئے میں نے کہا بہت اچھا جب ا یک شخص کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی خاطر داری ہے بٹھا یا اور پان اور دور و پہیپیش کئے۔ میں نے کہا یہ کیا۔ کہا یہ حضور کا حق ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کسی عالم کو خالی نہیں پھیرتے ۔ میں سمجھ گیا کہ تبرک اور تیمن تو برائے نام ہے بیاب لباب ہے بلانے کا۔ بیان سی مولوی صاحبان کی تر کیبیں ہیں کہاہیے مطلب کی رسمیں با ندھر تھی ہیں اور میں نے کہا کیا واہیات ہے بیابھی تو رہم ہی ہوئی۔ رسوم کیجھ شادی بیاہ ہی کی رسموں کا نام نہیں ہے۔ ہرالتزام مالا بلزم رسم ہے میں ہرگزنہیں لول گا۔صاحب خانہ نے بہت اصرار کیا کہ میری دشکنی ہوگی اور بیتو ہدیہ ہے اس کا قبول کرنا سنت ہے۔ میں نے کہاا گریدیہ ہے تو اس کا دینا دیاں بھیممکن نقاجہاں میں تھبرا ہوا ہوں ۔ بیصرف رسم اورا پنا کرم دکھلا ناہے کہ جم عالم وخالی ہیں جانے دیتے اور بیمولوی صاحبان کی مہر بانی ہے آسمیں اورخرا بیوں کے علاوہ ایک بیہ بھی خرابی ہے کہ اگر کوئی غریب آ دمی مجھے بلانا چاہے تو کیا کرے تو گویا تبرک بھی امیروں ہی کومل سکتا ہے۔اس صورت میں وہ تیرک ہی نہیں ہے۔ جب میں نے وہ رویے پھیر دیئے تو متعدد آ دی اس مجمع میں ہے کھڑے ہوئے اور شم کھا کر کہا کہ ہم کو غایت درجہ کا اشتیاق تھا کہ ہم بھی آ پ کواپنے گھر لے چلیں مگراس شرم کے مارے خاموش ِ رہے کہ بھارے پاس دینے کونہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا لیجئے اپنی ہی نظروں ہے ان نامعقول رسموں کی خرابیاں دیکھ لیجئے اور میں سب غربا کے گھر گیا ان لوگوں کوکس قد رخوشی ہو کی اوراینا بھی دل خوش ہوا۔

#### مولو يول كيليّے چنده:

ایک مقام پرایک شخص ایک رومال میں باندھ کر دوسور و پے لائے اور میرے سائے ر کھ دیئے۔ میں نے کہایہ کیا ہے کہا آپ کا نذرانہ اور سفر خرجے۔ میں نے کہا آپ اپنے پاس سے دیتے ہیں یا چندہ ہے۔ کہاتمام بستی کے چندہ سے اور بیکوئی نئی بات نہیں۔ ہر عالم کا ہم اینے اوپر حق سجھتے ہیں ہر خص ہے بقدراستطاعت وصول کرتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہریہ بیں ہے غضب ہے جو مال بلارضامندی وصول کیا جاوے وہ مال سحت ہے۔سب نےمل کراصرار کیا کہ قبول کر لیجئے مگر میں نے کہا ہرگز نہاوں گا اسمیں بہت ہے مفاسد ہیں۔ایک مونی می بات میہ ہے کہ ہدیہ ہے اصل غرض محبت کا بڑھناہے بدلیل تھا دو ا تسحابوا (ترجمه-آپل میں مدید یا کروکہ ایک دوسرے کے دوست بن جاؤگے۔اوراس ہدیہ میں ایسے لوگوں کی بھی شرکت ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا تک بھی نہیں نہ بھی میرا نام سناتو کیاچیز بڑھے گیجسکی اصل ہی نہیں۔ کہایہ ہم آپ کویقین دلاتے ہیں کہ کسی نے ناخوشی ہے نہیں دیا۔ یہاں سب کوعلاء ہے محبت ہے میں نے کہاا چھااس کا امتحان پیہ ہے کہ اس کو جس جس سے لیا ہےاں کوواپس سیجئے اور کہدد یجئے کہ سب نے جتنا جتنا دیا ہے وہ کم زیادہ کا کچھ خیال نہ کریں اپنا اپنا ہدیہ خود لے کر چلے آ ویں میںسب سے لےلونگا۔ اس طرح ان سے ملا قات بھی ہوجاد ہے گی پھر مدیہ موجب محبت ہوجاویگا۔اسکاان کے پاس پچھ جواب نہ تھاوہ رقم لے گئے اور سب کووالیس کی ۔ پھر شم کھانے کوایک پبیہ بھی تو کوئی لے کر نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھ کیجئے۔ یہ چندہ جبر کے ساتھ تھا ورندا تنے دینے والوں میں ہے کوئی تو اپنا ہدیہ لاتا۔معلوم ہوتا ہے کہایک شخص نے بھی ہدیہ بچھ کرنہیں دیا۔صرف محصل کے دیا ؤادر شرماحضوری ہے اوراداءرسم کیلئے دیا تھا۔

#### حضرت كامعمول:

انہیں باتوں کود کیھ کرمیں نے بیمقرر کرلیا ہے کہ جب کوئی ہدیہ بیش کرتا ہے تو اس سے پو چھتا ہوں کہ تمہاری ماہواری آ مدنی کیا ہے اگر اس نے کہاتمیں روپیہ ہے تو ایک روپیہ لے لیتا ہوں باتی واپس بعنی ایک دن کی آمدنی سے زیادہ نہیں لیتا ہوں۔ایک خص کو جب
معلوم ہواتو کہنے گئے کہ احجھا ایک ہی دن کی آمدنی لے لیجئے مجھے زیادہ پراصرار نہیں آپ کا
کہنا کر دوں گا آج سے لیے اور کل یا پرسوں کو پھراتنا ہی لاؤں میں نے کہانہیں۔ دوبارہ
دوسرے مہینہ میں لوں گا۔

#### قصة تحصيلدارصاحب:

فرما یا حضرت والانے ایک شخص بہیں تھانہ بھون میں میرے یاس آئے۔ بیصاحب بھویال میں تحصیلدار تھے۔ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ تھے۔تحصیلدار صاحب نے بچپیں روپیے پیش کئے میں نے کہا یہ بہت ہیں انہوں نے ہر چنداصرار کیا مگر میں نے دس رو پید لئے باتی واپس کر دیئے۔ جب تحصیلدارصاحب چلے گئے تو وہ دوسرے شخص میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم گھرے چلے تو تحصیلدار صاحب نے اول نذرانہ کے لئے دس روپیہ نکالے مگر پھر کہا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں میری شان کے بھی خلاف ہے اور حضرت کی شان کے بھی تم سے تم پچپیں تو ہوں چنانچہ وہ پچپیں ہی لائے تھے۔ قدرت خدا کی آپ نے دس ہی لئے۔ فرمایا حضرت دالانے کہ مجھے تو اس کاعلم بھی نہ تھا میں شاید یا نچ ہی لیتااور ہیں واپس کرتا مگر دس لینے کی وجہ بیہ ہوئی کہ میں نے ایک روز پہلے قرض ایندهن خریدا تھا جس کی قیمت دس رویے تھی۔ صبح کومیں نے حق تعالیٰ ہے دعا کی تھی کہ آج دس رو پہیے جے تو بیقرض ادا ہو جاوے جس دفت رہے جیس روپے آئے تو میں نے کم ہی لینا جا ہے مگر پھرحق تعالیٰ ہے ڈرمعلوم ہوا کہ کہیں گے کہ ہم بھیجتے ہیں اور پیے لیتانہیں اس واسطے میں نے دیں لے لئے اور جو کچھوا قع ہوا ہو جو تحصیلدارصا حب کے ساتھی نے بیان کیار چق تعالیٰ کا حسان ہے کہ مجھے مال بحت سے بیجایا۔ سماذ یقعدہ ۳۳۳ اھروز سیشنبہ۔

(۱) تادیب بقدر کمل جاہئے:

يه طالب علم جن كوامارت مزاج پر تنبيه فرمائي گئي نهايت قوى الجنة اورجنگجواور جابل مزاج

فوائدونتانج

تے ان کی اتن ندامت اور رونا بھی حضرت والا نے کافی نہیں سمجھا اور بہتجویز بالکل صحیح تھی کئی مہینہ کے بعد ثابت ہوا کہ ان پراٹر بہت کم ہوتا ہے معلم کو متعلم کی طبیعت کا اندازہ صحیح کرنا عابت ورجہ کا کمال ہے اور تربیت کے لئے شرط ہے۔حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تعالی نے معلم فرمایا پھر رحمۃ اللعالمین فرمانے کے ساتھ واغلظ علیہم کا بھی تھم فرمایا ہے شعر ورشق و نرمی مبم دربہ است چورگزن کہ جراح و مرجم نداست

کفار کے ساتھ بخت زبانی خلاف شریعت ہے: (۲) کفار کے ساتھ بھی بخت زبانی تعلیم شریعت ہے: (۲) کفار کے ساتھ بھی بخت زبانی تعلیم شریعت کے خلاف ہے بدلیل فقو لا لینا لعله یتذکر اوی بحشی (پس بولناتم فرعون سے زم بات شاید کہ وہ تصبحت بکڑے یا ڈرے ۱۱) امر مع اسکی وجہ کے ہے یعنی زم گفتار سے فرعون جیسے کا فرکی راہ پر آنے کی امید کی جاسکتی ہے۔

بشریں زبانی ولطف وخوشی توانی کہ پیلے بموئے کشی زم زبانی سے سخت سے خت مخالف بھی موافق بن سکتا ہے اور سخت زبانی کی نسبت ارشاد ہے ولسو کست فطاغلیظ القلب لانفضوا من حولک (ترجمہ اگر ہوتے آب بدگواور شخت دل توسب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے)

یہاں سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہئے کہ عوام مومنین سے بھی تھینچتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا قصد ہے کہ عامی آ دمی سے راستہ بیس ملاقات ہوئی اس بے چارہ نے سلام کیا تو انہوں نے جواب ہمی نہیں دیا اور منہ پھیر لیا۔ اسکو بخت نا گوار ہوا اور مولوی صاحب کو بکڑ لیا۔ اسکو بخت نا گوار ہوا اور مولوی صاحب کو بکڑ لیاکہ جناب ہم نے سنا ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے گر جواب دینا فرض۔ آ پ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ کہا قرآن ناشریف میں ہے کہ جاہلوں سے پچھ علق ندر کھو۔

پاس کچھ جواب ندتھا۔

#### کفار کے ساتھ معیت:

بعض لوگوں کو آسمیں اشتباہ ہوجا تا ہے کہ زم زبانی میل جول اور محبت کا شعبہ ہے جسکی کفار سے ممانعت ہے اور جسکی نسبت ارشاد ہے

لا تمتخذواالكافرين اولياء من دون المؤمنين

(ترجمه مت بناؤ كفاركودوست مومنین كوچھوژ كر۱۲) اور

المرء مع من احب وغير ها من الآيات والاحاديث

ر ترجمة دمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محبت رکھے ) اصل ہے ہے کہ برتاؤکے دو مرتبے ہیں۔ ایک اتناتعلق دوسرے سے رکھنا جتنا تعدن کے لئے ضروری ہے کیونکہ انسان متعدن بالطبع لیعنی ایک دوسرے کامختاج ہے اور ایک زائد از ضرورت تعلقات بڑھانا اور اشحاد بیدا کرنا۔ اول محمود ہے اور دوسرے کومود قاور محبت اور پیدا کرنا۔ اول محمود ہے اور دوسرے کومود قاور محبت اور تو تی ۔ اول کے بھی بہت سے مراتب ہیں اور دوسرے کے بھی ۔ اول کے بھی مراتب ہیں اور دوسرے کے بھی ۔ اول کے بھی مراتب ہیں ہیں۔ کسی ہے تی نایا ان کی نوکری کرنا۔ ان کو قرض دینا یا ان کی نوکری کرنا۔ ان کوقرض دینا یا ان کی نوکری کرنا۔ ان کوقرض دینا یا ان سے قرض لینا۔

قال تعالىٰ لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين

(ترجمہ) نہیں منع کرتا اللہ تم کوان اوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی اور نہ تم کو تہارے وطن سے نکالا اس ہے کہ انظے ساتھ سلوک کرواور برابری رکھو۔اللہ تعالیٰ بہند کرتا ہے مقسطین کو ) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہے کفار کی یہاں مزدوری کرنا ثابت ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے قرض لیا اور مثلاً مظلوم کی وادری کی شاہت ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واجب اور ضروری ہے۔

قـال تـعالىٰ واذاقلتم فاعدلوا ولوكان ذاقربیٰ وقال ولايجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوى (ترجمه اور جب بات کہوتو انصاف کی کہوخواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور نہ آمادہ کر ہے تم کوعداوت کسی تقویٰ سے زیادہ کر ہے تم کوعداوت کسی توم کی اسپر کہ انصاف جھوڑ دو۔انصاف کرو وہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے ایک مسلمان کوذمی کا فرکے قصاص میں قبل کیا اور مشال احسان کیساتھ دینا قال تعالیٰ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان.

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي احسان شناسي:

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کا فرلونڈی سے پانی لیا تھا تو اس کو تھجوریں دیں اور اس کے تمام گانوں کو قبال سے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس لونڈی کا پچھا حسان بھی نہ ہوا تھا۔ حضور کے اعجاز سے پانی اسکااتناہی رہاتھا۔ای جنس سے نرم گفتاری بھی ہے۔

قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك و قال ادفع بالتي هي احسن فاذاالذي بينك و بينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الاذو حظ عظيم. وقال تعالى لموسى على نبينا و عليه الصلواة والسلام فقولا له قولا لينا

(ترجمہ: اگر ہوتے آپ بدگو بخت دل تو بھاگ جاتے آپ کے پاس ہے۔ ٹالئے
الیے طریقے ہے کہ وہ اچھا ہے پس نا گہاں وہ مخص کہ آپ میں اوراس میں عداوت ہے پکا
دوست بن جاوے گا اور نہیں پاسکتا ہے اس کو نگر وہ کہ صابر ہواور نہیں پاسکتا ہے اسکو مگر بڑا
صاحب نصیب ) مخالف کے ساتھ مزمی جہاں اپنی پا اسلام کی تو بین ہو: اسلام میں جس قدر
اسکی تعلیم ہے دنیا پر آشکارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوگ کیے کسے برے لفظ کہتے تھے
اس تتبعون الارج لا مسحور السف اللہ علیہ اللہ کو میں بیننا
و غیر ھا من الایات و الاحادیث التی ھی علی السن اھل الارض

لاحجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و اليه المصير

(ترجمہ ہم میں تم میں پچھ کرار نہیں۔اللہ تعالیے ہم کوتم کوسب کوجمع کرے گااورای کی طرف لوٹا ہے )غرض زم برتا ؤ کے تسم اول کے سب مراتب محمود ہیں

الا آئکہ مفضی الی الشرہوجاویں مثلاً کفارے امداد لینا جبکہ اپنی تو ہین یا تو ہین اسلام کی موجب ہو۔

قصه خلفین تبوک:

جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک سے رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے ان سے بولنے جانے کوئع فرمادیا تو شاہ غسال نے ان کے پاس رقعہ بھیجا کہ جھے کو معلوم ہوا ہے کہ تمہار سے صاحب نے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہار سے ساتھ تختی کا برتاؤ کیا ہے اور تمہاری قدر نہیں جانی ۔ آپ یہاں آجا ہے آپ کی قدر افزائی کی جائے گ تو انہوں نے اس رقعہ کو تنور میں جھو تک دیا۔

كفار كے ساتھ الكے رسوم میں شريك ہونا:

یا مثلاً کفار کا احسان لینے میں اندیشہ ہوکہ ان کے ساتھ بھی بے موقع شرکت کرنا پڑے گی مثلاً وہ کسی مدرسہ یا مسجد کے چندہ میں شریک ہونا چاہیں کہ اس کا نتیجہ بیہ کہ کہ کا ان کے مندر میں شریک ہونا پڑے گا تو یہ بیل درست نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ہندومسلمانوں میں اتفاق کی ہوا چلی تھی کہ ہندوتعزید داری میں شریک ہوں اورمسلمان ہولی میں - بیسب قصور نبم ہے اور و لا تعاونوا علی الا ٹم و العدو ان (ترجمہ مت مدد کروگناہ اورظلم میں) کے خلاف ہے اور من کشر سواد قوم فھو منھم (جوجس جماعت کو بڑھاوے وہ آئیس میں سے ہے) کا مصداق ہے۔

كفاري بروفت مناظره:

یا کفارے بے موقعہ زم بولنا جیسے بروقت مناظر ہ ضرورت ہے۔ زیادہ نرمی اختیار کی جا ہے ہے۔ نامی اختیار کی جا ہے جا جاوے جسکا انجام خود بھی ذلیل ہونا اور دین کو بھی ذلیل کرنا ہے ایسے ہی موقعول کے لئے وارد ہے۔ و اغلظ علیہم یعنی اور تی سیجئے ان پر

# حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی باغیوں کے ساتھ سخت گیری:

حضور سلی الله علیه و آله وسلم نے باوجودر حمت مجسم ہونے کے مرتدین غربین کو بیسزادی که ان کے ہاتھ پیرکٹواکراور آئکھول میں گرم سلائیاں بھروادیں کر آئکھیں بھوٹ گئیں اوران کو گرم زمین پرڈلوادیا۔ یہاں تک کدمر گئے کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ شعر نمونی بابدال کردن چنال است کے بدکردن بجائے نیک مرداں کو کی بابدال کردن چنال است

#### کفارہے میل جول کے مراتب:

اورتم دوم نیمی زائداز ضرورت کفار کی طرف میلان کیمی چندمرات بین مثلاً تخبه بالکفار ان کرسوم قبیحه مین شرکت یجا خوشاند متعصب کفار کی چاپلوی اور ابله فریبیو سیس آجانا که من تشبه بقوم فهو منهم اور ها نتم او لاء تحبونهم و لا یحبونکم اور فتری الذین فی قلوبهم مرض یسار عون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرة

(ترجمہ: جوجس قوم کی مشابہت کرے وہ ای میں ہے ہاور جوجس جماعت کو بردھا دے وہ اسمیں سے ہاور جوجس جماعت کو بردھا دے وہ اسمیں سے ہاور دیکھوٹم ان ہے محبت کرتے ہواور وہ تم ہے محبت نہیں کرتے اور پھر وکھو گے ان کوجن کے دل میں روگ ہے کہ گھتے ہیں ان میں۔ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی آفت ند آجاوے ) ان کے بارہ میں وار دہیں۔ بیسب فیسے اور ممنوع ہیں الا آئکہ کوئی ضرورت شدید یا اگراہ دائی ہوتو محبوری ہے۔ اختیار اور ارادہ سے اور ان افعال کو جائز سمجھ کرکنا کسی حالت میں درست نہیں۔

حسن خلق اور چیز ہے اور مودۃ و محبت اور: الغرِض حسن خلق اور چیز ہے اور مودۃ و محبت اور ۔ تو تی اور حسن خلق کی نسبت وارد ہے ۔ انک لمعملی خلق عظیم اور مودۃ اور تو ئی کی نسبت وارد ہے ۔

الله في شيئ الا ان تتقوا منهم تقة. و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدى القوم

السظلمین (ترجمہ وہ لوگ جو بناتے ہیں کفار کودوست مونین کوچھوڑ کراور جوکوئی ایسا کرےوہ اللہ تعالیٰ ہے کہ مان سے پوری طور سے بچو۔اور جوکوئی انگی طرف، وجاوے وہ انہیں میں ہے جیشک النہیں راہ دیتا ظالمین کو۔

ہندووں کوڈانٹ ڈپٹ کرنا تکبراورتضنع ہے: حسن خلق کفار کے ساتھ مندوب وستحسن ہے اور مود ق ومحبت ممنوع و ندموم ۔ ہندووں سے ملنا اور مزاج پری وغیرہ کرنا جیسے حضرت والا نے کیاحسن خلق ہے اور ان کوڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان سے نفرت ظاہر کرنا سو خلق اور تکبر بلکہ تضنع ہے کہ در حقیقت تو مقصود ان کو اور راغب کرنا اور ان پر اپنا اثر بٹھانا ہے اور صورت بے نیازی کیسے اختیار کی جاتی ہے اور اگر کوئی ہندوکوئی رقم دینے سکے تو انکار نہ ہواور سوحیاوں سے اسکو جائز کرلیا جاوے۔

عارف کی نظر حقیقت پر ہونی چاہئے: عارف کو حقیقت پر نظر چاہئے نہ کہ صورت پر مکانوں پر بلانے کی صورت تو تیرک تھی مگر حقیقت صرف پابندی رہم ۔

ہر بدیہ قابل قبول نہیں: ہرا یک ہدیہ بھی لے لیناسٹ نہیں۔ جو ہدیہ کسی دینی یا دنیاوی خرابی کوسٹزم نہ ہواس کا قبول کرناسنت ہے۔ دین خرابی جیسے طمع محرام وحلال میں تمیز نہ کرنا ک حق پیٹی میں مبتلا ہونا وغیرہ اور دنیاوی جیسے نظروں میں ذلیل ہونا وغیرہ۔ایسے بھ ہدیہ ک نسبت عارف شیرازی کا قول ہے شعر

مابروے صبر و قناعت نے بریم بابا دشہ بگوے کدروزی مقدار است ہدید کے شرائط حضرت والا کے مواعظ میں بار ہاذ کر ہوئے ہیں

دعا ہر حاجت کیلئے مسنون ہے:

دعا مانگنا ہر عاجت کے لئے مندوب وستحسن ہے۔ ایک شخص نے مدتوں ایک عامی ایک عامی کے مدتوں ایک عابی عابی عالانکہ بھی وہ عاجت بوری نہیں ہوئی کسی نے کہا کہ جب مدت گزر عاجت کیلئے دعا مانگی حالانکہ بھی وہ حاجت بوری نہیں ہوئی کسی نے کہا کہ جب مدت گزر گنی اور وہ حاجت بوری نہیں ہوتی تو معلوم جوتا ہے کہ منظور خدانہیں ہے کہ وہ حاجت بوری ہو پھر دعا ہے کیا فائدہ بلکہ گونہ گتا خی ہے۔ اگر دینا ہوتا تو اب تک دیدی ہوتی اور جب نہیں دی تو اب دعا مانگنا مجبور کرنا ہے اور یہ گستاخی ہے۔ اس نے کہا میرا کام یہی ہے کہ میں مانگوں دیناند دینان کا کام ہے۔ میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں ان کے کام کا ذمہ دار نہیں۔ مانگوں دیناند دیناان کا کام ہے۔ میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں ان کے کام کا ذمہ دار نہیں۔ اگر وہ کام میرا ہوجا تا تو مانگناختم ہوجا تا اور جب وہ کام نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے موتا منگوانا ہی منظور ہے۔ مجھے اس میں حظ آتا ہے کہ جو کام مجھ سے وہ چاہیں وہ مجھ سے ہوتا رہوں ۔ شعر

سر پوقت ذرخ اینااس کے زیر پائے ہے کیا نصیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے خدا کرے کہ مزا انتظار کا نہ مٹے مرے سوال کا دیں وہ جواب برسوں میں تزیب میں اس سے زیادہ حظ حاصل ہے جواس کام کے پورے ہونے میں ہوتا مصرع جومزاانتظار میں دیکھانہ پھروہ وصل بار میں دیکھا

اور حدیث میں وعدہ ہے کہ جس وعاکی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی وہ ذخیرہ ہو جاتا ہے آخرت کے لئے۔ تو فانی کی جگہ باقی کے ملنے کی ان شاء اللہ امید ہے جس کو حاجت کی طرف ہے اطمینان بھی ہواس کو بھی دعاما گئی چا ہے کہ یہ ثواب مفت ہاتھ آتا ہے۔ طرف ہے اطمینان بھی ہواس کو بھی دعاما گئی چا ہے کہ یہ شواب مفت ہاتھ آتا ہے۔ (1) حضرت والاکادس دو بیہ لینااس خیال ہے کہ میں نے دس کی دعاما گئی تھی ادعوا اللّٰہ و انتہ مو فنو ن بالاجابة

(ترجمہ:اس طرح دعاما تگو کہ قبولیت کا بھی یقین ہو) کی تعمیل ہے۔ مجلس پنجاہ و مکم مجلس پنجاہ و مکم

مشامدات كاانكارنه جائج:

فرمایاعلی گڑھ جانا ہوا تو کالج والوں نے سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی اور بجلی کے تصرفات دکھلائے تو قدرت کے کرشے نظر آنے تھے۔ حق تعالیے نے کیا کیا چیزیں ہیدا کی ہیں اورانسان کوسب پر غالب کیا ہے۔

برق کی شخفیق:

ای کرلور میں فرمه تا میں اس سمتعلق الاس میں میں این اللہ سے میں س

کر جو پیجھتے ہیں کہ بس آ سانی برق کی بہی حقیقت ہے مگر میں کہتا ہوں اس کے تصرفات کا تو انکار نہیں کیونکہ مشاہد ہیں شریعت نے مشاہدات کے انکار کا تھم نہیں کیالیکن اہل سائنس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بخل اور آ سانی بخل ایک ہی ہیں۔ تو یوں کیوں نہ کہا جادے کہ بخل دوقتم کی ہوتی ہے۔ ارضی اور ساوی۔ (یا قدرتی اور مصنوعی) ارضی وہ ہے جو صناع خاصہ سے بن سکتی ہے جو یہ موجود ہے اور ساوی وہ جو شریعت میں خابت ہے اور جسکی حقیقت موط الملک ہے۔ اس کو کا کج والوں نے بہت ہی پسند کیا۔ اس مجمع میں چند پروفیسر اور ماسٹر موط الملک ہے۔ اس کو کا کج والوں نے بہت ہی پسند کیا۔ اس مجمع میں چند پروفیسر اور ماسٹر محمی ہے ہیں چند پروفیسر اور ماسٹر محمی ہے تھے ان کوتو بہت ہی حظ ہوا۔ سم اذکیف عدہ ۱۳۳۳ ہے بعد عصر روز سے شنبہ برمصلی۔

#### فوا كدونتا تج

# بجلی کی دوقسموں کی عام فہم نظیر برف ہے:

(1) بجلی کی دوشم ہونے کی ایک عام فہم نظیر برف ہے۔آ سانی بھی ہوتی ہے اور مشین کا بنا ہوا بھی ہوتا ہے۔افعال دونوں کے بالکل ایک ہیں مگرسب جانتے اور مانتے ہیں کہ آ سانی برف بننے اور ہونے کے اسباب اور ہیں اور مصنوعی کے اور ۔ تو آ ثار کے متحد ہونے ہے ذات کے اوپر قائل ہو جانامحض زبردی اور کونا ہ نظری ہے۔ بیابیا ہے جیسے کوئی کسی کو و یسے کہ ایک گھنٹہ میں پچاس میل کا سفر طے کرلیا تو دعویٰ کرنے لگا کہ پیخص ریل ہی میں آیا ہے حالانکہ ممکن ہے کہ موٹر کار میں آیا ہو کیونکہ وہ بھی اتنی چل سکتی ہے۔ بید دعوی محض بخن یر دری اور جہالت ہے خصوصاً جبکہ وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں ریل میں نہیں آیا کہ اس وقت میں یہ دعویٰ بالکل جہل مرکب اور تو جیہ القول بمالا برضی بہ القائل ہے اور ایک نظیر بارش ہے کہ آ جکل کی تحقیق ہے کہ اس کا بخاری مادہ سمندر سے اٹھتا ہے اوراطراف عالم میں پھیل کر قطروں کی صورت میں ٹیکتا ہے جسکو مانسون کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے رہیمی لوگوں کی چٹم دیربات ہے کہ زمین میں ہے بخارات اٹھے اور بادل کی صورت بن کربرس گئے تو بارش مجھی مانسون ہے ہوتی ہے اور بھی ارضی بخارات سے اور دونوں کا پانی کیسال ہوتا ہے۔

ترجمہ: میں اورمیرے رسول ضرور غالب رہیں گےاورمیری امت کا ایک گروہ ضرور ابیار ہے گا کہ حق بات میں وہ غالب ہو گا۔ان کوکوئی ان کا ساتھ چھوڑ وینے والانقصان نہ پہنچا سکے گا۔

جودین کوواقعیت کے ساتھ مجھیں گے اور سمجھ اسکیں گے۔ بیہ بڑاظلم اوراند هیر ہے کہ ایک طرف کی بات من کر دوسر ہے پرڈ گری دیدی جاوے۔ بجل کے تصرفات آئکھوں ہے دیکھنے کے بعد سائنس کے دلدادوں کوکوئی شبکی گنجائش ندرہی تھی کہ بیروہی بجل ہے جو آسان پر مانی جاتی ہے مگرالیک خدا کے بندے کے ایک فقرہ نے ایساحل کر دیا کہ اس شبہ کی گر دی اڑگئی مسلمان کے لئے بڑی خطرفاک بات ہے کہ شریعت کی کوئی بات تو با اسائنس سے دریا فت کئے قابل اطمینان نہ ہواور سائنس کی کسی بات کے لئے شریعت سے دریا فت کئے قابل اطمینان نہ ہو۔

نعوذ بالله من غضب الله. فما كان لشركاتهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون

(ترجمہ جوشرکاء یعنی غیراللہ کا حصہ ہووہ اوّ اللّٰہ کونہ پہنچاور جواللّٰہ کا حصہ ہےوہ غیروں کوچنچ جاوے برافیصلہ ہے بیہ )

# رودنیل کے منبع کی تحقیق کے متعلق ایک قصہ:

ایک صاحب بورپ کی ترقی کی تعریف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ویکھورودنیل جیسے دریا کامنبع ہی معلوم کرلیا جس کو مذہب نے تو سے بتایا تھا کہ جنت سے ڈکاا ہے۔ اب تو

جغرافیہ تک میں حجیب گیا کہ فلاں حجیل میں سے نکلا ہے۔ راقم نے کہا ہم کومنیع اسکا یورپ ے پہلے معلوم تھا حالا نکہ ہم نے رودنیل کو دیکھا تک نہیں کہا کیا معلوم تھا۔ راقم نے کہا ب معلوم تھا کہ مصر ہے اوپر ہے۔ سبحان اللہ اس کومنبع کہتے ہیں۔ منبع وہ ہے جہال ہے شروع ہوا ہوا وراس ہےاو پرائ کے وجود نہ ہو۔ راقم نے کہابس یمی جواب ہے جس ہے جسل کو منبع مانا۔ ریجی تحقیق ہوگیا کداس میں یانی کہاں ہے آتا ہے۔ کیایانی وہیں پیدا ہوتا ہے اور اس ہے او پر وجود نہیں ہے۔ کہانہیں۔ بیتو آج کک شختین نہیں ہوسکا کیسوتھ میں ہے یانی کیوں اہلتا ہے۔ بعض سائنش والوں کی رائے ہیہے کہ زمین کے اندر ہے اور اس کے پنیچے آ گ ہے۔اس کے دیکے ہے یانی او پر کو جوش مارتا ہے۔اسکا قرینہ میہ ہے کہ سوتھ میں سے بانی گرم نکاتا ہے۔راقم نے کہاجب آپ مانتے ہیں کہاس جھیل سے بھی اوپر یانی کا وجود ہے تو جھیل منبع کیسے ہوا۔ اس میں اور اس میر ہے تحقیق میں کیا فرق ہوا کہ مصر سے او پر منبع ہے۔ شریعت نے اصل الاصول کو بیان فر مایا ہے نہ مصر سے او پر کونہ جیل گونہ سوتھ کو بلکہ اس عکہ کومنیع فرمایا جس ہے او پریانی کا وجود نہیں لیمنی جنت۔ کہنے گئے کیا جنت ہے کوئی تل لگا ہوا ہے جس میں ہے یانی سوتھ میں اور جھیل میں آتا ہے۔ راقم نے کہا اس تحقیق کی ہم کو ضرورت نہیں جتنا بتلایا گیا ہے اتنا کافی ہے جیسے کہ آپ نے اسپر کفایت کی کے جیل میں سوتھ میں سے یانی اہلیا ہے اور اسکی تحقیق کو جھوڑ دیا کہ سوتھ میں سے پانی باوجود تقبل بالطبع ہونے کے او پر کو کیسے جوش مار تاہے۔

## بارش کی اصل مون سون ہے:

ہاں تقریب الی الفہم کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ جیسے آج تک سے مانا جاتا تھا کہ ہارش کا مادہ زبین کے بخارات ہیں جو بھو کی سردی ہے منجمدہ وکر شیک پڑتے ہیں لیکن اب مانا جانے لگا کہ زبین کے بخارات ہیں بلکہ سمندر کے بخارات ہیں جو خاص وقت میں بیدا ہو کر اطراف عالم میں چھلتے اور یائی بنتے ہیں جن کو مانسون کہتے ہیں۔ تو بعد قطع وسا اکل سے کہنا ہجا احراف کہ بارش کا منبع سمندر ہے۔ بتا ہے سمندر سے با دلوں ہیں کونسائل لگا ہوا ہے اور کوئی

مشین اتناپانی کھینچی ہے اور وہ نل اور وہ شین کسی سیاح اور جغرافید دال نے یا کسی ہواباز نے بھی دہمی ہے سوائے اس کے بچونہیں کہا جا سکتا کہ قدرت خدا سے ایسا ہوا پھر جس نے لاکھوں من پانی جیسی فقیل بالطبع چیز کواو پر چڑھایا وہ جنت ہے سوتھ میں پانی کیوں نہیں لاسکتا ہے۔ زائد ہے زائد ہے دائد ہے کہ ہم کواس فر ربعہ کاعلم نہیں جس سے پانی سوتھ تک پہنچا ہمکن ہے ہوا بن کر پہنچا ہو اور ہوا سوتھ میں یا جمیل میں پانی بن جاتی ہو۔ آ جکل اس قسم کے تصرفات منعت سے بی ماصل ہوگئے ہیں۔ ایک برقی آ لہ ہے جس سے ہوا کا پانی بن جاتا ہواور ہوا سوتھ میں یا جمیل میں پائی گیا گہ آگ کا اثر ہوا کیا پانی بن ودنیل کے پانی جسیا کہ سوتھ کے پانی کی گری سے قیاس کیا گیا گہ آگ کا اثر ہوا ہے بی روونیل کے پانی مطہرہ کی تحقیقات پرکوئی بھی اعتراض نہیں پڑتا نے طبان پیدا ہوتا صرف اس کا نتیج ہے کہ علماء مطہرہ کی تحقیقات نہیں کرتا اور باوجو داس کے بعضوں کو جہل مرکب سیسوار ہے کہ علماء ہماری خبر سیس لیتے ۔ حضرت والا نے تمام تعلیم یا فتوں سے علی العموم اور اصحاب علی گڑھ سے بالخصوص بیس لیتے ۔ حضرت والا نے تمام تعلیم یا فتوں سے علی العموم اور اصحاب علی گڑھ سے بالخصوص بار ہافر مائش کی کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے شہرات کو تلمبند کر کے میرے پاس بھیجیں تا کہ ان کا حال کیا جاو ہے مگر کسی کواس کی تو فین نہیں ہوتی ۔ حتی کہ حضرت والا نے

بمقتصائ افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين

(ترجمہ۔کیا ہم تم سے نصیحت کوروک لیں اس وجہ سے کہتم حد سے گزرنے والے ہو) خود ہی آیہ کا م بھی اپنے ذ مہلیا اوراشکال بھی خود ہی پیدا کر کے جوابات دیکر

رساله الانتباهات المفيده في حل الاشكالات الجديده

کی صورت میں شائع کر دیا۔ نیز رسالہ الرشید دیوبند میں ایسے ہی مضامین شائع ہوتے ہیں مگرافسوں ہے کہاس کے دیکھنے والے بھی کم ہیں۔ مجلس پنجاہ وڈ وم (۵۲)

بریلی والوں کے چھپے نماز درست ہے یانہیں: ایک شخص نے پوچھا کہ ہم ہریلی والوں کے چھپے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یانہیں ۔ فر مایا ہاں ہم ان کو کا فرنہیں کہتے اگر چہوہ ہمیں کہتے ہیں۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کا فر کہنے میں بڑی احتیاط جا ہے اگر کوئی حقیقت میں کا فرہے اور ہم نے نہ کہاتو کیا حرج ہواورا گرہم نے کا فرکہااور حقیقت حال اس کےخلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔

### قاديانيوں پر كفر كافتو ي:

ہم تو قادیانوں کوبھی کا فرنہ کہتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے۔ ہاں اب جبکہ ٹابت ہو گیا کہ وہ مرز اصاحب کی رسالت کے قائل ہیں تب ہم نے کفر کا فتو کی دیا ہے کیونکہ بیتو کفر صریح ہے اس کے سواا نکی تمام ہاتوں کی تاویل کر لیتے تھے گووہ تاویلیں بعید ہی ہوتی تھیں۔ ہم بریلی والوں کواہلِ ہوا کہتے ہیں۔ اہل ہوی کا فرنہیں۔

## مسّلة لم غيب:

ہاں یک مسئلہ علم غیب ہمارے اور ان کے درمیان ایسا متنازعہ فیہ ہے کہ اس میں اثبات صفت باری تعالیٰ غیر کے لئے لازم آتی ہے گراس کی تاویل قادیانیوں کے اقوال کی تاویل سے زیادہ دشوار نہیں اور اب تو سنا ہے کہ وہ علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تابت تو کرتے ہیں گرعلم باری تعالیٰ کی طرح علم محیط نہیں تابت کرتے بلکہ اس کی صدمانتے ہیں۔ اللی ان ید بحل اهل المجنة واهل المناد المناد

اگر بیر سیح به توشرک ثابت نهیس ہونا کیونکہ صفت خاص باری تعالی علم محیط ہے علم محدود نہیں تواب ہم میں اوران میں خلاف ایک امر ممکن میں رہا کہ وہ واقع ہوایا نہیں یعنی میلم الی ماید خل اهل البحنة البحنة و اهل النار النار

حضور کودیا گیایانہیں۔ہم کہتے ہیں دیا جانا فی نفسہ ممکن ہے گروقوع اُسکا شریعت سے

کہیں ٹابت نہیں اور وہ کہتے ہیں ٹابت بھی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ تمام دلیلیں اس وقوعہ کی

جو وہ پیش کرتے ہیں ناتمام ہیں اور ان کے مدعا کو ٹابت نہیں کرتیں تو زائد ہے زائد الزام

ان پریدرہا کہ انہوں نے الیمی بات کو مان لیا جوشری دلیل سے ٹابت نہیں اور بیشان مبتدع

کی ہے نہ کافر کی۔ سماذیقعدہ ۱۳۳۲ھ دوز سے شنبہ بعد عصر برمصلی

## فوائدونتائج لانكفر ابل القبلة :

حضرت والاکا پیر طرز عمل سلف کے موافق ہے کہ انہوں نے معتز لدتک کو کا فر کہنے میں احتیاط کی ہے۔ اگر چہ ان کے عقابد صرت کفر کے ہیں کیکن سلف نے احتیاطاً بیاصول رکھا ہے لانکفر اہل القبلہ اور ان کے معاملہ کوحق تعالیٰ کے میر در کھا اور ان کے اقوال کے لئے ایک کلی تاویل کرلی کہ متمسک اپناوہ بھی قرآن وحدیث ہی کو کہتے ہیں گوتمسک میں غلطی کرتے ہیں تو انکا کفرلز وی ہوانہ کہ کفر صرت کے۔

## حضرت والا كى فتو يٰ كفر ميں احتياط:

ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگوی کہ ہم بریلی والوں کو جہ آب نہا کا فرنہ کہیں۔ فرمایا کا فرکہنے کے واسطہ وجہ کی ضرورت ہے نہ کہ کا فرنہ کہنے کے لئے تو وجہ آب بتلا ہے کہ کیوں کہیں۔ مولوی صاحب نے بہت ہی وجوہات پیش کیں اور حضرت والا نے سب کی تاویل کی گو بعید بعید تاویلیں تھیں۔ بالآ خرمولوی صاحب نے کہااگر پھی کی والا نے سب کی تاویل کی گو بعید بعید تاویلیں تھیں۔ بالآ خرمولوی صاحب نے کہااگر پھی کی وجہ نہ ہوتو یہ کیا کافی نہیں ہے کہ وہ ہم کو کا فر کہتے ہیں اور وہ ہم کو کا فر کہتے ہیں تو ہم کو والم کہنے ہیں اور وہ ہم کو کا فر کہتے ہیں تو ہم کو والم خود کا فر ہے۔ لیس اگر ہم اپنے آب کو مسلمان جانے ورنہ لازم آتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام میں شیات مانی چا ہے کہ کو اور ہم نے بیس وہ ہوں اور ہم نہ کہیں تو ہم سے قیا مت کے دن کیا بازیر سہوگی اور لیس وہ کا فر کہیں تو کئی رکھت کا تو اب ملے گا سوائے اس کے پھی تھیں کہیں کہیں چو وقت ہے اور اس کی کھی تھی نہیں کہیں تو میت ہوں اور ہم نہ کہن افر کہیں تو کہیں تو اس کے پھی تھی کہیں کہیں ہوگی اور اگر ہم کا فر کہیں تو کئی رکھت کا تو اب ملے گا سوائے اس کے پھی تو بیں کہیں کہی جو وقت ہے اور اس کی کھی تھی مسلم کا فی علت ہے تو الیقین لا ہز ول بالشک اس شبہ کا جواب ہے سے اور اس کے لئے شبہ تھی مسلم کا فی علت ہے تو الیقین لا ہز ول بالشک اس شبہ کا جواب ہے کہا کہ تو اس سے کے لئے شبہ تھی مسلم کا فی علت ہے تو الیقین لا ہز ول بالشک اس شبہ کا جواب ہے کہا کہ کے شبہ تھی مسلم کا فی علت ہے تو الیقین لا ہز ول بالشک اس شبہ کا جواب ہے

مجلس پنجاه وسُوم (۵۳)

تجهيرو تلفين:

حضرت والا کے ایک قریب کے رشتہ دار کی جیار سالہ لڑکی کا انتقال ہوا۔ حضرت والا

سے بوچھا گیا کفن میں کتنے کپڑے دیئے جاویں۔فرمایا نابالغ ہے اس واسطے دویا تمن کپڑے کافی ہیں۔صرف دو جادریں دیدو۔راقم نے عرض کیا تعقین کے بارہ میں نابالغ لڑک جوان عورت کے تھم میں ہے جیسا کہ بہتی زیور میں ہے۔فرمایا بال استحبابا ندوجونا۔ پھرجب جنازہ تیار ہوا تو حضرت والا اور خدام ساتھ گئے۔ جنازہ کولڑ کی کے والداپنے ہاتھوں پر مدرسہ کئے پیچھے قبرستان تک لے کئے۔ جب مردہ کوقبر میں رکھا تو فرمایا قبلدرخ وائی کروٹ پر کردو۔ جب بٹاؤ دیا گیا تو پچھکی رکھنے والے نے پچھے قبرستان تک لے گئے۔ جب مردہ کوقبر میں رکھا تو فرمایا قبلدرخ وائی کروٹ پر کردو۔ جب بٹاؤ دیا گیا تو پچھکی رکھنے والے نے پچھوں تو الے نے پچھوں قبلہ کی طرف کوکر دیا فرمایا بورا کرواور ڈھیلے رکھ دوتا کہ ٹی نہ گرے گرد کی تھے تہیں ویکھی جاتی ۔راقم نے بوچھا بٹاؤ پھر کا دینا درست ہے یا تھوں تو اپنے گئے گئے ہے کونکہ از جنس ارض ہواراس سے بھی اچھی پکی نہیں ۔ فرمایا ہاں بلکہ لکڑی سے اپھی آئی ہوا ہے کیونکہ از جنس ارض ہواراس سے بھی اچھی پکی بیش یا بیکے گئے ہے۔ جی جیس جیسا کہ بعض شہروں میں رواج ہے اور اس سے بھی اپھی پکی ہیں جیس جیسا کہ بعض شہروں میں رواج ہے اور پکی اینٹیں یا بیکے گئے ہے۔ کہ ویشر درست ہوجانے کے بعد حضرت والا نے بچھ پڑھا پھرسب لوگ بلا اس کے کہ بین تو جیس اس کے کہ بین جوانے کے بعد حضرت والا نے بچھ پڑھا پھرسب لوگ بلا اس کے کہ ہیں تو بین اس کی کھی کہ بین بین تو جوانے کے بعد حضرت والا نے بچھ پڑھا پھرسب لوگ بلا اس کے کہ ہیں تو بین کی کی بین کی کھر کے کہ کہ کہ کہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کھی کھر کے کھی کہ کونہ کونہ کروں کی کونہ کونہ کی کونہ کیا گئے کھی کہ کونہ کونہ کی کھی کی کونہ کی کھر کے کھی کہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کھر کے کھی کونہ کی کھر کونہ کی کونہ کی کونہ کی کھر کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کے کھر کونہ کی کہ کی کھر کی کونہ کی کونہ کی کھر کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کون کی کونہ کی کونے کونہ کی کونہ کو

### فوائدونتائج

(۱) قبرستان چونکہ بہت ہی قریب تھااس واسطے جناز ہ کوکسی دوسرے نے نہیں لیا ور نہ بدلتے جانااعانت ہے۔

(۲) کیڑے کفن میں کم کرنا شایداس سے والدصاحب کی تنگدی کی وجہ سے تھا۔
(۳) مردہ کو قبر میں کروٹ پراٹانا چاہئے جیسا کہ رواج ہے کہ صرف منہ قبلہ کی طرف کر
دیتے ہیں اور فین سے واپس ہوتے وفت التزام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنایا جنازہ کی نماز
کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے سب صرف رواج ورسم ہے۔خفیداور بلا التزام مضا کھنہیں۔
مجلس پنجاہ و چہارم (۵۲)

اسل صفائی مع اللہ ہے خاتگی معاملات میں بھی اس کا خیال جا ہے: حضرت والا اور ایک خاص عزیز کے درمیان امور خاتگی میں کچھ نا جاتی چیش آئی تو انہوں نے بہت لمبا چوڑ ا خط لکھا جس میں ان امور کا تذکرہ تھا اور بچھ جو اب الزامی اور بچھ تھے۔ حضرت والانے جو اب لکھا کہ نہ بچھے مفصل جو اب کی فرصت ہے نہ اسکی ضرورت۔ مناظرہ کرنامقصو نہیں صرف اس پراکتفا کرتا ہوں کہ جو جو ابات تم نے لکھے ہیں اگروہ تمہارے نزدیک شرح صدر کیساتھ تمہارے اس معاملہ کی صفائی کے لئے کافی ہیں جو خدائے تعالی کے ساتھ ہے تو کس کی خوشی اور ناخوش کی پروانہ کرو کیونکہ اصل دیا نت ہے اور ہر معاملہ کی انتہا حق تعالی پر ہوتی کی خوشی اور ناخوش کی پروانہ کرو کیونکہ اصل دیا نت ہے اور ہر معاملہ کی انتہا حق تعالی پر ہوتی اور ناخوش کی انتہا حق تعالی ہوتی اور ناخوش کی انتہا حق تعالی ہے۔ جب حق تعالی سے صفائی ہے تو اور کسی کی پرواہ نہیں میں تو کیا چیز ہوں۔ میری خوشی اور ناخوشی کا اخرتم پر کیا پڑسکتا ہے۔

# شیخ معبود ہیں واسطہ الی المعبود ہے:

میں تو کہتا ہوں اگر کسی کا معاملہ نیما بینہ دبین اللہ صاف ہواور اسکا ہے جہ اسے وہ بیمی ناراض ہوت بھی پروا نہ کرنا چاہیے اور اس کو کچھ انتصال نہیں پہنچ سکتا کیونکہ شخ معبود کے ساتھ ہے اور اگر کیونکہ شخ معبود کے ساتھ ہے اور اگر معبود کے ساتھ ہے اور اگر معبود کے ساتھ ہے اور اگر معبود ہیں نے جو بلکہ وابول کے صفائی معاملہ مع اللہ کے لئے کافی ہونے کی نسبت شرح صدر نہ ہو بلکہ بیتر کر صرف مشق اور ذہانت ہواور دل اندر سے اسکی تکذیب کرتا ہوتو ذرااس کا خیال کر لینا کہ جو با تیس تمہارے ذمہ عائمہ ہوتی ہیں وہ حق اللہ ہیں یاحق العبد اور ان سے سبکہ وقی بلاصاحب حق کے عفو کے ہوتھی سبکتی ہے یانہیں

## بعضوں کے لئے اولا دنہ ہونا ہی بہتر ہے:

فرمایا حضرت والانے اب بھے کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی قدر آئی۔
گھر میں کی خالہ صلابہ نے عرض کیا تھا کہ دعا کر دہ بچئے ان کے بھی اولا دہ و دھنرت نے دعا کی
پھر مجھے سے فرمایا کہ بیتو میں نہیں کہوں گا کہ اولا دند ہولیکن مجھے زیادہ پہند تمہارے واسطے بہی
ہے کہ میری ہی طرح تم بھی آ زادر ہو۔ میرے خوداولا دنہیں ہے۔ رشتہ کے عزیز ہیں ان سے
ہمی تکلیف ہی بہنچی ہے ان کوتو میں الگ بھی کرسکتا ہوں اپنی اولا دہوتی تو الگ کرنا بھی ممکن نہ
تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے کو دہی پہند ہے جو حضرت میرے لئے پہند کرتے ہیں۔ اب اس کی

قدرآتی ہے کہ کس درجہ کی بات ہے۔عزیزوں کے ساتھ جان کھیادیں مگر بریار۔ مورخہ ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ قریب مغرب روز پنجشنبددرسددری خود در مسجد

### فوا ئدونتائج

(۱) بزرگوں پرانے اعزای حالت دیکھ کراعتراض بعض جہلا المعترض کالاعلمی کے مصداق کو دیکھا کہ جب سی بزرگ کی نسبت ان کوکوئی حرف گیری کا موقعہ نہ ملے تو بھی اعتراض چھانٹ لیتے ہیں کہ ان کے گھر بھی ایسی با تیں ہوتی ہیں۔ اگر بچھ ہوتے تو اپنے گھر کی اصلاح تو پہلے کرتے۔ ہر چند کہ ایسے جہلاء کو قابلِ خطاب بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ تعلیم وصحبت نہ ہی ہے قطع نظر جس نے کوئی عجبت یا تعلیم بھی تھوڑی یا بہت یائی ہے وہ ایسی ناتی ہے وہ ایسی بات نہیں کہا سات اور کسی قانون اور آئین میں بہیں مانا گیا کہ ایک بات نہیں کہ سکتا۔ کے قصور کا ذر دور انہولیکن اس وجہ سے کہ اس غلظی میں بعض پڑھے لکھے بھی شریک ہو جاتے ہیں یہاں ان سے تعرض کیا گیا۔

#### بزرگوں کے تصرفات کواختیاری سمجھنا:

خوف وخشیت اورعبود بیت اورمجامدات وریاضیات کا اورفقرو فاقه کا ذکر کیون نہیں کیا جاتا۔

# صاحب کرامت کے تصرفات سے مجبوریاں تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں:

جب بیسب ایک ہی شخص کے حالات ہیں تو ذکر کرامات کی تخصیص میں ضرور کوئی چور ہے۔ وہ چور بھی ہے کہ ان کے ساتھ اتناعقیدہ بڑھالیا ہے کہ ان کو گونہ مقرف بالاستقلال خیال کرلیا ہے کسی جگہ ان کی مجبوری کوظا ہر کرنا وافل ہے ادبی بچھتے ہیں حالانکہ وعوہ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑے صاحب کرامت بزرگ کے حالات کو ابتداء عمر سے یا ابتدء کمال سے آخر تک جع کرے تو بہ نسبت تقرف و کرامات کے مجبوریاں زیادہ عابت ہوگی۔ واعظ لوگ ان مجبوریوں کو (جو فی نفس الامر کمال عبودیت کی دلیل ہیں اور جاتل اوگ اس کو کی تصرف کرامات بیان کرتے ہیں۔ تو گویہ جاتل لوگ اس کو کی تقرف جھتے ہیں ) حذف کر کے صرف کرامات بیان کرتے ہیں۔ تو گویہ تعلیم یافتہ گروہ زبان سے نہ کہ کہ برزرگ صاحب تصرف ہوتے ہیں اور جہاں بینہ ہو جاتا ہے کہ دل میں یہ چورضرور ہو جاتی ہے تو یہ بھی ان جہلا کے ساتھ کسی بزرگ کے اعز او برادری کے حالات بہت عمدہ نہ د کھے کر اعتراض میں زبان سے نہ بی دل سے ضرور شریک ہوجا تے ہیں۔ کم عمل و ضرور کہنے گئے ہیں کہ جب ان سے اپنے ہی کئیہ ضرور شریک ہوجا تے ہیں۔ کم عمل تو ضرور کہنے گئے ہیں کہ جب ان سے اپنے ہی کئیہ ضرور شریک ہوجا تے ہیں۔ کم عمل ہو تو ضرور کہنے گئے ہیں کہ جب ان سے اپنے ہی کئیہ والوں کو نفع کا میں ہوتا تو ہم کو کیا ہوسکتا ہے۔

# علماءاصلاح کرنے کےمکلّف ہیں اصلاح ہونے کےمکلّف نہیں

اس گروہ کی غلطی ظاہر کرنے کے لئے بیہ ضمون یہاں لایا گیا جاننا جاہئے کہ علماءاور اہل اللہ اور مشائخ تبلیغ اور اصلاح کرنے کے مکلّف ہیں کسی کے اصلاح پذیریہونے کے مکلّف نہیں۔ قل لا تسئلون عما اجر مناو لا نسئل عما تعملون. ولست عليهم بمصيطر

( ترجمه: كهدويجي تم سے بهارے گنا بول كاسوال نه بوگا اور بم ہے تبہارے گنا بول

كاسوال نه بوگا۔ آپ ان برگماشته بیں بیں ) اس میں کوئی اپنا ہویا غیر کسی کی تخصیص نہیں۔

ماسوال نه بوگا۔ آپ ان برگماشته بیں بیں ) اس میں کوئی اپنا ہویا غیر کسی کی تخصیص نہیں۔

ماسوال نه بوگا۔ آپ ان برگماشته بیں بیں دروں دوروں میں دروں دیا تا میں اوران میں علیما

و كفي شاهدا في ذلك قصة سيدنا ابراهيم و سيدنا نوح على نبينا و عليهما السلام مع ابيه وابنه وقصة رسولنا صلى الله عليه و آله وسلم مع ابي طالب

(ترجمہ: اورا مکی شہادت کے لئے حصرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے والد آزر
کا قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کا قصہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا اور آپ کے جیا کا قصہ کا فی ہے ۱۱) اصل یہ ہے کہ اہل اللہ کا کمال عبودیت ہے اور
بر لتھیں تھم کے لئے تبلیغ اور اصاباح کی کوشش کرتے ہیں اور بیکام حق تعالیٰ کا ہے کہ جہاں
جا ہیں کوئی کام ان کا پورا کریں اور جہاں جا ہیں نہ کریں خواہ وہ کام دین کے ہوں یا دنیا
سے ۔ ابوجہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی اور کوئی دقیقہ اس کی تصیحت کا اٹھا نہ رکھا
لیکن خدائے تعالیٰ کو منظور نہ تھا اس لئے ہدایت نہ ہوئی ۔ بہت سے وہ مجرزات جو کھار طلب
کرتے ہے حق تعالیٰ کو منظور نہ تھا اس لئے ہدایت نہ ہوئی۔ بہت سے وہ مجرزات جو کھار طلب

قبل سبحان ربي هل كنت الابشرارسولا. واذا لم تاتهم بآية قالو الولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحيٰ اليَ من ربي و غيرها من الآيات

ترجمہ: کہدد بیجئے پاکی ہے میر سے رب کو میں تو صرف ایک انسان رسول ہوں اور جب
کوئی مجمزہ (ان کے سوال کے موافق) آپ نہیں دکھاتے تو کہتے میں اس کو چھانٹ کر کیوں
نہیں اختیار کیا۔ آپ کہدد بیجئے میں وہی کرتا ہوں جوحق تعالیٰ کی طرف سے مجھے تھم ہوتا ہے اا)

# کمال کامعیارا ٹر ہونے کو مجھناغلط ہے صحیح معیاراطاعت امراللہ ہے

تمام انبیا علیهم السلام کی شان میں وارد ہے و مسا کسان لسر سول ان یاتی باید الا باذن الله تواس کو بزرگی اور کمال کامعیار قرار دینا سیح نہیں کسائکی ہدایت اور اصلاح کوسب لوگ مان لیتے ہیں یانہیں۔ بلکہ سیح معیاریہ ہے کہ سراءاور ضراءاور رضااور غضب اور رنج و راحت ہر حالت میں وہ پابند امرالہی رہتے ہیں یانہیں۔ جوشخص ہر حالت میں معاملہ بینہ و بین اُللّٰہ کا نگراں رہے وہی کامل ہے۔خواہ تمام عمر میں ایک شخص کوبھی اس سے ہدایت نہ ہو اورایک بھی کرامت اس سے صادر نہ ہو۔

# بعض انبیاء ہے ایک ہی شخص کو ہدایت ہوئی بعض اولیاء کوسی نے جانا بھی نہیں:

بعض انبیاءعلیہ السلام ایسے ہوئے ہیں کہ تمام عمر میں ایک ہی شخص کوان سے ہدایت ہوئی تو اس سے انکی شان میں کچھ منقصت لازم نہیں آتی اور بعض اولیاءا یسے ہوئے ہیں کہ ان کو کئی نے بازی ہیں نہوں نے جانا بھی نہیں اور جو شخص کسی حالت میں امر اللہ سے ڈگ جاوے وہ کامل نہیں خواہ کرامات مجسم کیوں نہ ہو۔ بہت ہے جو گی بکتر ت خارق عادت دکھلا سکتے ہیں اور بعض وقت شیطان سے لوگوں کو ہدایت ہوگئی ہے۔ وہ شخص بارادہ حق تعالیٰ ہدایت کا حمال ہے جہاں حق تعالیٰ کو پہنچانا ہے لے جاتا ہے اور خوداس سے محروم ہے۔

## مناقشات خانگی میں حضرت والا کی استقامت

اس تحکمت بنجاہ و چہارم میں خور کرنے کی بات بیہ کہ حضرت واللہ نے کیا برتاؤ کیا۔
امر اللہ کے موافق کیا یا نہیں۔ سو جو کوئی ذرائی بھی سمجھ رکھتا ہوا ور بے روور عایت افصاف کام اللہ وہ بے ماختہ کہ دیگا کہ اس آیت کی تعمیل کی بیا یہا اللہ ین المنوا کو نوا قو امین بالقسط شہداء للّه ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقی سوا فالله او لا بھما ترجمہ اے سلمانوں بہت مضوطی کے ساتھ افساف پرقائم رہواور خدائے تعالی کے گواہ رہوا گرچہ اپنی جانوں کے مقابلہ میں ہویا والدین کے یا دیگر قرابت خدائے تعالی کے گواہ رہوا گرچہ اپنی جانوں کے مقابلہ میں ہویا والدین کے یا دیگر قرابت داروں کے کوئی مالدار ہویا تھائے۔ خدائے تعالی کواس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے۔ مطلب یہ جتاب تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنائی اسکا لحاظ زیادہ کرنا پڑتا ہے اور جبکہ سب کوتعلق خدائے جتنا کسی سے تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنائی اسکا لحاظ زیادہ کرنا پڑتا ہے اور جبکہ سب کوتعلق خدائے

تعالی ہی ہے ہے تو حق تعالی ہی ہے معاملہ کوصاف رکھواور یہی حضرت والا کے جواب کا محصل ہے جو خوبیاں اس جواب میں ہیں دوسر کے سی جواب میں ہیں ہوسکتیں۔ نہ غصہ میں محصل ہے جو خوبیاں اس جواب میں ہیں دوسر کے سی جواب میں ہیں ہوسکتیں۔ نہ خصہ میں حد ہے خروج ہے نہ نفسانیت ہے کچھ علاقہ اور ذراسا جواب الزامی بھی ہے اور خقیقی بھی۔ اور مختصر و جامع اتنا کہ کوزہ میں دریا ہے۔ تعلیمات اور حکمتوں کا عطر ہے۔

### مناقشات خاتگی کی اصلاح کامخضرطریق:

اگرلوگ مناقشات خانگی کے وقت اسکی تقلید کریں بعنی ہرخض معاملہ فیما بینہ و بین اللہ کی صفائی پرنظرر کھے تو مناقشات کی جڑئی کٹ جاوے اور عیشۃ نقیۃ اور حیا ۃ طبیب نصیب ہو اور اسکی عمدہ تدبیریہ ہے کہ جیسے نماز روزہ کے مسائل علاء ہے یو چھتے ہیں ایسے ہی جب کوئی خانگی جھڑ اہوعلا ہوقانی ہے بصورت استفتاراس کو دریا فت کرلیں جوامراللہ وامرالرسول ہو اسکوتسلیم کرلیں۔ راقم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان شاء اللہ ایسا سیدھاراستہ نکلے گا کہ متناقشین خوش رہیں گے اور اس کی حق تلفی بھی نہ ہوگی اور اس وقت قدر آو گئی کہ شرعی قانون میں کیا کیا خوبیاں ہیں بطور نمونہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔

ایک دیندار معزز عہدہ وار حضرت والا کے خادم دوسور و پیر تخواہ پاتے تھے اور بوجہ غایت انقابوری تخواہ اپنی والدہ کے ہاتھ میں لاکر دیتے تھے جب بیخود والدہ سے استے مطبع تھے تو گھر میں کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے دم مارے۔ سب انہیں گھر کا مالک ذی اختیار سمجھتے تھے حتی کہ وہ اس رقم میں سے پچھ گھر میں خرج کرتیں اور پچھ پس انداز کرکے اپنے ووسر یے میٹوں کو بہووں کی امداد دیتیں۔ ان کی بی بی کو بیا نظام پند نہ ہوا اور گھر میں نے بچھ گھر میں خرج کرتیں اور پچھ پس انداز کرکے بیا خونی پیدا ہونے گئی حضرت والا کے سامنے میسب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا کے سامنے میسب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا کے سامنے میسب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا ماہوار مقرر کرا دیا اور بھائی بہنوں اور بھا وجوں سب کوالگ کر دیا۔ قرآن شریف میں ہے ماہوار مقرر کرا دیا اور بھائی بہنوں اور بھا وجوں سب کوالگ کر دیا۔ قرآن شریف میں ہے لیہ خوت والدہ کا کو ورت کا نفقہ اپنے مقد ورکے موافق دینا جاتے ہے کہ خاوند کے مال کی حفاظت کرے ۔ خاطت کرتا بہرا دینے کا نام نہیں بکے بنظمی سے بچانے کا نام ہے۔ اس سے صاف ظاہر حفاظت کرتا بہرا دینے کا نام نہیں بکے بنظمی سے بچانے کا نام ہے۔ اس سے صاف ظاہر

ہے کہ گھر کاانتظام بی بی کے ہاتھ میں ہونا جا ہے اور بھاوج تو بالکل ہی غیر ہوتی ہے۔ بھائی کا مال بھائی پرخرچ کرنا والدہ کو جائز نہ تھا اس واسطے اس سے روک دیا گیا اور والدہ کی خدمت سے بہت ہے کہ علاوہ خرچ کے دس روپیہ فاضل دیئے جاویں۔

یہ واخسف لھھا جناح الذل کی کافی تعمیل ہے۔ ناظرین غور کرلیں کہ مناقشات کس خوبی سے رفع ہوگئے۔ندوالدہ کاحق مارا گیانہ بی بی کانہ حفظ مراتب ہاتھ ہے گیا۔ مجلس پنجاہ و پنجم (۵۵)

مولانا احد حسین صاحب سنبطی مقیم تھانہ ہون نے پوچھا کہ نماز میں خشوع صرف بقدر تخریمہ ضروری ہے (جیسا کہ روالحقار میں ہے) یا کل نماز میں ۔ فرمایا میر ے نزد یک خشوع کل نماز میں واجب ہے۔ کہانووی نے اجماع نقل کیا ہے کہ خشوع واجب نہیں ۔ فرمایا ان امور میں اہل ظاہر کا قول معترضیں ہوسکا ۔ نصوص قرائیہ ہے وجوب صاف ثابت ہوتا ہے۔ السم یان للہ نو ما منول من المحق السم یان للہ نو ما منول من المحق ولایکو نو اکلایون او تو الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم ولایکو نو اکلایون او تو الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم ترجمہ کیاا سکا وقت مسلمانوں کے لئے نہیں آیا کہ ان کے دل و کر اللہ اور قرآن کے لئے خشیم ہوجا کیں اور ان او گول کی طرح نہ ہول جن کی کیا ہے دک گئی ہے بھران کی امل بڑھ گئی و دل ان کے قامی ہو گئے ۔ عنوان آیت لیمن شکایت سے تو وجوب ثابت ہوتا ہی ہے زیادہ تو دل ان کے قامی ہو گئے ۔ عنوان آیت لیمن شکایت سے تو وجوب ثابت ہوتا ہی ہے زیادہ تصری اس سے ہوتی ہے کہ خشوع نہ ہونے پر قساوت کوئی فرمایا جو کفار کے خواص میں سے ہے۔ تصری اس ہوتی ہے کہ خشوع نہ ہونے پر قساوت کوئی فرمایا جو کفار کے خواص میں سے ہے۔ تصری اس ہوتی ہو جعلنا قلوبہم قاسیة فہی کالحجارة او اشد قسوة

ترجمہ۔اورکردیاہم نے ان کے دلول کوتساوت والاتو وہ پھر کی طرح ہیں یاس ہے بھی زیادہ بخت ہیں اور قساوۃ کی نبست حدیثوں میں ہے مثلاً ابعد منسبعی من اللّٰہ القلب المقساسی ترجمہ۔ نبیں ہے کوئی چیز دور حق تعالیٰ سے قلب قاسی کی برابر۔ان نصوص کو استخباب برجمول کرنا جب ممکن تھا کہ کوئی نص معارض موجود ہوتی۔ ولیس فلیس اور فقہاء ایسے امور میں بہت ڈھیلے ہیں۔عرض کیا تو واجب کے بیمعنی ہیں کہ ترک سے اعادہ واجب ہوتا ہے فرمایا بہت ڈھیلے ہیں۔عرض کیا تو واجب کے بیمعنی ہیں کہ ترک سے اعادہ واجب ہوتا ہے فرمایا بہت کوئی تھم فلا براسیر متفرع نہیں ہوتا۔ ہاں کمال نماز کے لئے موقوف علیہ ہے۔عرض کیا

واجب کامقابل کروہ تحریک ہے۔فرمایا ہاں بے خشوع نماز کو کمروہ تحریک کہیں تو کیا حرج ہے۔ قصہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ انبی لاجھز جیشبی و انا فبی الصلوۃ

#### و المدرسان (۱) احکام ظاہر میں علماء ظاہر کی تقلیداورا حکام باطن

میں علمائے باطن کی تقلید کرنی جا ہے:

ظاہری احکام میں علماء ظاہر کی تقلید اور باطنی احکام میں اصحاب باطن کی تقلید آیت۔ یا یہا الذین امنو الطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم -ترجمہ۔اے ایمان والوفر مانبرداری کر واللہ کی اور فر مانبرداری کرورسول کی اوراپنے اولی الامرکی۔ کی قبیل ہے۔ ہرکام میں اس کے اولی الا مربیعنی ماہرین کا اقتدا جا ہے (۲) خشوع کے متعلق حضرت والا کا ایک مستقل وعظ ہے۔ مواعظ اشر فیہ نام اسکود کھنا جا ہے۔ محلس بنجاہ وششم (۵۲)

كسي كااحسان حتى الامكان نه جايئ:

مولوی ریاض الحسن الد آبادی (بیا یک طالب علم تھے جنہوں نے ڈاک لانے اور لے جانے کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھی ) کی غلطی ہے ایک خط ڈاک میں بے رنگ پڑگیا۔
انہوں نے عرض کیا کہ ابھی ڈاک روانہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں پوسٹ ماسٹر سے کہہ کر کہ وہ خط نکوالوں اور نکٹ لگا دوں۔ فر مایا اسکا حسان ہوگا۔ عرض کیا بید کیا احسان ہے۔ ہمارا خط ہے مکھیں واپس لیتے ہیں کسی کی چوری نہیں کرتے۔ فر مایا حسب قواعد ڈاک خانہ ایک رو پید کا اسلامپ دید بگا تو گویا ایک اسلامپ دید بگا تو گویا ایک رو پید کا حسان کرے گا دوسر کاری نقصان بھی کرے خاطر سے بلااسٹامپ دید بگا تو گویا ایک رو پید کا حسان کرے گا دوسر کاری نقصان بھی کرے گا جواس کو جا رُنہیں۔

#### احسان شناسی:

یادر کھو کہ اگر کوئی تہمارے ہے ایک چیز بالشت بھر ہے بھی اٹھا کر دید ہے تو اس کو بھی است بھرے ہوں است بھو نے ہے احسان مجھو ہے ہمیشہ اس کو یا در کھو جتی الا مرکان کسی کا احسان نہ لو اور اگر کوئی جھوٹے ہے جھوٹا بھی احسان کے تو اس کو احسان سمجھو آ جکل اس نے بہت غفلت ہے میرے والد صاحب کی جب میراث تقسیم ہوئی تو میری بھو بھی صاحب وا دا اصاحب کی میراث میں سے صاحب کی جب میراث تقسیم ہوئی تو میری بھو بھی صاحب دا دا صاحب کی میراث میں سے اور تائی صاحب بھا ئیوں کو دیتی تھیں گر میں اور تائی صاحب کی جائیدا دمیں سے اپنے جھے ہم سب بھا ئیوں کو دیتی تھیں گر میں افر تائی صاحب کی جائیدا دمیں سے اپنے حصے ہم سب بھا ئیوں کو دیتی تھیں گر میں اور تائی صاحب کی جائیدا دمیں سے اپنے خطاف ہے۔

# عورت مهرمعاف بھی کردے تب بھی دینا چاہئے:

میرےگھر میں کامہر پانچ ہزارتھااورانہوں نے معاف کر دیا مگر میں نے کہارتیمہارافعل تھا اورمیرافعل ہے ہے کہ میں ادا کرتا ہول۔ چنانچہ میں نے اتنی قیمت کام کان دیا اور پچھ نقد بھی دیا۔

# ىي بى كى دىشكنى نەجايىخ:

اب مکان مسکونہ خالص ان کی ملک ہے جو جا ہیں کرسکتی ہیں اور پھر مجھے کو یہ بھی احسان گوار انہیں ہوا کہ ان کے مکان میں رہوں اس لئے پانچے سور و پے اور زائد دید ہے ہیں جسکو میں نے بطور کراہے ہجھا ہے گوان سے اسکا اظہار نہیں کیا کہ بید کراہے ہے کیونکہ موجب دشکنی ہے۔ نثر بعت کا مسئلہ ہے کہ طلاق قبل الدخول میں نصف مہر واجب ہوتا ہے جس آیت میں اس کا بیان ہے وہ قابل غور ہے فرماتے ہیں۔

وان طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن و قدفرضتم لهن فريضة فمصف مافرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفوا اقرب للتقوى و لا تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

تر جمد اگرتم بیبیوں کوطلاق دوبل اس کے کمان کو ہاتھ لگا وَاوران کا مہر مقرر کر بچکے تھے تو مہر مقرر کا نصف ہے۔ گرید کہ وہ عور تیں معاف کردیں یا بید کہ وہ مخص رعایت کردے جس کے ہاتھ میں زکاح ہے (یعنی خاوند) اور تمہارامعاف کردینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ الا ان یعفون ای یسقطن ذلک النصف ایضاً لیعنی عورت اس نصف کو بھی معاف کردے۔

اویعفواالذی بیده عقدة النکاح ای الزوج فیعطی من عنده النصف الاحو ایسف یعنی زوج معاف کرے۔ (رعایت کرے) که نصف بطور وجوب دے اور نصف بخرف یے بیرعادیدے۔ (میں اس کے معنی یہ مجھتا ہوں) آگے فرمایا۔ وان تعنو القرب للتقوی:

یہ ظاہری صیغہ سے خطاب صرف زوج کو ہے۔ان آیتوں میں صاف تعلیم ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرنا جاہئے بلاکسی ضرورت یا مصلحت کے عورتوں کا احسان لینامنا سبنبیں اور طبعاً اورغیرت کے بھی خلاف ہے۔

الماثور عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كما الحرجه ابن جريوالن اسما جلد اول

#### عورت كونصف ميراث ملنے كى وجهه:

اوراس وفت ایک نکت<sup>ع</sup>ورت کونصف میراث ملنے کا بھی مجھ میں آیا وہ یہ کہ عورت کو زیادہ میراث میں ایس کی دست نگر ہے اس کو زیادہ میراث کی ضرورت نہیں کیوں کہ دوسروں کی دست نگر ہے جس کی دست نگر ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ مرد ہے۔ اور عورت کو محروم الارث اس لئے نہیں کیا کہ بعضے خرچ عورت ایسے کرتی ہے کہ ان کا تحل کرنا مرد پر واجب نہیں۔ اس کی اعانت کے لئے نصف میراث ولوادے۔

# مردکوعورت کا دست نگر بنیا بے غیرتی ہے:

غرض بیرقلب موضوع ہے کہ مردعورت کا دست نگر ہو۔ اتفاقیات اور حوادث اور ضرورات دوسری چیز ہیں۔مطلب میہ ہے کہ بلاضرورت اور بحالت انتیار مرد کوعورت کا دست نگر بنناغیرت کی ہات ہے۔

## نی بی کے زیوریا جہیز پرنظرڈ النا:

اب زمانہ میں اس کا خیال بھی نہیں رہا۔ خصوصاً اپنی اہل کے ساتھ اس کے زبور پر نگاہ ہوتی ہے۔ جہیز کے برتن جے لیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ عورت سونے چاندی کے برتن جہیز میں لائی ہوتو اپنے مٹی کے برتن اس سے اجھے۔ اس کے برتنوں کو مقفل کر کے رکھ دے جہیز میں لائی ہوتو اپنے مٹی کے برتن استعال کرے ورنہ بھی نہ کھی بات منہ پر آ ہی جاتی ہے کہ میاں کے یہاں کو اور مٹی کے برتن استعال کرے ورنہ بھی نہ بھی بات منہ پر آ ہی جاتی ہوتیں مگر اس وقت کیا تھا۔ میرے برتن کام آ رہے ہیں۔ خاتی باتیں خاہری کرنے کی نہیں ہوتیں مگر اس وقت بھر ورت شری اس واسطے ظاہر کردیں کہ میرے دوست بھی ایسا ہی کریں۔ بھر اللہ کسی ایسی عورت کا جماعہ خود مجھ پرشر عایا مروق حق ہومیرے او پر ذرا بھی احسان نہیں ہے۔

## بهنول كوميراث نه دينايا تسابل كرنا:

جھوٹوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کا احسان نہ لینا تو بہت دور گیا۔ آ جکل تو حقوق تک کی پرواہ نہیں ۔میراث تک کوچے تقسیم نہیں کرتے بعضے تو بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ۔ یہ تو تقلید کفار اور شریعت کا مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے اور جولوگ حصہ دینے کو ضروری سجھتے ہیں وہ ہمی بعض وقت تساہل کرتے ہیں حالا نکہ بیہ بڑاظلم ہے۔ میرے ایک عزیز کے یہاں پچھ حصہ نابالغوں کا آپڑا تھا اور ہا قاعد ہ تقسیم نہ ہوتا تھا۔ میں نے انکوفہمائش کی گووہ لا لچی تو نہیں جسے ناہ بعض دفعہ تغافل ہوجاتا ہے۔ عرصہ تک بچھ پروانہ کی۔ آخر میں نے بیاریا کہ ان کے بیرگر بعض دفعہ تغافل ہوجاتا ہے۔ عرصہ تک بچھ پروانہ کی۔ آخر میں نے بیاریا کہ ان کے اسکا گھر کہا ابھیجا کہ میرے یہاں کوئی چیز کھانے کی نہ بھیجا کریں کیونکہ مخلوط بحق الغیر ہے اسکا اثر ہوا اور نابالغوں کا حصہ علیحہ وکر دیا۔

### تقسيم ميراث ايك دعوت كاقصه:

قاضی صاحب پڑوی کے یہاں میری وعوت ہوئی (قاضی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ترکہ تنتیم نہیں ہوا نا بالغ بھی وارث ہیں) کھانا مکان پر آیا والیس کرنا تو خلاف مصلحت تھا میں نے ان کی فرائف انکالی اور کھانے کی قیمت لگائی جتنے بیسے نا بالغوں کے حصہ کے نکلے وہ قاضی صاحب کے گھر بھیج ویے اور کہا ایمیجا کہ آپ برانہ ما نمیں اور والیس نہ کریں۔ بضر ورت شرقی ایسا کیا گیا ہے۔ انہوں نے املیت کی کہ انکو لے گیا اور نا بالغ وارث کی ملک کردی۔ کا ذیقعدہ اسے اس وقت صبح در صددری خود در مدرور جمعہ وارث کی ملک کردی۔

## فوائدونتائج

#### (۱)شکریه دل وزبان دونوں سے جا ہے:

تولہ۔ ذرا ہے احسان کوبھی احسان مجھو۔ اسکا مطلب میہ ہے کہ دل ہے اسکے شکر گزار ہون صرف زبان سے بلکہ زبان اور ول کا موافق نہ ہونا نفاق ہے۔ حضرت والا کا بیلفظ کہ آ جکل اس سے بہت غفلت ہے اس ہر بنو بی دلالت کر رہا ہے کیونکہ آ جکل شکر میہ زبانی تو بہت ہے کی ہے توشکر تیلبی کی ہے۔

### آ دابمجلس:

حضرت والا کے اس جھوٹے ہے جملہ میں تمام آ داب معاشرت مندرج ہیں جو

اس المنوطات تعييم الامت جلد - 29 كالي - 16

اشخاص اس کی پابندی کریں بھی ان میں نااتفاقی نہیں ہوسکتی اور اتفاق بمرتبہ اکمل قائم رہ سکتا ہے جواصل ہے جسن معاشرت کی۔ آ داب مجلس اسی میں مندرج ہیں مثلاً کوئی شخص دوسرے کے جواصل ہے جواصل ہے تو اس کا آنا اس بات کوظا ہر کر رہا ہے کہ وہ اس تعلق کو جوافر ادانسان میں خدائے تعالیٰ نے طبعاً رکھا ہے قائم کرتا ہے اورصا حب خانہ کواس کا اہل سمجھتا ہے۔

### اكرام مهمان وسلام وجواب:

یہ بھی گونہ احسان ہے۔ لہذا صاحب خانہ کو جاہئے کہ آسکی مرکافات کر سے بینی اس کوا کرام کے ساتھ بٹھا و سے اور جبکہ اس نے زبان سے بھی اس مافی الضمیر کی تقیدیق کی بینی سلام کیا تو ہے بھی حال کے ساتھ قال سے بھی جواب د سے اور احسان کی مرکافات اچھی جب ہوتی ہے کہ اس احسان سے قدر سے زائد ہو۔ بینی جواب سلام سے اچھا ہو۔اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔

واذاحييتم بتحية فحيوا باحسن منها اور دوها

ترجمہ: اور جب تم کوسلام کیا جاوے تواس سے اچھا جواب دویا ویہا ہی دیدو۔ اگر اس نے السلام علیم کہا ہے تو یہ وعلیم السلام ورحمۃ اللہ کہے بلکہ و بر کانہ بھی بڑھا دے تو اور اچھا ہے اور مزاخ پری کرے اور بیسب آ داب مقد مات اور ذرائع ہیں اور تعلق انسانی یعنی تدن اور ایک ہیں اور تعلق انسانی یعنی تدن اور ایک کی کار براری اور دوسرے سے اصل مقصود ہے لبندا اس پر نظر چا ہے اور اس آنے والے کی حاجت میں بھذرو تع خلوص کے ساتھ امداد دینا جا ہے۔

#### كهانا كھلانا:

سب ہے بہلی حاجت کھانا کھانا ہے اس کو کھانا کھا وے اور آ رام کا موقعہ دے پھر
اس کی دیگر حاجات معلوم کر کے شریک ہواور چونکہ شرکت وشکریہ دلی معتبر ہے صرف
زبانی معتبر نہیں اس واسطے ان سب آ داب میں سے وہ با تیں حذف ہو جاوینگی جو محض
بناوٹ میں جواودھ کی تہذیب کے جزئیں جیسے فرشی سلام اور بات پر قیام اور حدسے زیادہ
عاجزی کے کلمات اور غیر واقعی تعریفات اور ضرورت سے زیادہ القاب وغیرہ وغیرہ بس وہ
تہذیب رہ جاویجی جومفیداور تدن کیلئے شرط ہے۔

#### تهذيب اود ھ کي غلو:

قاعدہ ہے کہ جہاں بناوٹ زیادہ ہوتی ہے اصلیت ندارد ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہا جاوے کہ جہاں حسن صورت ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو حسن حقیقت نہیں رہتا۔ دیکھا ہو گا کہ جن کی بیتہذیب ہے کہاد نے سا آ دمی آ جاوے تو تعظیماً اور جسوفت کوئی مجمع میں سے اٹھے تو مشابعت کے لئے گھڑے ہو جاتے ہیں اور جنتی دیم بیٹھتے ہیں بات بات پر بچھے جاتے ہیں۔ ایک ایک جلسہ میں بچاس بوعاس دفعہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں صرف صورت ہوتی ہے۔ باتی حقیقت تہذیب ہے ہوتی ہے کہ جنگی ابھی مشابعت کی تھی بیشت دیتے ہی کہتے ہیں براہی کم اصل ہے روز آ کردق کرتا ہے بعضوں کود یکھا ہوگا کہان کوکوئی بڑا آ دمی بچارے تو بی کہتے ہیں بولتے ہیں حضور قبلہ پیرومر شدخداوند۔ سامنے بیاور پیچھے کہتے ہیں مادر بخطا نے زرخر یدغلام ہی سمجھ لیا ہے جب جا ایکارلیا۔

## شريعت کي تعليم اورنئ تهذيب کي حقيقت:

شریعت کی تعلیم ہے کہ اصل مطمع نظر حقیقت ہونا جا ہے اور اسکے لئے ذرایعہ صورت کو بنایا جاوے تو مضا کھ نہیں۔ جب غور سے دیکھا جاوے تو یہ بات صرف شرکی تبذیب میں ہاور دوسری تہذیب اس سے خالی ہیں۔ تہذیب اودھ میں بناوٹ اتن بڑھ گئی کہ حقیقت کو دبالیا اور تی تہذیب میں تو حقیقت کا وجود ہی نہیں۔ اسکا خلاصہ ابنا مطلب نکالنا اور حقیقت کو دبالیا اور تی تہذیب میں تو حقیقت کا وجود ہی نہیں۔ اسکا خلاصہ ابنا مطلب نکالنا اور ہے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے اور جو کچھ دوسرے کے ساتھ زمی و ملاطفت دیکھی جاتی ہوں مصرف ابنا تکبر اور مطلب براری نباہے کے لئے ہے۔ اس واسطے جہال آسکی امیر نہیں رہتی وہاں سب زی و ملاطفت بلکہ رحم وانصاف بھی بالائے طاق ہوجا تا ہے۔ کے مسالا یہ خفی علی من له ادنی تامل غرض احسان فراموثی نہ کرنا تہذیب کی اصل بنیاد ہے۔ علی من له ادنی تامل غرض احسان فراموثی نہ کرنا تہذیب کی اصل بنیاد ہے۔

قوله \_ كيونكه موجه بطبط والشكني ميدان مين جس قدر حسن معاشرت بالابل حسن معاشرت

ا کے حسن معاشرے بالا بل کا بیان پھی تھکست کی و عقتم میں مجمی ہے بالاہل کا بیان کچھ حکمت کی وہفتم میں بھی ہے کی تعلیم ہے تھائے بیان ہیں جسکا مسلمانوں میں آ جکل وجو ذبیس رہا۔ مردوں کو صرف شریعت کی بیعلیم یا درہ گئی ہے کہ عورت کے لئے خاوند گویا مجازی خدا ہے نکاح سے وہ تصرفات حاصل ہو گئے ہیں کہ شاید ملک رقبہ ہے بھی نہ ہوتے اوراس کے لئے بیآ یت پیش کی جاتی ہے السر جال قوامون علی النساء لیعنی مردعورتوں پر حاکم ہیں اور وہ حدیث پڑھودی جاتی ہے جسکامضمون میہ ہے کہ اگر سوائے خدا کے کئے مجدہ جائز ہوتا تو عورت کو خاوند کے لئے جائز ہوتا۔

#### عورتوں کے حقوق:

اوروہ تعلیمات یا نہیں رہیں جن میں عورتوں کے حقوق مذکور ہیں جیسے و لھن مثل الذی علیھن بالمعووف

یعنی جیسے عورت کے اوپر حقوق ہیں ایسے ہی حقوق عورت کے لئے بھی ہیں ایک قاعدہ وقانون کے ساتھ۔

## بری عورت میں بھلائی ہوناممکن ہے

وعا شروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسے ان تكرهوا شينا ويجعل الله فيه خيرا كئيرا ترجمه عورتول كيماته حسن معاشرت كيماته ربواورا گرتم كي وجه هي الله فيه خيرا كئيرا ترجمه عورتول كيماته حسن معاشرت كيماته مين حق تعالى نے برئ سے ان سے ناخوش بھي بوتو ممكن ہے كہ تم جس چيز سے ناخوش بوآميس حق تعالى نے برئ بھلائی ركھي بو اس سے قوصاف نقاہے كه برئ ورت كيماته بھي برائى كرنانه جا ہے كيونكه ممكن ہے كہ اس بري عورت ميں كوئى بھلائى بوگر مسلمانوں كى حالت اس شعر كامسدات ہے۔ لا تقربواالصلوة زنهيم بخاطر است وز امريا دماند كلوا واشر بوا مرا

## مردعورت برحاكم كيول ہے:

آیت الموجال قوامون کوبھی پوراپڑھاجاوےاورسیاق دسباق برنظرڈ الی جاوے تو موجودہ طرز عمل کی تر دید ہوتی ہے۔مردوں کوجا کم فرمایا اورائکی دووجہ ارشادفر مائیس ایک وہبی اورایک اکسانی و بی بسما فضل الله بعضهم علی بعض ہے یعیٰ فطری بات ہے کہ دونوع کودوسرے پرشرف ہوتا ہے۔ ای جنس ہے ہے کہ مردکوت تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے وی حکومت کے سزاوار ہے۔ یہشرف عقل اور ہمت اور جراکت ہے اور اکسانی بیما انسفقو ا من امو الہم ہے یعنی اس وجہ مردعورت ہے اشرف ہاور تابل حکومت ہے کہ دو مال خرج کرتا ہے اور صدیث میں وارد ہاور بہت ظاہر بات یہی ہے المید العلیا کے دو مال خرج کرتا ہے اور صدیث میں وارد ہاور بہت ظاہر بات یہی ہے المید العلیا خیس من المید السفلے او نچاہاتھ یعنی وینے والل نیجے ہاتھ یعنی لینے والے سے اشرف ہوتا ہے تو جب مردحکومت اور حکومیت کی بنیاد سے نہا ہے نہ مستحصے نعشل و ہمت میں عورت سے زیادہ ہونہ مال خرج کرے وہ قوامون کا دی گئی تنبید کا خرج کرے وہ قوامون کا دی گئی سے بن سکتا ہے۔ آگے نافر مان عورت کی گئی تنبید کا خرج میں افر مانی جھوڑ دیں تو ان سے کہ تو تو من اطع منہ کے میں اور کھو کہ جو تمہارے او پر حاکم ہے جو تم سے بہت زیادہ قدرت والا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے وہ علی و کبیر ہے جب تم گناہ چھوڑ دیے ہو قدرت والا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے وہ علی و کبیر ہے جب تم گناہ چھوڑ دیتے ہو قدرت ہوں تا ہے۔ وہ تم اللے وہ تمہارے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے وہ علی و کبیر ہے جب تم گناہ چھوڑ دیے ہو تو برے سے بڑے گناہ اور کل ماسبق کونی نمنیا کردیتا ہے۔

# توبهرنے والے کواس گناہ سے عارولانا:

صدیث میں ہے کہ جوکوئی کسی گنہگار کوتو بہ کے بعد اس پہلے گناہ سے عار دلاتا ہے بھی کھائی ہے جن تعالی نے کہاں کوموت نہیں دوں گا جب تک کہ اس گناہ میں یااس ہے بھی بدتر میں مبتلانہ کردوں گا۔ ایسے بی عورت کی تنفیرات اطاعت قبول کر لینے کے بعد دل سے بھلادو۔ پھرفر مایا و ان حفت مشقاق بینھما الآیہ بعنی اگر کسی میاں بی بی میں نا اتفاقی کا اندیشہ ہوتو دیگر مسلمانوں کو جائے کہ ایک شخص کو مرد کے کنبہ میں سے اور ایک عورت کو کنبہ میں سے متخب کر کے اسکا انتظام کر دیں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ مرد کو باوجود حاکم فرمانے کے اجازت نہیں دی کہ خود اسکا انتظام کر سے بلکہ اسکو ایک فریق اور عورت کو ایک فریق ہوا کہ بروقت ناصمت

مردوعورت دونوں فریقین متاویین ہیں۔ایک کودوسرے پر بچھافتیار نہیں۔پھرآ گےاس قانونی برتاؤ کے بیان کے بعدوفاواحسان کو بیان فرہایا جسیں ذی القوبی و المجار ذی المقوبی المحجار المجنب و المصاحب بالمجنب بھی ہے یعنی احسان کروقر ابت داروں اور شتہ دار پڑوی کے ساتھ اور جس سے ذرا دیر کا بھی ساتھ ہو فور دشتہ دار پڑوی کے ساتھ اور اجنبی پڑوی کے ساتھ اور جس سے ذرا دیر کا بھی ساتھ ہو جاوے (جبکہ ذرا دیر کے ساتھ پراحسان کا تھم ہے تو تمام عمر کے ساتھ نے کہا تھ کیے نہ ہو گا) اور نری تحریف بیل بلکہ عبادت معبود کے ساتھ ان سب کو بیان فرہایا۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام افعال بھی ایسے بی مؤکد بیں جسے عبادات معبود۔ بایں معنی کہ عبادت کے اجزاء و متمات اور کمال عبودیت ان کے بغیر نہیں ہوسکتا پھرا کی تصریح بھی فرمادی۔ ان الملے لا متمات اور کمال عبودیت ان کے بغیر نہیں ہوسکتا پھرا کی تصریح باعتدنا للکفوین سے سے من کان مختالا فنحود اللی آخر الآیة الی ان ختم باعتدنا للکفوین عدابا الیما و من یکن المشبطان له قرینا فساء قوینا یعنی جوکوئی ایبانہ کرے وہ متکبر عدابا الیما و من یکن المشبطان له قرینا فساء قوینا یعنی جوکوئی ایبانہ کرے وہ متکبر اور متیکر ہوری تعالے کے زدیک مبتوض ہاور عبدیت سے فارج ہے۔

حکومت اور چیز ہے اور ظلم اور چیز:

اس گروہ کی بیرجی خلطی ہے کہ حکومت کے معنی اتلاف حق کے سمجھے ہیں۔ حالاتکہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اسکی پوری توضیح اس مثال سے ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ ہم پر حاکم ہے جیسے کہ ہم عورُتوں پر حاکم ہیں بلکہ گورنمنٹ کو ہم پر زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے تو کیا حکومت جھی ہوگی کہ ہمارے حقوق صائع کئے جا کیں اور اگر گورنمنٹ ہم کو ہمارے حقوق دیتی ہے تو کیا اس کی حکومت ہاتی نہیں رہتی۔ نہیں بلکہ حقوق کے اداکر نے سے حکومت کو غایت درجہ کا استحکام ہوتا ہے۔

#### تهذيب كے حقوق نسواں:

مسلمانوں کے جس گروہ کواس طرز معاشرت کی برائی کا احساس ہوا اور اصلاح کی سوجھی انہوں نے الیمی اصلاح کی کہ ضر مین السمسطور وقو تعجت المعیز اب کامصداق ہے۔انہوں نے عورتوں کومردوں کی برابر بلکہ انتلی وائٹرف مان لیا۔

#### عورت کی مثال گاڑی کے پہیوں سے غلط ہے:

حقیقت تواس کی پورپ کی تقلید ہاور من مجھوتی کے لئے دورلیلیں گڑھی ہیں۔ ایک یہ کہ گاڑی کے دو پہنے ہوتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک ذرابھی چھوٹا بڑا ہوتو گاڑی چل نہیں سے ایک ذرابھی چھوٹا بڑا ہوتو گاڑی چل نہیں سے محق ۔ ای طرح عورت ومرد دونوں سے خدا تعالیٰ نے دنیا کو بسایا ہے ایک کو کم ایک کوزیادہ کہا جاوے تو جو انجام گاڑی کا تھا وہ ہی اسکا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اولا دکے پیدا ہونے میں بڑا دخل مال کو ہوتو وہی اصل ہوئی اور اصل کا تقدم خلا ہر ہے تو عورت مرد سے اقدم ہوئی ۔ ای واسطے اہل بورپ کا رواج ہے کہ جب عورت مرد کی ملا قات ہوتی ہوتی ہوتی مردعورت کوسلام کرتا ہے۔ اول تو ایسی من گھڑت تک بند یوں سے شریعت کا مقابلہ کرنے پر آ فریں ہے دوم گاڑی اور پہیئیکی مثال غلط ہے۔ عورت قدرتی طور پر کمزور ہے اور پہنے دونوں ایک طاقت کے ہوتے ہیں تو شہیئیک مثال غلط ہے۔ عورت قدرتی طور پر کمزور ہے اور پہنے دونوں ایک طاقت کے ہوتے ہیں تو گھیک مثال با دشاہ اور وزیر کی ہے کہ دونوں شرط میں لیکن دونوں برابر نہیں۔ بلکہ ایک زبر دست ہورا گریہ حفظ مراتب قائم ندر ہے تو جو انجام ہوظا ہر ہے۔

### ز وجین کے حقوق ادا کرناعدل ہے:

اور مان کاموقو ف علیہ للولد ہونے ہے شرف نہیں لازم آتا کیونکہ باپ اس ہے ذیادہ موقو ف علیہ ہے لیکن ہونے والے ہے بلکہ دانہ ہے بھی کھیت اشرف نہیں۔ یہ دونوں گروہ طریق تن ہے مخرف ہیں۔ شریعت مطہرہ نے زن ومرد دونوں کواس طرح ملایا ہے کہ میل بھی رہا در حفظ مراتب بھی قائم رہا وردنیا کی بھی اصلاح ہواوردین کی بھی تک مما الا یہ حفی و الا نطول الکلام فیہ حضرت والاگیائی تقریبے من حقوق نسوال کو بڑھا تقریبے میں حقوق نسوال ضائع کر نیوالوں کی تر دید کے ساتھ فرقہ دوم لیمنی حقوق نسوال کو بڑھا ویے والوں کی بھی تر دید ہے۔ ای طرح کہ خلاصہ تمام تقریبی کا یہ کہ مردکوا حسان عورت کا لیمنا چاہئے کیونکہ مردسر پرست ہے اور عورت سے احسان نہ لینے میں عورت کی رعایت محکوم اور فریق دوم دونوں کو برابر کرتا ہے۔ عورت سے احسان نہ لینے میں عورت کی رعایت ہے کہ اسکا کیاا حسان لے بلکہ اس پراحسان کر سے جیسا کہ وان تعفوا سے استدلال اسکی

دلیل ہے تواس میں فرق اول کی اصلاح ہے جوحقوق نسواں کوضائع کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمول میں قلب موضوع ہے:

(۳) شادی بیاہ کی مروجہ رسموں میں علاوہ دیگر مفاسد کے ایک بیرجمی غلطی ہے کہ قلب موضوع لازم آتا ہے بیعنی مردعورتوں کے محکوم بن جاتے ہیں۔عورتیں وہ رسمیں کرتی اور کر داتی ہیں کہ جن کی نہ وجہ معلوم نہ کوئی اہل عقل ان کو تجویز کرتا ہے بلکہ عقل اس کے خلاف کہتی ہے اورخود کرنے والے بھی پریشان اور پشیمان ہوتے ہیں مگرعورتوں کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔

## جہیر مانگنا بھیک مانگناہے:

ای قبیل ہے لڑ کے والوں کی طرف ہے جہیز کا مطالبہ اور اسکے لئے چھکڑ ہے اور گاڑی لے جانا جسکی حقیقت عورت ہے بھیک مانگمنا ہے۔اگرلڑ کی والالڑ کی کودے تو وہ ہی پہنچائے۔ اب ان رسوں کی بدولت رینو بت ہے کہاڑ کے والے تکتے ہیں کہ امیر گھر کریں گئے تو اتنا جہیز ملے گا۔ا چھے اچھے اہلے عمل یہاں و یوانے ہو جاتے ہیں۔

#### عورت كاز بورخاوندېيس ليسكتا:

(۳) مسئلہ اپنی کی کا زیور جواس کی ملک ہوخواہ کیکے سے ملا ہویا خاوند سے مہر وصول کر کے بنوایا ہویا خاوند نے تبرعاً دیا ہوئسی ذریعہ سے ایکی ملک میں آیا ہو۔ خاوند کواپنی ضرورت کے واسطے بلارضا مندی لینا علاوہ بے غیرتی اور قلب موضوع کے ناجائز بھی ہے کہ حق العبد ہوگا بلاا سکے معاف کئے ہوئے معاف نبیس ہوسکتا اور رضا مندی عنداللہ وہ معتبر ہے جودل ہے بلاکسی قسم کے دباؤاور لحاظ کے ہو۔

#### ساس سسروں کا جہیز میں تصرف جا ئزنہیں :

جہیز کے سامان کا بھی کم یہی ہے کہ جو چیزلز کی کو دی گئی ہے و داس کی ملک ہے برتن ہو یا زیور یا کپڑے۔ اس میں خاوند کو بھی تصرف جائز نہیں اور اب غضب یہ ہے کہ مہاس سسرے اس میں تصرف کرتے ہیں۔ تنبیہ۔ عورت کے مال میں خاوند کو تصرف کرنے کے متعلق بیاعتراض نہ کیا جاوے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنا مال خدیجہ سے حاصل ہوئی جس پرحق تعالیٰ نے بطورا متنان فر مایا ووجہ دک عائلہ فاغنی بعنی آپکونا دار پایا پھر مالدار کر دیا۔ کیونکہ حضور نے اس مال سے غنا حاصل نہیں کی بلکہ اس سے تجارت کر کے غنا حاصل کی تو یہ مضار بت ہوئی جو تم ہے معاملہ کی اور معاملات میں ایک فریق کا احسان دوسرے پرنہیں ہوتا یا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ قوائل مکا فات دوسرے کی طرف سے بھی ہوتی ہے جسے تنج وشرئ کہ اگر بالیج ایک چیز ویتا ہے تو کیا احسان ہے جبکہ مشتری دام دیتا ہے۔ اور یہ جواب بطریق اہل ظاہر ہے ورنہ حضور مردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی دولت لاز وال پر اگر خد بچرکا مال تو کیا دنیا بھی غار کر دیا جاوے نے تو بھونیں۔

جمادے چند دادہ جاں خریدہ بنام ایزد عجب ارزاں خریدہ اور جوخدمت با واسطہ نفع تجارت بھی انہوں نے کی وہ غایت خلوص کے سبب گوارا فر مائی گئی سومعانی امر کو یہاں بھی گوارا کر لیا گیا۔ باتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود عادت شریفہ مکافات کی تھی اور آیت میں مکافات کی نفی نہیں سویباں بھی مکافات کی گئی۔ حیا اور بے حیائی سب شریعت کے دائر ہے اندر ہونا جا ہے :

(۵) قوله بعضر ورت ترقی اس واسطے ظاہر کردیں الخ اسمیں تعلیم ہے کہ جملہ باتوں میں تعلیم ہے کہ جملہ باتوں میں تعلیم ہو ہاں حیا۔ تعلیم شرعی پرر ہنا جا ہے جہاں حیا کا تقلم ہو وہاں حیا اور جہاں ترک حیا۔ سفر میں بی بیوو کا نما زنہ برڈ ھنا:

سفر میں اکثر وہ یبیاں بھی نماز نہیں پڑھتیں جود بندار اور پابندصوم وصلوٰۃ مانی جاتی ہیں۔ ریل میں عذر یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے یا قبلہ معلوم نہیں۔ اگر اشیشن آگیا اور کوئی دوسرا آدمی عورت کے پاس نہیں ہے تو جانے کہ خود بہتی سے پانی لے لے لیے قیمت سے ملتا ہوا ور یہ قیمت دیسے تو قیمت دیس کر لے یا اتر کرنل میں سے لے لے بشر طیک دیل میں سے لے لے بشر طیک دیل میں سے لے ایمن قبلہ کی ست مجھوٹ جانے کا اند بیشہ نہ دور ایسے ہی دوسری موراؤں سے یا کسی قبلی وغیرہ سے قبلہ کی ست

# اینی بی بی کوجنگل میں نماز بر هوانا:

ایک عالم کا قصہ ہے کہ گاڑی میں اپنی بی بی ساتھ سفر کررہے تھے گاڑی کے اوپر اور آ دی بھی تھے۔ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے گاڑی رکوائی۔ لوگوں نے کہا یہاں اتر ناپر دہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے برقعداڑھا کر بی بی کوا تارااور نماز پڑھوائی اور پکار کر کہا کہ بھائی جس نے ندد یکھا ہووہ و کھولو کہ بیمیری بی بی ہیشہ مکان میں رہتی ہے اب خدائے تعالی جس نے ند و یکھا ہووہ و کھولو کہ بیمیری بی ہے ہمیشہ مکان میں رہتی ہے اب خدائے تعالی کا کے قلم سے میدان میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہے تم اس کو بے حیائی سمجھو مگر خدائے تعالی کا فرض قضا کرنااس سے زیادہ بے حیائی ہے۔ موٹی می بات ہے کہ اپنے حقوق کے لئے انہی اور جواب وسوال کرتی ہیں پھرا گر بھٹر ورت و بنی ایسا انہا منا نقہ ہے۔ کہ رہی قائد ان مستورات بچہری جاتی اور جواب وسوال کرتی ہیں پھرا گر بھٹر ورت و بنی ایسا کریں تو کیا مفا نقہ ہے۔

(٦) قولہ۔ میرے دوست بھی ایسا ہی کریں۔ مید حضرت والا کاارشاد باعث اور مؤید ہے۔ احقر کے ان اور اق کے جمع کا اور دیگر ان اصحاب ہے بھی عرض ہے جن کو حاضری کا موقع ملتا ہے کہ فیوض اشر فیہ کوا ہے ہی تک محدود ندر کھیں خیسر السنداس من ینفع المناس ایک دن احتر نے عرض بھی کیا کہ فدوی نے جو واقعات مفید دیکھے شرح و بسط کے ساتھ

#### قلمبند کئے ہیں۔فرمایا یمی طریقہ احادیث کے جمع اور تبلیغ کا تھا۔ مجلس پنجاہ وہفتم (۵۷)

## طالب بيعت کي جانچ:

ایک دیبهاتی میاں جی عمامہ باندھےاور جبہ پہنے علاء کےصورت بنائے ہوئے تشریف لائے اور اول ملاقات میں بیعت کی درخواست کی۔حضرت والانے پچھ عذر پیش کئے مگر انہوں نے جو اب ایک کابھی مطابق سوال کے بیس دیاا بی کہتے تھے اور دوسرے کی سنتے نہ ہے۔ بہت دیریتک گفتگور ہی مگرالیں اُلجھی ہوئی کیس جس سے دوسرے شخص کو خت کوفت ہو۔ سمجھ کی بات کوئی نتھی۔ بالآ خرحصرت والا نے فرمایا کہ جمارا طریقنہ سے کہ سی کو بیعت کے لیے بلائے نہیں جاتے۔ کسی تشم کی ترغیب اس کے متعلق نہیں کرتے اور جو کوئی خود اس کا طالب ہوتا ہے اس کو بھی تا وقتیکہ جان پہچان نہلیں بیعت نہیں کرتے۔ کیونکہ بیعت کی رسم ادا کرنانہیں ہے مقصود تعلیم اور نفع ہے اور بیربلا جانے پہچانے اوراُنس ہوئے کیسے ہوسکتا ہے تو اگرآپ کو بیعت ہونا منظور ہے تو دو جار د فعہ مجھ سے ملنے میں آپ کو دیکھ لول اور آپ مجھے د کھے لیں ۔اس کے بعدا گرسمجھ میں آیا تو ہیعت کرلونگا۔اس پرانھوں نے پہلے ہی کیسی ہے تکی باتبين شروع كين اورفرضي عذر كئے تو فر مایا زائداز كار باتوں ہے معاف سيحج مجھے اتنی فرست نہیں <sup>ر</sup>یکن وہ اپنی ہی کہتے رہے۔فر مایا کہ اب میں ملا قات کی تعدادمقرر کرتا ہوں کہ دس مرتبہ مجھے سے ملئے اس کے بعد سیست کی فرمانش سیجئے کیکن میں ابھی ہے کہے دیتا ہوں کہوعدہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں بیعت کر ہی اوں گا۔میراجی جا ہے گا تو بیعت کرلوں گا۔انھوں نے پھراصرار کیا تو فرمایا کہاں اصرار کا نتیجہ یہ ہے کہاب بجائے دس کے بیس دفعہ ملا قات کے بعد جواب دونگااور نه معلوم بیعت پرآپ کواس قدراصرار کیوں ہے۔اگراس پرنظر کا ہے آپ کی جو بیعت ہے مقصود ہے بعنی تعلیم اور ذکر اللہ تو اس کے لیے میں حاضر ہوں جو آ پ بوچھیں میں بناووں بیعت اس کے لیے پچھٹر طنبیں اور جو بیعت نسی درجہ میں مفید ہے وہ وہ ی ہے کہ سوچ سمجھ کر ہورسی اور چلتی پھرتی بیعت کسی شار میں نہیں۔ پھرفر مایا بیعت کے لئے تو لوگ

ناحق دق کیا کرتے ہیں۔اللہ کا نام سکھنے کے لئے آویں میں ان سے خوش رہوں اور وہ مجھ سے خوش رہیں اور بیعت کچھاس کے لئے موقوف علینہیں۔

# تصنع شعبه تكبر ہے اور بيعت تذلل:

جب وہ چلے گئے تو فرمایا جو بات کی کی مجھے اول ملا قات میں محسوں ہو جاتی ہو وہ بڑی دیر تک مؤثر رہتی ہے۔ اس خص کی حالت مجھے اول ہی ریمحسوں ہوئی کہ ان میں تصنع اور با تیں بنانا بہت ہے اور یہ شعبہ ہے تر فع کا جود یہات کے میائجوں میں اکثر پیدا ہو جا تا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ہمیشہ سے عادی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اگل تعظیم کرتے ہیں۔ لیس یعظیم اور رفعت ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے جہاں بھی جاتے ہیں اس کو طبیعت نہوں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہ یہاں بھی میری تعظیم ہو کسی کے پاس بیٹھ کرخوش نہیں ہوتے۔ جب تک کہ ان کی وقعت نہ ہوائی کے داسطے ہر بات میں دخل دیتے اور چباچبا کر با تیں کرتے ہیں اور اکثر سے کہ ان میائجوں کو لیافت برائے نام ہی ہوتی ہے۔ جیسی بناوٹ کرنا چا ہے ہیں ہو گئے نہیں اگر دوسرانحق فہم ہوتا ہے تو اس تصنع سے ان کی اور بھی قلعی کھل جاتی ہے۔ اور علی نہیں اگر دوسرانحق فہم ہوتا ہے تو اس تصنع سے ان کی اور بھی قلعی کھل جاتی ہے۔ اور بیعت غایت درجہ تو اضع اور تدلل کانام ہے تو تکبر کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ ان کے اصرارا ورخوز درائی سے طبیعت بہت رک گئی ورندا یک دود فعہ ملا قات کے بعد میں ان کو بیعت میں اور ایس سے سے بیلے ان کا جہ قدار واتا۔

# فريميس كي تحقيق:

پھر فرمایا کہ دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت ہے جس نے اپنا نام فریمیس رکھا ہے۔ یہ مرکب لفظ ہے بمعنی آزاد معار ۔ وہ اپنی جماعت میں کسی کو بلاکا فی رقم لئے ہوئے شامل نہیں کرتے ۔ بیر قم لینے کے بعد جب اس کو داخل کرتے ہیں تو تفنی پہنا نے ہیں اور گردن میں ایک ری ڈال کر کتے کی طرح تھینچتے ہوئے ایک اندھیرے تاریک مکان میں لے جاتے ہیں جس کی تعمیر میں بہت دھیمی ہیں جس کی تعمیر میں بہت دھیمی میں جس کی تعمیر میں بہت رکھی جاتی ہے کہ نہایت ہولناک ہو۔ مکان میں بہت دھیمی روشی ہوتی ہے اور او نچے او نچے ستون پر پاٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب تھوڑی دور پہو نچتا ہے تو

ایک، آئریں ہے ایک شخص یک خت ایک برچھی کی نوک اس کے پہلو پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اقر ارکر کہ میں فریمیسن کا حال کس سے ظاہر نہ کرونگا اور اس کے فدہب کے موافق شخت خت قت میں سے ساتھ کھا تا ہے۔ بس اس کوفریمیسن کہتے ہیں۔ پھر ہمیشہ کے لئے اس سے ایک کافی رقم چندہ کی مقرر کی جات کی مقرر کی جات ہے عظمت رہے اور اس سے دبار ہے اور اس جماعت کی عظمت رہے اور اس سے دبار ہے اور اس جماعت سے علیمدہ نہ ہوجاوے ۔ جبکہ ایسی جماعت کی میٹر الکا ہیں جو محض ڈھونگ ہے جبکا اس وقت نہ کچھ فاکدہ ہے نہ آئندہ تو اس جماعت کی میٹر الکا ہیں جو محض ڈھونگ ہے جبکا اس وقت نہ کچھ فاکدہ ہے نہ آئندہ تو اس جماعت کے ساتھ کیا خیال ہے جس سے وصول الی اللہ کی تو قع کی جاتی ہوں کہ وہ کیوں نہ جانچیں ۔ ماتھ کیا خیال ہے جس سے وصول الی اللہ کی تو قع کی جاتی ہوں کہ وہ کیوں نہ جانچیں ۔ ماتھ کیا خیال ہے جس سے وصول الی اللہ کی تو قع کی جاتی ہوں کہ دور شنبہ در سددر کی خود در مدرسہ ماز یقعد ہے سے اس سے وصول الی اللہ کی تو قع کی جاتی ہوں کے دور کی در مدرسہ ماتھ کیا تھا کہ میں ہوگوں در مدرسہ میں کھون کے دور کی در مدرسہ میں کہ کہ ان میں کہ کی خوا کو در کی در مدرسہ میں کی کی میان کی کھون کیا تھا کہ کہ کو در مدرسہ میں کہ کی خوا کی میں کہ کی خوا کی در مدرسہ کا کھون کی خوا کی در مدرسہ کی کھون کی در مدرسہ کی کھون کی جاتی ہونے کی در میں کھون کی خوا کی در مدرسہ کی کھون کی کھون کی در مدرسہ کی کھون کی در مدرسہ کی کھون کی در مدرسہ کی کھون کی جاتی ہون کی در مدرسہ کی در میں کھون کی خوا کی در موران کی کھون کی در مدرسہ کی در میں کھون کی در مان کی کھون کی در کھون کے در موران کے در کی در کھون کے در کھون کی در کھون کی در میں کھون کے در کھون کی در کھون کے در کھون کی در کھون کی در کھون کے در کھون کی در کھون کے در کھون کی در کھون کے در کھون کی در کھون کی کھون کے در کھون کے در کھون کی در کھون کے در کھون کو کھون کے در کھون کے

### فوا ئدونتائج

## (۱) ایک نظر میں کامل کر دیناعادت ہے دائی نہیں:

ان واقعہ سے مرید کرنے والوں کے لئے توسبق یہ ہے کہ ہلاسو ہے سمجھے بیعت کرنا گئیک نہیں ۔ بچھ وقفہ طالب کے حالات معلوم کرنے اوراس کے مزاج اوراشخال اورصحت اور ہمت کا اندازہ کرنے کیلئے دینا چاہے تا کہ علاج امراض باطنی سمجھ اور با قاعدہ ہو سکے۔ ابی فراست پراتنا بھروسہ کر لینا کہ ایک نظر کو کافی سمجھ لیں سمجھ نہیں کہ خبث نفس نگر دو بسالہا معلوم یہ مرتبہ کرامت و کشف کا ہے کہ ایک نظر میں تمام حالات معلوم ہوجاویں اور کرامت اختیاری اور دائمی نہیں ہوتی ۔ جن مشائخ سے ایسے واقعات منقول ہیں کہ ایک نظر میں کی کو ایک نظر میں کا کو حالات بالکل واقعی دریافت کر لئے بلکہ ایسے واقعات منقول ہیں کہ ایک نظر میں کی کو کامل کر دیا۔ ان سے بھی یہ دونوں با تیں اختیارا اور دوانا نہیں ہوتی شمیں اور آئ کل کے مری تو صرف مصنع ہیں ۔

### طالب كوكالميت في يدالغسال مونا حاسط:

۔ اور طالبین کے واسطے بڑے کام کی بات اس واقعہ میں سیہ ہے کہ شیخ کامل کے سامنے خودراگ کو بالکل بالائے طاق رکھ کر جانا چاہئے اگر اس وقت بیعت ہے انکار کریں تو انہیں کی رائے پڑمل چاہئے۔ پھر فرصت اور موقعہ کا منتظر رہنا چاہئے اور اس سے ملول نہ ہواور چھوڑ نہ بیٹھے۔ شعر

طلبگار باید صبور و حمول که نشنیده ام کیمیاگر ملول ورندانجام اسکامحرومی یاضیق میں پڑتا ہے خودرائی سے تنگی پیدا ہوتی ہے:

اگریہمیانجی صاحب اس وقت اپنی رائے کوتر جے نید یتے تو ایک دوبار کی حاضری کے بعد اس کے بعد بیس کی قید بعدان کا کام بن جاتا اورخو درائی کا پینتیجہ ہوا کہ اول دس ملاقات کی اوراس کے بعد بیس کی قید لگ گئی۔نظیراسکی قصہ بنی اسرائیل بابتہ ذرج بقرہ ہے کہ جتنی خود رائی کرتے گئے تنگی بڑھتی گئی۔

حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه خلاف حکم حاضر نه ہوسکے:

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہے۔ گرشرف زیارت حاصل نہ کر سکے اس وجہ سے کہ آپ کی والدہ خدمت کی مختاج تھیں۔ان کوچھوڑ کرآنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھا۔ دوسر کے لفظ میں یوں کہنا جائے کہ مجوب کا حکم تھا کہ رنج جدائی مہوآپ نے تمام عمر میدداغ برداشت کیا اور حکم کے خلاف نہ کیا۔اطاعت اس کانام ہے۔شعر

نہ رونے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

دمادم شراب الم درکشند دگر تلخ میبندم درکشند اولین قرنی کے عشق نقل واصل کی نبست بھی اولین قرنی کے عشق کے سامنے کیلی و مجنوں اور تمام دنیا کے عشق نقل واصل کی نبست بھی نہیں رکھتے لیکن دیکھنا چاہئے کہ ان کی اطاعت کو کہ ایسے شاق کم کو (گویا تکلیف مالا بطاق کو) برداشت کیا۔ و مساکان لمومن و لامؤ منة اذاقضے الله و دسوله امرا ان یکون لهم المنے سرة من امرهم. (ترجمہ نہیں ہے کی مسلمان مرداور مسلمان عورت کے لئے جبکہ اللہ و

رسول کسی کام کا تحکم کریں کہان کواپنے کام کا اختیار ہے) کی پوری تعمیل یہی ہے۔ شعر اگر زار بکشتن د ہدآ ں مار عزیز تانگویم که دراں دم غم جانم باشد ع از محبت تلخہا شیریں بود

حضوری نافر مانی کے ساتھ بھی دوری ہے: ایسے واقعات صابد رضی الله عنہم اجمعین ہے بھی منقول ہیں۔ پھر کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کے واسطے حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس تھم کے انتثال سے زیادہ اچھی ہوتی۔ ہرگزنہیں۔ خلاف تحکم اگرزیارت ہوتی تو وہ ایسی ہوتی جیسے مجرم بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہو کہ اس کو قر بصوری بہت کچھ نصیب ہے مگر برکار ہے۔صورت اس کی قرب ہے اور حقیقتہ بُعد اور بمقابلہ اس کے بادشاہ کا ایک خادم خاص ہے کہ کی تقبیل کے لئے دور گیا ہوا ہے وہ گوصور ۃ دور ہے مگر حققۃ قریب ہے اور اس مجرم ہے اچھا ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے اس قول کا بدل حاضرم گرچہ از دیدہ دورم ۔ ایک بزرگ کے جواب میں فر مایا تھا جنہوں نے دوری کا افسوس ظاہر کیا تھا۔ علی لذا بیعت اگر نا خوشی کے ساتھ ہوئی تو كس شاريس ہے اور اگر بيعت نه كرنے ہى ميں شيخ كى خوشى ہے تو كوئى نتيجہ پيدا ہونے والا ہے۔ (۲) فرمایا حضرت والا نے کہ فریمیسن کے متعلق مشہور ہے کہ کوئی راز بیان نہیں کر سکنا۔کوئی خبر وجدانیات کی شم سے ہے تگر میرا خیال ہمیشہ سے یہی تھا کہ صرف ڈھونگ ہے اور ایسی تدبیریں کی گئی ہیں جن ہے آ دمی مرعوب ہو جاوے نہ راز کو ظاہر نہ جماعت ہے خارج ہوااوراس پراییااطمینان تھا کہ میں نے ایک کتاب میں اس کولکھ بھی دیا۔اس کے بعد ایک کتاب کے ذریعہ ہے جو کہ سی فریمیسن نے اس جماعت سے خارج ہوکرلکھی ہے اور سب حقیقت ظاہر کر دی \_معلوم ہوا کہ اس نے قریب قریب بہی کلھا ہے جومیرا خیال تھا۔ مجلس پنجاه و بشتم (۵۸)

حسن معاشرت بالخاوم: حضرت بیرانی صاحبات بھائی کے یہاں گئی ہوئی تھیں ۔مکان میں حضرت والا کے خادم نیاز خاں کی بی آگئی۔ جب مکان میں اثر گئی تو معلوم ہوا کدراستہ میں اسکا کوئی زیور گرگیا تو نیاز اسکے ڈھونڈنے کے لئے چلے۔عشا کے قریب کا وقت تھا بندہ اور حضرت والا

بیرونی مکان میں تھے۔ تو اضع وائکسار:

حضرت والانے نیاز خال ہے فرمایا کتم جاتے ہوا تے بڑے مکان میں بہوا کیلی ڈریگ لہذا ایول کرو کہ میں درواز ہ پر بیٹھا جاتا ہوں۔ بہوسے کہو بیرونی مکان میں آ جاوے اور دروازے اندر سے بندگر کلے۔ جب تک تم اوٹ کرآ و گے میں بیٹھار ہوں گا۔ بندہ نے عرض کیا حضرت خدام کس واسطے ہیں۔ حضور والا مدرسہ تشریف لے جاویں۔ بندہ درواز ہ پر بیٹھار ہیگا۔ فرمایا نہیں اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیکام خادموں ہی کے لئے چھوڑ و بیجئے۔ فرمایا اگر ایسا ہی اصرار ہے تو آ و ہم تم دونوں بیٹھیں۔ بندہ نے چاریا کی بچھادی اور دونوں بیٹھ گئے اور جب تک نیاز خال اوٹ کرآ کے مزہ کی با تیں ہوتی رہیں۔ شب ۱۸ اذ ایق تعدم ۱۳۳۱ء شب خوش ہمجو صبح زندگانی نشاط افرا چو ایام جوانی

فوائدونتائج تواضع وعبودیت بروی کرامت ہے:

چونکہ راقم نے التزام کیا ہے کہ کتاب ہٰذا میں کوئی بات حضرت والا کے کمال کے عنوان نے بین لکھی جاوی بی بلکہ واقعات کے متعلق اشکالات کے طلب بطور فوا کداور جو علیمیں ان سے حاصل ہوسکتی ہیں۔ بطور نتائج ککھی جاوینگی اور کمالات کو ناظرین کے انصاف کے حوالہ گیا جاویگا۔ سواس واسطے حضرت والا کے تواضع کی نسبت قلم نہیں اٹھایا جاتا ہے جواس واقعہ سے کالتھس فی نصف النہار ظاہر و باہر ہے۔ بعض لوگ کرامتوں کوڈھونڈ اکرتے ہیں اس پرائلی نظر نہیں جاتی جوسب سے بڑی کرامت ہے۔ دیگر کرامتوں کی نقل اہل باطال بھی کر لیتے ہیں گریہ تواضع وہ کرامت ہے جس کی نقل اہل باطل بھی اس جس کی مقل اہل باطل بھی اس جس کی مقل اہل باطل تو در کنار بھی اس خص ہے بھی میں ہو سکتی جس ہو سکتی ہے۔ یہ کرامت سے ہو سکتی ہے جس کے خال میں مو تو اقبل ان تمو تو ا داخل ہوگیا ہو۔

راقم نے بچشم خود دیکھا ہے اور بہت سے اور بھی دیکھنے والے موجود ہو نگے کہ حضرت

والا کانپور میں قیام گاہ سے اسٹیٹن کو چلے قو دروازہ پرمعززین اور عوام الناس کا ہجوم اتنا تھا کہ مصافی کرتے آ دھا گھنٹر کر رگیا اور میں نکل جانے کا احتمال ہو گیا بالآ خرگاڑی منگوادی گئ تو یہ نوبت تھی کہ چار یا بی سوقدم سک سڑک پرجگہ نہی کو چبان چیختے جیئتے تھک گیا مگر داستہ نہا تا بیشکل وہاں سے گاڑی نکل اور اسٹیٹن پہنچ تو و یکھا کہ وہاں اس سے زیادہ مجمع موجود ہواور معلوم ہوا کہ کانپور کے دوسرے اسٹیٹن پراتناہی مجمع گیا ہے اس خیال سے کہ شاید یہاں سے سوار ہوں بھٹکل جان چیڑا کر پلیٹ فارم پر پہنچ تو لوگ اس قدر بے قرار کہ ایک دم بلائلٹ سوار ہوں بھٹکل جان چیڑا کر پلیٹ فارم پر جینے تو لوگ اس قدر بقرار کہ ایک دم بلائلٹ موٹ کی اور خوشا کہ اسٹیٹن ماسٹر تک نوبت آئی اور اس نے آکرانظام کیا مگر نفار خانہ میں خوشا کی آواز سین ماسٹر تک نوبت آئی اور اس نے آکرانظام کیا مگر کون سنتا ہے۔ آخراس نے خوشا کہ سے کہا کہ اگر کوئی حاکم بالا آ جاویگا تو میر سے اوپر آفت آجاو گی۔ آپ لوگ از راہ مہر بانی باہر چلے جاویں تب بھی پھے باہر گے اور پھوٹ نین تین اسٹیشن تک بھی ساتھ گئے۔ گویا یہ وضع مہر بانی باہر چلے جاویں تب بھی لوگ دورو تین تین اسٹیشن تک بھی ساتھ گئے۔ گویا یہ وضع میں انہوں فی الارض (تر جمد مقبوایت اس کے لئے مقرر کردی جاتی ہے۔ آئی اور ا

کابورانظار ہتھا۔ بیسرف ایک واقعہ کانبور کا بیان کیا گیا بہت جُلہ ایسا ہی و کیھنے میں آیا۔ منابعہ میں ع**ملا ن**سنے سرون

حضرت والا پرمل شخير كاشبه:

حضرت والا کے اس جاہ کود کھے کربعض لوگوں کو یقین کے ساتھ یہ خیال ہو گیا اور ہار ہا ایسے عرفیضۃ نے کہ جو کمل تسخیر کا آپ ہز ہتے ہیں ہم کو بھی بتاد ہے کے ۔حضرت والا نے لکھ ویا کہ نہ میں نے کوئی مل ہڑ ہوا نہ مجھے کوئی ایسائمل آتا ہے۔ نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں مگر اوگوں کو یقین نہیں آیا۔ جب کا نبور سے حضرت والا نے عزایت فرمائی تو اہل کا نبور کی یہ حالت تھی کہ ماہی ہے آب کی طرح تر ٹر پتے تھے۔ ایک صاحب نے نہایت الحاج سے عرض کیا کہ شدی سرئوک کی دود کا نمیں میں نذر کرتا ہوں اور سور و پیہ ماہوار ہمیشہ حاضر کروں گا اور مدرسہ کی خدمت سے جناب کو سبکدوش کیا جاتا ہے مگر حضور برائے خدا کا نبور ہی میں رہیں۔ فرمایا اس میں اختیار حضرت کو کھھا تو اس کے حضرت کو لکھا تو

٢٥٤ منفوطات تيم الاست بلد - 29 كالي-17

جواب آیا کہ مولا ناکوزیادہ دق نہ کرواور کا نپور رہنے پر مجبور نہ کرواور حضرت والاکوتح بر فرمایا کہ حقانہ بھون ہی میں قیام مناسب ہے۔ ہاں بھی بھی کا نپور ہوآیا کرناان کا بھی حق ہے۔ چنانچے حضرت والا اب تک اس کے کاربند ہیں۔ پھر جس شخص کوحق تعالیٰ نے بیعزت دی ہو اس کا اپنے نوکر کے سامنے نوکر بن جانا اور دروازہ پر بیٹھ جانا فنانہیں تو کیا ہے اور کرامت نہیں تو کیا ہے اور کرامت نہیں تو کیا ہے اور کرامت منبیں تو کیا ہے۔ تواضع اس کو کہتے ہیں اور عبدیت یہی ہے اور کرامتیں بھی یا جھوٹی حاصل کی جاسکتی ہیں کیکن ایں کرامت بزور بازونیست۔ رباعی

سرمدغم عشق بوالہوں راند ہند سوز دل پروا نہ مگس راند ہند عمرے علیہ کہ یار آید بکنار ایں دولت سرمد ہمہ کس راند ہند اس و اللہ و کہ باید کہ باید کہ باید کہ باید کہ باید کی بدولت حق تعالیے نے وہ جاہ وعزت حضرت والا کوعطافر مائی ہے جس کااو پرذکر ہوا۔

من تواضع لله رفعه الله. وي مسر مع مرا

## نوكروں كے ساتھ كيا برتا ؤچاہئے:

# تعليم شريعت مين نظراصل كار پرركه ناچا ہے:

۔ جواب-شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کام میں نظراصل کام پر رکھنا جا ہے اور زوا ند ہے۔ حتی الا مکان احتر از جا ہے کیونکہ وہ لغو کامر تبہ ہے

وقال تعالیٰ والذین هم عن اللغو معرضون. جبزائدازکارباتوں ہے بچنا بہتر ہے تو جومفاسداس کے متعلق ہوں ان کا تھم معلوم ۔ بیان اس کا بیہ ہے کہ ہرکام میں ایک اصل غرض ہوتی ہے اور پچھ مفاسد ہوتے ہیں اور پچھ زوائد ہوتے ہیں۔ جوفعل جائز ہے وہ اصل غرض تک ہے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے شبہ جائز ہے۔ اور جب مفاسد کوستلزم ہو جاوے کے تو بے در وائد کا تکم یہ ہے کہ وہ بین ہیں ہیں۔ اگر معین ہوں اصل غرض کی پھیل میں تو بے

شبہ جائز ہیں اورا گرمفھی ہوں مفاسد کی طرف تو ذریعہ معصیت ہونے کی وجہ سے نا جائز ہیں اور اگر نہ معین ہوں اصل غرض میں نہ مفھی الی المعصیت تو اصل تھم اباحت ہے۔ الا آنان که کوئی سدا اللباب بطوراحتیاط ترک کرے۔

## کیڑے ہے اصل غرض سترعورت وحفاظت بدن ہے:

مثال یہ ہے کہ کیڑا پہننا جائز ہاں سے اصل غرض سر ڈھانکنا اور گری سردی سے بدن کو بچانا ہے۔ اس حد تک جائز بلکہ واجب ہے اور جب مفاسد کی حد تک پہنچ جاوے بیسے نخوں سے نیچا ہویا ایسی وضع بناوی جاوے جس سے تکبر وعجب وغیرہ پیدا ہوتو جائز نہیں اور زوا کد یہ جی کہ کیڑا ابہت قیمتی اور مضبوط لیا جاوے تاکہ زیادہ دیریا ہوا دراصل غرض بطریق احسن انجام یاوے ۔ یہ بعد پہلے اصل غرض جائز ہے بلکہ اولی ہے اور اگر قیمتی کیڑا اببالیا جاوے کہ غالب انمیس افضاء الی المحصیت ہوتو بوجہ ذریعہ معصیت ہونے کے ناجائز ہے جائز اور نقاخر جسے شدت گرمی یا شدت سردی میں بہت باریک کیڑا پہننا کہ اس وقت دکھلاوے اور نقاخر کی ظرف مفصی ہوتا اسکا ظاہر ہے اور جوز وائد بین بین بین نیس نیمالب ان میں تکمیل غرض ہے نہ افضارالی المعصیت وہ مباح ہیں جیسے گیڑے صاف عمدہ وحلوانا کہ جائز اور مباح ہے۔ الا آئکہ کوئی غایت احتیاط سے اس کو بھی نہ کرنے تو زید کا مرتبہ ہے۔ علی بلذا خادم ہے۔ الا آئکہ کوئی غایت احتیاط سے اس کو بھی نہ کرنے تو زید کا مرتبہ ہے۔ علی بلذا خادم (نوکر) سے اصل غرض اپنی جاجات میں امداد لینا ہے اور تو کرد کھنے کے مفاسد عجب اور تکبر (نوکر) سے اصل غرض اپنی جاجات میں امداد لینا ہے اور تو کرد کھنے کے مفاسد عجب اور تکبر اور طاقت سے زیادہ کام لینے سے ایڈ اور بیاں۔

### نوكر كى تادىب:

نوکررکھنابلاشہ جائز ہے اوران مفاسد میں ہے ایک بھی جائز ہمیں اور جو برتا وَاصل غرض میں معین ہوں وہ بھی ملحق بغرض ہیں اور جائز ہیں اور جو برتا وَ عَالبًامفعی الی المفاسد ہوں وہ مفاسد کے ساتھ ملحق اور نا جائز ہیں اور جو بین بین ہیں وہ مباح ہیں۔ شم اول یعنی ملحق بغرض کی مثال نوکر ہے زیاوہ ہے تکلفی نہ بڑھانا اسکے سامنے نہ ہنسنا اسکوا ہے سامنے حقہ نہ چینے وینا اپنے ہے آگے نہ چلنے وینا۔ زور سے نہ ہو لنے وینا وغیرہ وغیرہ جو با تیں از تسم تادیب ہیں کہ ان سے اصل غرض بعنی اس کام میں جس کے لئے وہ نوکر ہے مددملتی ہے کیونکہ جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ کام میں کوتا ہی نہ کرےگا۔ حدیث میں ہے لاتکٹر الضحک فانہ یذھب ہمھابۃ الوجہ

یعنی ہنسناز یا دہ نہ کرو کہاں ہے چہرہ کارعب جا تار ہتا ہے۔معلوم ہوا کہ رعب متحسن ہے۔

## نوكركونتش ديوار كي طرح ركهنا ما اسكوذ ليل كرنا:

اورتم دوم کی مثال نوکر کواو دھ کی تی تہذیب سکھلانا کہ جہاں آتا بیٹھے ہوں نقش دیوار کی طرح کھڑے ہوں نقش دیوار کی طرح کھڑے رہنا جب آواز دیں تو حضور قبلہ پیرومرشد خداوند کہنا بچوں سے نوکر کے چیتیں لگوانا کہ بی تکبراور تذکیل انسان ہے اور بین بین کی مثال نوکر کا صاف سخرار ہنا' شیریں گفتار' تمیز دار ہوتا کہ بین اصل کلام میں دخیل ہیں ندموجب مفاسد۔

### نوكركاشيرين گفتار ہونا:

ان میں جیسی نیت کی جاوے ویسانتھم ہو گا۔اگر نیت کی جاوے کہ اسکی صفائی اور شیریں گفتار سے مثلاً مہمانوں کوآ رام ملے تومستحسن ہو گا اوراگر اپنی بڑائی دکھانے اور پیخی جمانے کی نیت ہوتو نا جائز کام ہے۔

#### نوکرکی وردی:

اگریتم صرف زینت کے واسطے ہوتب بھی جائز ہے بشرطیکہ نیت تکبر نہ ہوجیے رؤسا کے پہال نوکروں کو خاص قتم کی وردی پہنائے جاتے ہیں یا بعض نوکروں کی خاص قتم کی وردی پہنائی جاتی ہے نوکر سے وہ کام لینا جس کے واسطے وہ پہنائی جاتی ہے۔ نوکر سے وہ کام لینا جس کے واسطے وہ رکھا گیا ہے۔ نوکر سے خلاف معاہدہ کام لینا یا ذکیل کرنا۔ ضروری تہذیب سکھلانا۔ متلبرانہ تہذیب سکھلانا۔ آرائش ان بیس سے اول جائز اور ثانی ناجائز اور ثالث ملحق بالا ول ہونے کی وجہ سے تا جائز ہور خاص بین بین بین ہیں ہے۔ کی وجہ سے جائز۔ رابع ملحق بالثانی ہونے کی وجہ سے تا جائز ہے اور خاص بین بین بین ہیں ہے۔

#### مباح نیت ہے مباح اور غیرمباح سے غیرمباح ہے۔

والاولة قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا طوجعلكم خلنف في الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم ط (ينظران الى الاول) ويبايها البذين أمنوا اوفوا بالعقود و انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ط (ينظرون الى الثاني) وقوله عليه السلام انما بعثت معلماً (ينظر الى الثالث) وقوله عليه السلام لا تقومو كما تقوم الاعاجم ط وقوله عليه السلام من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار (ينظران الى الرابع) وقوله تعالى والخيل والبغال والحسمير لتركبوها وزينة المركوب هو القسم الاول والزينة هي القسم المخامس و كما ان الخيل والبغال مملوك المخامس و كما ان الخيل والبغال مملوكان فكذا الانسان مملوك بعقد الاجاره و انكان ذا املك المنافع و ذلك ملك الرقبة

جو نتیجہاس تمام تقریر سے نکالنا ہے وہ آ گے آتا ہے یہاں طرداللیاب چنداور فروع جن میں لوگ غلطی کرتے ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔

### نوکروں سے بدز بانی:

بعض اوگ ہر وقت نوکروں سے بلالحاظ ہڑ ہے اور چھوٹے اور شریف اور دؤیل کے بدزبانی سے بولتے ہیں۔ یہ جائز نہیں۔ ایک فیشن ایمل صاحب کے یہاں ایک بوڑھا آ دی سفیدرلیش نوکر تھا۔ کھانا کھاتے وقت اس نے پانی گلاس بھر کر دیدیا تو انہوں نے چھو منے ہی کہا گدھے عقل سکے۔ اس طرح ایک مجلس میں کی بار اس کو گدھا بنایا اور کہا یہ ملانوں کی نوکری نہیں ہے جو تجھ کو باپ بنالیں۔ اس میں یہ نططی ہے کہ انہوں نے اس کو داخل فتم ثالث سمجھا کہ نوکر کام اس طرح ٹھیک کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں خیال رہا کہ تہذیب تو ہر شخص کے لئے اچھی چیز ہے آگر اس کی طرح یہ دوسرے کے دست گر ہو جاویں تو کسی کی انہیں۔ درحقیقت یہ تھم دوم میں داخل ہے۔ عقد اجارہ سے اس نے اس نے اس کے لئے انہیں۔ درحقیقت یہ تھم دوم میں داخل ہے۔ عقد اجارہ سے اس نے اس نے اس کی طرح میں داخل ہے۔ عقد اجارہ سے اس نے

ا پنہاتھ پیر کے منافع نیچے ہیں آ برونہیں نیکی اور میآ بروکوبھی لیتے ہیں۔
دودھ پلائی پرایک فیشن ایبل کاظلم ایک دوسر نیشن ایبل صاحب کے یہاں
دودھ پلائی نوکڑھی اگروہ کسی وقت اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تواس کو مارتے تھے اور کہتے اس
تھیچھڑ سے کو کہال سے لگا لیا ہے۔ بیتو کیا چیز ہے ہمارے سامنے نوکر کی صرف اتنی اصلیت
ہے جیسے گھاس کا تنکا۔ بیبھی تسم دوم میں داخل ہے اوراس پرایک صرح وعیداور بھی وارد ہے
من فرق بین الوالدة وولدھالم یشم لائحة المجنة او کھال قال
لیمن جوکوئی بچہ کو مال سے چھڑ ایک گا جنت کی خوشہو بھی نہ پائے گا۔

قلیوں کوٹھوکروں ہے مارنا:

نوکروں اورقلیوں کوٹھوکروں ہے مارناقشم چہارم میں بلکہ شم دوم میں داخل ہے۔ نو کروں کی غلطی کیٹڑ نا:

نوکروں کی غلطی بکڑنا اور مناسب سزادینا قسم سوم میں داخل ہے اور دانائی اور عقل کی بات ہے بشرطیکہ قدر جرم سے زیادہ نہ ہو۔

بچول کونو کروں برزیادتی ہے رو کنا:

بے اور گھروالے اگرنوکر پرزیادتی کریں تو اس کا مذارک ندکرنافتم چہارم یافتم دوم میں وافل ہے اور حق العبدے گناہ کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لئے بالکل مضر ہے۔
حضرت والا نے بیان فر ما یا کہ مجھ سے ایک بڑے تعلیم یا فتہ شخص کی اس پر گفتگو ہوئی کدا گر بچہ نوکر کے تھیٹر مارے تو کیا عمل کیا جاوے تو بیس نے صاحب خانہ سے کہا کہ کیا وجہ کہا سی بچہ کو سے نہ کہا جاوہ کو کر سے خطا معاف کراد ہے۔
کہا جو ہوا سو ہوا ایسا کرنے سے ہمیشہ کو بچہ کم حوصلہ ہو جاویگا۔ فر ما یا اگر ظلم نہ کرنا کم حوصلگی ہے تو کیا کسی کا مال اٹھا لینے اور چوری کرنے پر بھی آ ہے بچھ نہ کہیں گے اس پر وہ تحیر ہو گئے۔ تو فر مایا حضرت والا نے اس وقت تد ارک کرنے سے تمام عمر کے لئے ایک خلق حسن گئے۔ تو فر مایا حضرت والا نے اس وقت تد ارک کرنے سے تمام عمر کے لئے ایک خلق حسن بچے میں مرکوز ، و جاویگا کہ ظلم کرنے کی بھی ہمت نہ ہوگی اور تو اضح پیدا ہوگی۔

## نوكروں كيباتھ نے تعليم نافته كابرتاؤ 'اگرتكبر كےساتھ لوگوں كابرتاؤ:

فروع کوکہاں تک بیان کیاجاوے۔اجمالاً یہ کے کنوکروں کے ساتھ جو برتا وُ نے علیم یافتہ کرتے ہیں۔ کنوکروں کے ساتھ جو برتا وُ نے علیم یافتہ کرتے ہیں اکثر داخل میں بالی ورالع ہیں۔ جوظلم اور حق العبد کے افراد ہیں اسکی و نیابر باوکر نیوالے اور آقا کو متشکیر بنا کر واصل جہنم کرنے والے ہیں۔ پرانے فیشن کے لوگوں کا برتا وکھر خیست ہے کام پورا لیتے ہیں اور نوکر کو ذکیل نہیں کرتے۔ بسااوقات کھانا اسکواپے ساتھ کھلاتے ہیں۔

### قصهُ رئيس حيدرآ باد كادب كا:

احتر نے ایک رئیس حیدرآ بادی کودیکھا کہ ان کے یہاں ایک باور جی محمہ نامی تھا وہ اور ان کا تمام گھر صرف نام لے کرنہیں پکارتے تھے۔ یہ کتنی گہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہونے سے نوکر کا اتناادب کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نکتہ نواز ہیں بعض وقت ذراس طاعت وادب سے کام بنادیتے ہیں۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس تعظیم کرنے سے نوکر کام نہ کریگا وہ اور زیادہ لچنا تھا اور دل سے جان ناری کے لئے تیار تھا بخلاف اس کے جن نوکر ول کو تھوکروں سے مارا جاتا ہے وہ اپنی بیان ناری کے لئے تیار تھا بخلاف اس کے جن نوکر ول کو تھوکروں سے مارا جاتا ہے وہ اپنی غرض تک نوکر ہیں اور موقعہ بر بھی کام نہیں دیتے۔

### نوكروں كے حقوق كاايك چشكله:

احقر شریعت کی تعلیم میں سے صرف ایک بات پیش کرتا ہے جونو کروں کے متعلق تمام مفاسد سے بچانے والی ہے اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہم کوکسی قیمتی باتیں سکھلائی ہیں۔

#### سلام بالخاصة مورث مساوات ہے:

وہ یہ ہے کہ شریعت نے سلام میں اور جماعت میں کسی مسلمان کے لئے فرق نہیں رکھا۔اگر لوگ اس کا التزام کرلیں کہ نوکر سلام شرعی بعنی السلام علیکم کیا کریں اور جماعت میں برابر کھڑے ہوا کریں تو ان کے تمام حقوق ومعاملات محفوظ رہیں۔ کیونکہ اس لفظ میں بالخاصة اثر ہے كہاصول مساوات كو قائم كرتا ہے۔

مساوات ہی ذریعہ ترقی مانا گیاہے سلام میں ادب:

لفظ مساوات کوئن کر جدید خیال کے لوگ بہت چونکیں گے کیکن ان کی چونک رفع
کرنے کے لئے بیکا فی ہے کہ آج دنیا کی ترقی کنندگان معترف ہیں کہ اسلام کی ترقی کاسب
سے بڑا ذریعہ اصول مساوات تھا جس کوکوئی اب تک ایسانہیں قائم کرسکا جیسا اسلام نے قائم
کیا۔ ہاں اس کا مضا کقہ نہیں کہ تعلیم کیا جاوے کہ سلام دنی زبان ہے مود بانہ کہیں علی ہٰذا
جماعت میں بھی شریعت نے فرق نہیں کیا اس میں بھی مساوات پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔
معاملہ یا لخاوم:

آ مدم برسر مطلب۔ جو بتیجہ ہم کو نکالنا تھا وہ یہ ہے کہ معاملہ مع الخادم کی قشم کائی لیعنی معاملہ سے زیادہ کام لینا یا نو کر کو الیل کرنا تو جائز نہیں اور قسم رابع لیعنی تہذیب اعاجم اسی کے ساتھ گئی ہے۔ کے ساتھ گئی ہے۔ اب نو کر کے ساتھ جائز معاملہ کی دوسور تیں ہیں۔ صورت اول لیعنی کام پورالینا یا نو کر کو ذلیل کرنا تو جائز نہیں اور قشم رابع لیعنی تبذیب اعاجم کے ساتھ گئی ہے۔ صورت سوم جو اول ہی کے ساتھ گئی ہے۔ یعنی تبذیب سکھا نا اور اپنارعب قائم رکھنا اور صورت خامس لیعنی آ رائش کی صورت خامس لیعنی آ رائش کی داخل جو از ہے لیکن اہل اللہ کوصورت خامس لیعنی آ رائش کی برواہ نہیں۔ ان کے نزدیک فقر وفا قد اور بدنمائی کو تعم اور برواہ نہیں۔ وہ دنیا کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ان کے نزدیک فقر وفا قد اور بدنمائی کو تعم اور سوم تینی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ لیعنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یکنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یکنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یکنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یکنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یکنی رعب ان کو خداداداس قدر حاصل ہے کہ کسب واکتساب ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ وہ کہ کی حاصل کو کو درائل اللہ کے مزاح فر مانے کی جیسا کہ جاس کی وہ کیم میں بیان ہوا

ولبرما است كه باحسن خدادادآ مد اے خوشا سرو كه از بندغم آ زاد آ مد دل فریبال نباتی همه زبور بستند زیر بار اند درختال که شمر مإدارند دیگر

و في البداوة حسن غيرمجلو ب

حسن الحضارة مجلوب بتطرية

تو اہل اللہ کے لئے معاملہ بالخادم میں صرف قتم اول لینی کام لینے کی ضرورت ہے۔ رعب خداوندی خوداس کارہبر ہوجاتا ہے۔

ہیت حق است ایں از خلق نیست

### ہیبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ:

حضرت عمرض الله عنه بہت ہے مجمع کے ساتھ تشریف لے جاتے ہے۔ پیجھا پھر کر دیکھا جتنوں پرنظر پڑی سب گر پڑے۔ بحد اللہ اس تقریرے معاملہ بالخادم کے متعلق تمام امور حل ہو گئے اور اہل اللہ کے معاملہ بالخادم پر بھی کوئی غبار نہ رہا۔

حضرت والاکابرتاؤای جنس ہے ہے۔ انکی تقلید دوسروں کوضروری اور نہائی برکی قتم کا خدشہ بلکہ حضور سرورعالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین اتباع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بجین ہے۔ حضور کی خدمت بیل رہے کہتے ہیں کہتی حضور نے مجھ کونہ مارانہ بھی کی کام پرفر مایا یہ کیول کیا اور کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تعالی نے ایسارعب دیا تھا جس کی نسبت وارد ہے نصرت بالرعب مسیو ہ شہوائی کا برتو اہل اللہ میں جلوہ گرہوتا ہے۔ بقول کے ہرکہ وید ہرکہ وید ہرکہ وید ہرکہ وید ہرکہ وید ہرا ہے وارک جسمیر والا کو بھی حق تعالی نے اسمیس سے بڑا حصہ عطا فر مایا ہے جولوگ نیارت کو جاتے ہیں سب اسکے شاہد ہیں لہذا جہال تک بھی خادم سے نری کریں مضرفیوں بلکہ نہدشاخ برمیوہ سربرز میں کا مصداق ہے۔

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلواة والسلام على سيد الكائنات واله واصحابه مادامت الارض والسموت.

## فائدہ نوکر پرزیادتی نہ ہونے کی تدبیر:

راقم نے ایک بارحضرت والا ہے دریافت کیا کہ نوکر پرزبان سے یا ہاتھ سے زیادتی ہو جاتی ہے ایک بارحضرت والا ہے دریافت کیا کہ نوکر پرزبان سے یا ہاتھ سے زیادتی نہ ہواور ہوجس سے زیادتی نہ ہواور سیاست میں بھی فرق نہ آ وے۔ فرمایا تدبیر یہ ہے زبان سے پچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے سیاست میں بھی فرق نہ آ وے۔ فرمایا تدبیر یہ ہے زبان سے پچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے

پہلے میسوچ لیا جاوے کہ فلاں فلاں لفظ میں کہونگایا اتناماروں گا بھراسکا التزام کرلیا جاوے کہ جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پاوے (سبحان اللّٰہ کیا چڑکلہ ہے) مجلس پنجاہ ونہم (۵۹)

### خائگی مناقشات:

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ایک مولوی صاحب ذی علم اور صحبت یافتہ کو دیکھا کہ ایسے ایک بزرگ شخ وقت سے خاتگی باتوں میں دگاڑ بیٹے حالا تکہ وہ باتیں بہت معمولی شخیں اور ان کی چشم دید بھی نتھیں۔ عورتوں سے سی سائی تھیں ان کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی حالت پر مسرت ہے کہ مجھے بھی اپنے خاندانی بزرگوں کے گھر میں ای طرح کی شکا بیتیں پیش حالت پر مسرت ہے کہ مجھے بھی اپنے خاندانی بزرگوں کے گھر میں ای طرح کی شکا بیتیں پیش آئیں اور وہ واقعی تھیں۔ میں نے بچشم خود اپنے بچوں پر زیادتی اور ترجتے باامر جے دیکھی۔ گھر میں دوسر سے بیچ بھی متھان کے کھانے پینے عاوات کی گرانی بہت کافی ہوتی تھی اور میر سے بچوں کو کوئی منہ بھی تھی ان کے کھانے پینے عاوات کی گرانی بہت کافی ہوتی تھی اور میر سے بچوں کو کوئی منہ بھی تیں لگا تا تھا۔ ایک بچہ بیارتھا اور خت تکایف تھی اس کی کوئی خبر نہ لیتا تھا اور میں بونیا دب والدین کے بچھ نہ کہ سکتا تھا گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل میں تھا۔

## خاتگی البحص کے وقت دعا کرنا:

ایک مہیندگال میں نے ضبط کیا اس خیال سے کیمکن ہے میں خلطی پر ہوں اور ایسانہ ہوکہ جھے سے خیادتی ہو جاوے سوائے ایک دن کے کہ میں نے پھیے کہا اور معافیال ہوا کہ تجھ سے ضرور زیادتی ہو جاوے گی اس واسطے بات پوری بھی نہ ہونے دی اور بھی ہے کائے کر مسجد میں جا کر دور کعت نمار پڑھی اور تو بہ واستعفار کیا اور دعا ما گی کہ یا اللہ میرے لئے کوئی سبیل آسانی کی نکال و بھتے ۔ چنا نجی تقالی نے ایسے اسباب مہیا کر دیئے ۔ حضرت والا نے اس کو دعادی کہ حق تعالی برکت دیں وہی حافظ ہیں۔ اس نے عرض کیا اس دن کی حرکت پر جھے کو بہت قاتی ہوا اور میں نعالی برکت دیں وہی حافظ ہیں۔ اس نے عرض کیا اس دن کی حرکت پر جھے کو بہت قاتی ہوا اور میں نے مثنوی معنوی جلداول کھولی تو اس میں قصہ خرگوش وشیر انکار جس میں بیا شعار بھی تھے۔

آب نو ہے راعجب چول میرود بین جزائے آگلہ شد یار حدود وام دال گرچہ زادانہ گویدت وشمنال راباز شنای زدوست نالہ و تسیح و روزہ ساز کن زریس شک کر بدمارا کموب یا کریم العقو ستار العیوب یا کریم العقو ستار العیوب وانما جال رابیم صورت کہ ہست شیردامگمار برما زیں کمیں اندر آتش صورت آ ہے منہ بنتہارا صورت ہست دبی اندر آتش صورت ہست دبی بنتہارا صورت ہست دبی بنتہارا صورت ہست دبی بنتہارا صورت ہست بہتی دبی

آب کا ہے رابھاموں میرد حال آن کو قول دیمن راشنود دیمن ارچہ دوستانہ گویدت چوں قضا آید نہ بنی غیر پوست چوں قضا آید نہ بنی غیر پوست نالہ کمین کانے تو علام النیوب نالہ کمین کانے تو علام النیوب انقام ازماکش اندر ذنوب انتقام ازماکش اندر ذنوب انجہ درکون است اشیا ہرچہ ہست آئی کردیم اے شیر آفریل آئی دوئی را صورت آئی مدہ آئی دوئی از شراب قہر چوں مستی دبی جیس میں دبی چیست مستی بند چیم ازدید چیم اددید چیم حیا میدل شدن چیست مستی حیا میدل شدن

### صورت طاعت کی ہوتی ہے اور حقیقت معصیت:

ان اشعارے بچھ میں آیا کہ میں پچھ بھی مجھوں مگر حقیقت اور منظامیرے فعل کا حسد ہے۔ صورت مباح اور حقیقت وحرام اور گناہ ہے۔ اس کے علاج کے لئے ان بچوں میں ہے ایک بوگو ویس اٹھ الیا اور بیار کیا اور حق تعالی ہے دعاکی اللّٰہ ہم لا تنظر الینا و انظر الیک اللہ ہم انت الیہ و انا العبد اللّٰہ ہم انت العفور و انا المحاطی و انت العندی و انا الفقیر لااللہ الا انت سبحانک انبی کنت من المظلمین اس دن بچھ زبان ہے کہ ویے پر سخت قاتی ہوا اور ایس بے چینی قلب میں پیدا ہوئی کے قرار نہ آتا تھا بار افسوس کرتا تھا کہ ایک مبید صبر کے بعد ایک دفعہ کیوں ایسا ہوا۔ اتھا قا ایک اہل دل عالم بار افسوس کرتا تھا کہ موس کی مثال میں جو عظ میں شریک ہوا۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی جسکا ماحسل بیتھا کہ موس کی مثال

ہرے درخت کی تی ہے کہ ہوائے جھونگوں ہے ادھرادھر کو جھکٹا ہے گر پھرسیدھا ہو جا تا ہے اور منافق کی مثال خٹک درخت کی تی ہے کہ جب تک کھڑا ہے کھڑا ہے اور جب ٹو ٹابس پھر نہیں سیدھا ہوتا۔اس ہے وہ اضطراب بحمہ اللّٰہ رفع ہوا۔

#### متنوى سےمطلب نكالنا:

حضرت والانے اس کود عائیں دیں اور فر مایا مثنوی خوب کتاب ہے۔ ایک زمانہ میں مجھے کچھ جوش و محبت کا غلبہ تھا اور اب وہ بات نہیں رہی۔ ایک دن میں نے عایت تخیر اور بے چینی میں خیال کیا کہ طالبین کو بچھ نہ بچھ محبت بھی بچھ اللہ ہے ہی ایک مقدمہ بیہ ہوا اور دوسرا یہ کرفن تعالیٰ موار کے تعالیٰ مار سے ساتھ رحیم بھی ہیں اور چوتھا یہ کہ قد ربھی ہیں۔ پھر کامیا بی جلدی کیوں نہیں ہوجاتی۔

#### كامياني ميں جلدى نهرنے كے فائدے:

ای عالت میں میں نے متنوی کھولی آئیس بیاشعار نکلے جن میں میرے چاروں مقدے مذکور متصاورہ ہے کہتی تعالیٰ علیم اور جیم مذکور متصاورہ ہے کہتی تعالیٰ علیم اور جیم اور حیم اور تصاورہ ہے کہتیں ہیں۔ پس در میں حکمتیں ہیں وہ اشعار ہے ہیں ہے۔

چارہ ہے جو ید پے من در دِتو میشنو دم دوش آو سرد تو ہے تو انم ہم کہ ہے ایں انظار رہ نمایم و ادہم راہ گذار تاازیں طوفان دورال دارہی برسر گئج و صالم پا نہی لیک شیر بی و لذات مقر ہست بر اندازہ رئج سفر انگہ از فرزند و فویٹال برخوری کز غربی رئج و محسنتها بری ہر کہ اوارزال خسرد ارزال وہد گو ہرے طفلی بقرص نال دہد بی معلوم ہوتاتھا کہ ولانا بالمشافحہ میرائی جواب دے رہے ہیں۔ شب ۱۸ ذیقعدہ ۳۲ھ ہے میں معلوم ہوتاتھا کہ ولانا بالمشافحہ میرائی جواب دے رہے ہیں۔ شب ۱۸ ذیقعدہ ۳۲ھ ہے

فوا 'ندونتانج (۱) اپنے جملہ افعال کی گرانی: اپنے افعال دحر کات وسکنات ومعاملات و یول جال سب کا نگران رہنا جا ہے۔ گناہ سب میں ہیں۔صرف نماز کثرت سے پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے بعض افعال کی صورت نیک ہوتی ہے اور حقیقت بداورا چھے اچھوں کی نظر بعض وقت اس کی نہیں پہنچی ۔

بلاصد ورمعصیت بھی استغفار کرتا رہے۔ تو بہ پلیدکو پاک کر لیتی ہے: اس کے لئے ایک مفید تدبیر ہیہ ہے کہ بلا صدور (بعنی اپنے نزدیک) معصیت بھی تو بہ و استغفار کرتا رہے۔ استغفار میں وہ اڑ ہے جومٹی میں ہے کہ بری سے بری اور گندی سے گندی چیز کو چند روز میں پاک صاف اور اپنا تحبس کر لیتی ہے یا جیسے طبیعت انسانی مدبر بدن ہے کہ اگر کوئی دو اوغذ اوغیرہ میں گما حقہ قاعدہ پر چلنا چاہے تو ممکن نہیں پڑھ نہ پڑھ کوتا ہی اور تلطی ہوخش سے بوتی ہے گرحق تعالی نے طبیعت کو وہ اگر دیا ہے کہ سب کوتا ہیوں کا تدارک کر لیتی ہوتو ہو ایسے بی تو بہ واستغفار سب تقصیرات کا تدارک کر لیتی ہے تو ایسے بی تو بہ واستغفار سب تقصیرات کا تدارک کر لیتا ہے۔ ای معنی کرحدیث میں سے کہ حکم خصطاؤ ن و حیر الحطائیں المتو ابو ن بعنی تقصیرات سب بی سے ہوتی ہیں اور اچھے وہ ہیں جوتو بہتے ان کا تدارک کر لیتا ہے۔ اس جوتی ہیں اور اچھے وہ ہیں جوتو بہتے ان کا تدارک کر لیتے ہیں ۔

کیمیا دارد که تبدیلش کند گرچه جوئے خول بودنیلش کند

قاتعالیٰ الامن تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولنک یبدل الله سیناتهم حسنات سینات میرادائل اطائف کزدیک خودوه طاعات بین جسمین تقصیرات واقع به وجاتی بینات میرادائل اطائف کزدیک خودوه طاعات بین جسمین تقصیرات واقع به وجاتی بین مرحق تعالی پیم بین ان کوحسنات بی بین شارفر مالیتے بین (کذا سمعته من مولای عثیر مرق) بین مثنوی سے کوئی استنباط:

مننوی کا طرز جیسا نرالا اور دقیق ہے مطالعہ کرنے والوں پر ظاہر ہے اس میں سب پچھ ہے۔ لیکن استنباط کرنا کوئی آسان ہات نہیں۔ بلاتشبیہ جلیے قرآن مجید میں سے ہاوجوداس کے جامع نونے کے اسخران سہل نہیں ایسی کتاب ہے سی مسئلہ کا فیصلہ بچھنے کے لئے غایت ورجہ کی لطافت نہم اور دفت نظر اور جامعیت کی نشر ورت ہے اور بینلاء حقانی ہی کا حصہ ہے۔ و بوان جا فظ سے فال کھولنا:

یہاں سے عوام کے مثنوی ہے کچھا خذ کرنیکا حال معلوم ہو گیا اور دیوان حافظ ہے فال کھو لنے کا حال بھی ظاہر ہو گیا کیونکہ دیوان حافظ مثنوی ہے بھی زیادہ دقیق ہے اور بعض وفتت جوعوام اورکم استعدا دلوگوں کا مطلب بھی مثنوی سے یادیوان حافظ دغیرہ سے حل ہو جاتا ہے۔ اول تو بیا تفاقیات ہیں اور دوسرے بیاس وفت ہوتا ہے کہ کوئی مضطر ہو جاجت د نیاوی کی وجہ ہے یا طالب صادق ہواور دئین کی طلب میں بے چین ہوتو رحمت خداوندی مصنف کی روح کی برکت ہے اسکی دشگیری فر مائی اور جب فاسد العقیدہ یا طالب دنیا اپنا مطلب بیش نظرر کھ کراہل اللہ کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو بجائے ہدایت کے اور گمراہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی یہی ہے کما قال تعالیٰ یصل بھ کثیرا و پھد ہے ب کثیراط اہل اللہ نری رحمت ہی نہیں مظہر قبر بھی ہوتے ہیں: یہ بات خوب یا در کھنے کی ہے کہ ان کتابوں ہے مطلب نکالنے کے وقت بالکل خالی الذہن ہونا شرط ہے اور پھر بھی وجو ہات سمجھ میں آئے اس پر اعتماد کرنا نہ جا ہے ۔ ایک گونہ ظن حاصل ہوسکتا ہے کسی دلیل کا معارضهاس سے نہ کریں بلکہ خا کف رہیں کہ اہل اللہ نری رحمت ہی نہیں ہوتے جملہ فات کے مظہر ہوتے ہیں۔قہرواصلال بھی ان سے ظہور میں آتا ہے اوراصل یہ ہے کہ مثنوی اور دیگر کتب اہل اللہ ہے کوئی البحص ہوئی بات سلجھا ناعار فین ہی کا کام ہے ہر شخص اس میں قدم نەرىكھ اور فال كھولنا اور پیشین گوئیاں كرنا تو صرف پیسە كمانے كى تركیب ہے۔

مجلس معتم (۱۰)

حضرت والانے عصر کے بعدے مغرب تک کا وقت عام بات چیت کے لئے اور مغرب سے عشا تک خاص بات چیت کے لئے اور مغرب ایک برچہ پر لکھ کرعصر کا سمام پھیر نے وے رکھا ہے جس کو تنہائی میں پچھے کہنا ہوتا ہے وہ اپنا نام ایک پرچہ پر لکھ کرعصر کا سلام پھیر نے کے بعد حضرت والا کو دیدیتا ہے ۔ آپ بعد مغرب ایک ایک کو بلا کر تنہائی کے ساتھ بات کرتے ہیں ۔ احقر نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ اسکے لئے حضرت بعد مغرب مجد ہی میں تشریف رکھا کرتے ہے مگر اس مرتبہ دیکھا کہ خارج مسجد حوض کے جنوب کی مغرب مسجد ہی میں تشریف رکھا کرتے ہے مگر اس مرتبہ دیکھا کہ خارج مسجد حوض کے جنوب کی جانب اپنی سے دری کے متصل رونق افروز ہوتے ہیں۔ احقر نے آئی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ

بعض دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں لیٹ گیا اور آ نکھ لگ گئے۔ ایک دوز ایک طانب علم نے اعتراض کیا کے مسجد میں بلاضرورت شری سونا جائز نہیں۔ مجھے تنبہ ہوا اور بیجگہ اختیار کی۔ اب میں مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی عیبیں بیٹھتا ہوں۔ اوز یقعدہ ۳۳۳ اھروز شنبہ

فوائدونتائج:

طالب حق اور عارف کی نظر ہمیشہ اس پر ہونی جائے کرفق بات جہاں ہے بھی ہاتھ آ وے اختیار کر لے اور اپنے نعل کی خواہ مخواہ تا ویل نہ کرے۔ کلمہ المحکمة ضالة المعؤمن، ترجمہ اچھی بات مسلمان کی گمشدہ چیز ہے بینی جیسا کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز کے بل جانے سے خوش ہوتا ہے ایسے ہی اچھی بات ہاتھ آنے سے خوش ہوتا جا ایسے ہی اچھی بات ہاتھ آنے سے خوش ہوتا جا ایسے ہی اچھی بات ہاتھ آنے سے خوش ہوتا جا ایسے ہی اچھی بات ہاتھ آنے سے خوش ہوتا جا ہے۔

حضرت والا کے متوسلین میں ہے ایک برگ تھانہ بھون میں مقیم ہتھے۔ احقر نے میہ جایا کہایک روز حضرت والا اور ان بزرگ کی دعوت کر ہے (ان بزرگ کوتمام اس بیان میں بلفظ مولوی صاحب تعبیر کیا جاویگا) حضرت والا صبح کے وقت ہوا خوری کے لئے حسب معمول تشریف لے گئے تھے۔

صاف بات كهنااورايخ ذمهاييا كام ندلينا جونبه نسكة

اول احقر مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کچھ دریا تیں کرنے کے بعد عرض کیا کہ بندہ زادہ یہاں رہے گاسیق کے معلق کچھ بوچھا کرے تو برائے مہر بانی بنا دیا کیجے گا۔ فرمایا فرصت کم ہے تاہم میں خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد احقر نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آج کا دو پہر کھانا حضرت والا اور آپ میر سے ساتھ کھالیں ۔ مولوی صاحب نے عذر کیا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ دو پہر کو میں پچھ کھاؤں گایا فاقد کروں گا۔ احقر نے اصرار کیا تو خاموش ہو گئے۔ اس خاموش کو بندہ نے قبول پر محمول کیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ مولوی صاحب بھی یہی سمجھ میں نے سکوت کو بول پر محمول کیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ مولوی صاحب بھی یہی سمجھ میں نے سکوت کو بول پر محمول کیا اور اٹھ کر چلا تو مولوی صاحب نے رقعہ بھی ایک سکوت کو بول پر محمول کیا ہورائے گھر پہنچا تو مولوی صاحب نے رقعہ بھی اس نے ضیافت بلا اطلاع حضرت والا کے قبول کر لی جو تو مولوی صاحب نے رقعہ بھی کے میں نے ضیافت بلا اطلاع حضرت والا کے قبول کر لی جو

میری عادت کے خلاف ہے لہذا خواستگار معافی ہوں۔ احترکو بہت ملال ہوا اور بیہ و چاکہ اگر خفترت والا کی اجازت پر موقوف ہے تو حضرت ہی سے چل کرعرض کروں۔ چنانچہ وہ رفعہ لے کر مدرسہ کے بالا خانہ پر دار التصنیف میں حضرت والا کے حضور میں حاضر ہوا۔ اول حضرت والا ہے دعوت کی التجاکی۔ حضرت والا نے عین مہر بانی س منظور فر مایا۔ تب احتر نے وہ رفعہ دکھایا تو فر مایا تم نے غلطی کی پہلے لا کے کے واسطے سفارش کی پھر دعوت کے لئے کہا یہ دعوت اسکے معاوضہ میں ہوئی اور جبکہ مولوی صاحب نے بیعذر کیا ہے کہ جھے فرصت کم ہے میں لڑکے کو المداد نہ دے سکول گا۔ اس واسطے دہ اس کا معاوضہ یعنی دعوت لینے سے احتیاط میں لڑکے کو المداد نہ دے سکول گا۔ اس واسطے دہ اس کا معاوضہ یعنی دعوت لینے سے احتیاط کرتے ہیں۔ یہ جھے یقین ہے کہ قصد اسکا نہ کیا ہوگا مگر صورت تو ایس ہی پیدا ہوگئی۔ مولوی صاحب تارک اسباب ہیں جیسے ترک اساب کیا ہے یہ ان کا حال بن گیا ہے۔

ر بنہ بیں نے عرض کیا حضور والا کی اجازت پر موتوف ہے۔ آپ اجازت دیدیں۔ فرمایا
مناسب بیہ ہے کہ اصرار نہ کروا گرمولوی صاحب نے دعوت مان بھی لی تو جب بثاثت نہ وئی تو
کیا لطف ہوگا۔ بیں نے عرض کیا واللہ باللہ مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا اور چونکہ مولوی صاحب کی
نظر بہت گہری بہو خی اور بیہ حددرجہ کا زہد ہے اس واسطے میں ان کے قلب کو طول کرنائہیں چاہتا
بلکہ اس کو اعانت بالخیر سمجھتا ہوں کہ اسمیس خارج نہ ہو۔ فرمایا ایک تدبیر بیہ ہے کہ یہ ہمد دو کہ میں
بلکہ اس کو اعانت بالخیر سمجھتا ہوں کہ اسمیس خارج نہ ہو۔ فرمایا ایک تدبیر بیہ ہے کہ یہ ہمد دو کہ میں
نے خضرت والا کو ایک آ دمی اپنے ساتھ لانے کا اختیارہ ہے۔ اگر میں دیکھوں گا کہ مولوی
صاحب کو تنگلہ کی نہیں ہے تو ساتھ لیتا آ وُ نگا۔ احقر نے مولوی صاحب سے بھی کہ دیا تھوڑی دیر
کے بعد مولوی صاحب کا رقعہ بہو نچا کہ میں اب آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں گا چنا نچہ دو بہر کا
کھانا حضرت والانے اور مولوی صاحب نے احقر کے ساتھ کھایا۔ 19 ذیق عد ۲۳ میں ورشنہ

### فوائدونتائج

اس قصہ کے لکھنے کی ایک وجہ تو ہیہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمتہ یعنی نیک ہندوں کے ذکر کے وفت نزول رحمت ہوتا ہے نیز اپنے ہم جنسوں کی ہمت دیکھے کر دوسروں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس نا کارہ کو بھی تو فیق عطا فریا دیں۔ بعض قصے ایسے اولیائے سلف ہے بھی منقول ہے جیسا کہ احیاء العلوم میں ایک قصہ منقول ہے۔ سوال قلبی سے بھی بیختار ہے:

ایک شخص ناخ خرید کر بلہ دار کے سر پر رکھوا کر گھر لائے۔ گھر میں روٹی رکھی تھی۔ بلہ دار نے نگاہ بھر کر اس کود یکھا۔ صاحب خانہ بجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے اور سز دوری کے ساتھ کچھ روٹی بھی اس کودی۔ اس نے روثی ہاتھ میں لی اور پھر داپس کر دی۔ صاحب خانہ کو تعجب ہوا کہ کیوں لی اور کیوں واپس کی۔ بوچھا تو انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں اس وجہ ہے لیا کین معا خیال آیا کہ جب میں گھر میں گھسا تھا تو اس روٹی پر جو مال غیر ہے نظر اشتیاق کے ساتھ معا خیال آیا کہ جب میں گھر میں گھسا تھا تو اس روٹی پر جو مال غیر ہے نظر اشتیاق کے ساتھ بڑی تھی اور مالک نے اس نظر کو پہچان لیا اور مجھے دیدی۔ میدر حقیقت سوال ہے گوز بان سے نہیں ہے اور اخذ مال غیر ہے۔ صاحب خانہ نے کہا میں خوشی سے دیتا ہوں۔ کہا اشراف نئس نواب ہی رہا انہ ارکہ کے ایک ساتھ نواب ہی رہا انہ اس نظر کو پہچان لیا اور بھے دیا میں خوشی سے دیتا ہوں۔ کہا اشراف نئس نواب ہی رہا انہ اربیا تھی خوبیث ہے۔ صاحب خانہ نے وہ روٹی واپس لے کرر کھی ا

### اشراف نفس كاعلاج:

اور جب وہ پلہ دارصاحب کی دور جلے گئے تو لڑکے ہاتھ وہ روثی پھڑ جی اور کہا دیا کہ
اب اشراف نفس جاتار ہا۔ اب یہ ہدیم خص جاب لے او چنانچانہوں نے لے لی اور کھائی۔

میشن کا ملین میں سے تھے۔ اس شم کے قصے حصرت والا کے وعظوں میں اور ہزرگوں
سے بھی منقول ہیں۔ بحد اللہ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور شکر ہے کہ حق تعالیٰ
نے ہماری آ تکھوں کو بھی انکی زیارت کا شرف عطافر مایا ہے۔ شعر
احب الصالحین ولست منعظم

· لعل الله مرزقني ضلاحاً

اورایک وجہاں قصہ کے تکھنے کی سے ہے کہلوگ حضرت والا کے فیوض و برکات کا انداز ہ کریں کہ حضرت کے متوسلین میں نمونہ سلف موجود ہیں۔ السلھم زد فزدو ہارک فیھم یہاں دعوت کے کھانوں کا ذکر بھی لطف ہے خالی نہیں۔اس وفت دسترخوان پر بکر کی کا گوشت 727 مانوخات حكيم الامت جلد -29 كاني -18

بہت معمولی پکاہوااوراوڑہ کی کالی دال تھی اور چونکہ احقر سامان سفر کر چکا تھاسفر کے ناشتہ میں ۔ یہ سے گوارا کی پھلیاں تیل کی بچوریں رکھدی تھیں۔ یہ کھانا اس قابل کسی طرح نہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے رکھا جاوے مگر جس خوش اور بشاشت کھانا اس قابل کسی طرح نہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے رکھا جاوے مگر جس خوش اور بشاشت کے ساتھ دونوں حضرات نے کھایا اسکا لطف احقر کوان شاءاللہ ہمیشہ یا در ہے گا اور احقر کا دل اور زبان اور بال بال اس کا شکر گرزار رہے گا۔

مجلس شصت ودوم (۹۲) تحقیق ضاد

قال لمحمد عمر متعلم القراءة حين سمعه يقرأ الضاد دالامفخما كماهو المروج اعلم ان مخرجه طرف اللسان مع الضرس الايمن او الايسر فاذا اخرجته من مخرجه كان اشبه شيء بالظاء ولايكون له بالدال شبه اصلا لاكما يخرجه قراء الزمان فانه يجعلونه دالا مفخما وادلك على الفرق بينهما فاحفظه ولاتغلظ فيه هوانك اذا اخرجت الضاد من مخرجه فاحفظ لسانك ان يمس اسفل الثناياالعليا فان ذلك مخرج الدال. سمعنا القراء اذا علموا لطلبة ذلك طلوا مخرج الدال بالمداد ثم قالو الهم اخرجوا الضاد من مخرجه ثم نظر و السانهم هل فيه شيء من السودام لا فيان كان مس مخرج الدال لكان في راس اللسان سوادا البتة وانا كانوا خرجوه صحيحا لم يكن سواد اصلا فليفعل من شاء كذلك ثم لينظر هل يكون الضاد اشبه شيء بالظاء ام لا قال رجل قدرأينا القراء الذين تعلموا القراءة في مكة لايقرؤن الضا دالا دالا مفخما كما هو المروج قال مولانا نعم هذا خطأ قد شاع في العرب كلة لكن المعتبر القول لاالفعل وقد سئل القاري عبدالله المكي الذي هو استاد القراء عن ذلك فقال الصحيح الصواب هو الذي يشبه الظاء لا الذي هو المروج بل هو خطاء فاحش لكنا نحن اينضاً نـقرؤ ه دالا مفخما كما يقرأ عامة العرب و ذلك من خوف الفتنة فان حكام العرب يعزرون على ذلك (قال مولانا والتعزير في الحجاز هوا الاخراج عن البلد والقتل) قال مولانا وهكذا قال ابراهيم قارى المصر. وهو المذهب الصحيح الصويح الذى لا ريب فيه دل عليه كتب الفن واذا نحن اهل الهند لانخاف الفتنة فليس لنا ان نبدل حرفا مكان حرف و نحن قادرون على اخراجه صحيحاً

# فوائدونتائج مخرج دال کے مسکہ میں شغف سے ممانعت:

التحقيق الذى في هذه الحكمة هو الحق الصريح لا ينكره احد ممن علم القراء ة شيئا او نظر في كتب الفن لكن اوصى مولانا رجلاقد شغف في ذلك و ناقص الناس ان لا تتوغل فيه ودع الناس يفرح كل حزب بمالليه فان التفريق بين المسلمين فتة ايضا نعم لا تغلط فيه انت بنفسك فانه تجاهل بعد العلم قال فهل اصلے خلف من يجعله دالا مفخما قال نعم فان مثل تلك الاغلاط التي قد شاعت لا يمنع جواز الصلوة كما صريخ الفقهاء ان علم الفرق بين الحروف القرنية المخرج لايمنع لعلم التحرز عنه لشيوع الجهل فالعلة اعنے عموم البلوى موجود ههنا ايضاً و قال عجاً ممن نياقش الناس في الضاد و لا يتعرض لحرف اخرامع ان المة المساجد في الاكثره لا يقلرون على اداء حرف بشروطه فما خصوصية الضاد في ذلك

#### تجلس شصت وسوم (۲۳)

احقر نے ویکھا کہ خلاف معمول حضرت والا کے سربانے ایک تنبیج سیاہ رنگ بہت

بوے بوے دانوں کی رکھی ہے۔ عرض کیا ہے بیج کہاں ہے آئی ۔ فرمایا پید حضرت حاجی صاحب
کی ہے۔ قصداس کا پیہوا کہ بیا یک شخص کے پاس تھی۔ اُن کو ضرورت پیش آئی مجھ سے انہوں
نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کا تبرک ہے آگر کوئی خریدار ہوتو چھ سورو بیا ہے بدلے میں
اس کو علیحہ ہ کرنا چاہتا ہوں۔ میر سے ذمدای قدر قرض ہے سو مجھے چھ سورو بیا دینا تو مشکل
تھے جی تغالی سے دعاکی کہ ہے بیج ضائع نہ ہو۔ شخص اس کو ذریعہ کسب بنادے گا۔ قدرت
غدا کہا گئے دن وہ خود آئے اور کہا مجھے یہ خیال ہوا کہ تبرکات کی قیت لینا ہے ادبی ہے

اور میں اس کے رکھنے کا بھی اہل نہیں ہوں للبذااس کی حفاظت اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ رکھ لیں۔ یہ جب سے میرے پاس ہے بھی بھی اس پر کچھ پڑھ لیتا ہوں بعض حاضرین نے اس کو آئکھوں سے لگایا اور بعض نے حضرت والا کی اجازت سے تھوڑی دیریاس پر نبیجے پڑھی۔

### فوائدونتائج

تتبیج سیاہ رنگ چکدار کسی لکڑی کے دانوں کی ہے مددانے گولنہیں ہیں۔ بہت پہل دار ہیں۔ دانے قدرے بڑے ہیں۔ ہیئت اس کی بتاتی ہے کہ بہت مستعمل ہے۔احقر نے حضرت والا سے یو چھابھی بچھ معلوم ہے کس چیز کی ہے فر مایانہیں۔

مجلس شصت و چهارم (۱۹۴)

سورہ نورج میں متنابہ حضرت ولانے فیر کی نماز میں سورہ نوح شروع کی ایک آیت کے بعد ایسا متنابہ لگا کہ آگے چل ہی نہ سکے مجبور اسورہ نوح کوچھوڑ کر سورہ مدثر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ قیمہ بڑھی۔ بعد تماز بیان فرمایا کہ میں نے سورہ نوح شروع کی اور شروع کرتے ہی ایک اعرابی کا قصہ یاد آیا کہ اس کے مام نے سورہ نوح گرقواس کو انسا ار مسلنا نوحا الی قومہ کے آترابی کا قصہ یاد آیا کہ اس کے مام نے سورہ نوح گراواس کو انسا از سال مارٹ کا کرئی بارلوٹا یا مگر نہ چل سکا تو اعرابی نے بیچھے سے کہا اذا لم یکف نوح فار مسل مکانہ آخر لیعن جبکہ نوح کے بیچنے سے کام نہیں جاتا ہے تو اور کی کو جو سے قصہ یاد کر کے میری قوت واہمہ ہی غالب آگی اور بھول گیا۔ واہمہ نی غالب آگی اور بھول گیا۔

۵ زیقد ه۱۳۳۲ هدوز بیشنه

#### مجلس شصت و پنجم (۲۵)

### بلاسنتين يرطع امت كرنا:

ظہر کے لیے وضو کیا تو وقت جماعت کا ہو گیا۔ لہذا حضرت والا نے بلاستیں پڑھے ہوئے امامت کی۔راقم نے بعد نماز دریافت کیا کہ امام نے اگر سنتیں نہ پڑھی ہوں وامامت کرنے میں کچھ حرج تونہیں۔ فرمایا میں نے مولانا محمد یعقوب صاخب رحمتہ اللہ علیہ ہے یو چھا تھا تو فر مایا کچھرج نہیں۔راقم کہتا ہے کہ حضرت والا اوقات کے ایسے یا بند ہیں کہ نظیر کا ملنامشکل ہے۔تمام دن ورات کے اوقات ایسے تقسیم کئے ہوئے ہیں کہ ایک لحظہ برکارنہیں ر ہتا لیکن ساتھ ہی اس کے وقتوں کی یا بندی عامیا نہ اور جاہلا نہبیں جیسے بعض جگہ دیکھا کہ صف میں بیٹے ہیں اورنظر گھڑی پر ہے۔ادھر گھنٹہ بجنا شروع ہوا اور اُ دھر تکبیر ہوئی اوراس پر لڑتے مرتے ہیں۔حضرت والا کے یہاں ایسانہیں ہے کیونکہ بدیو لہو ولعب ہے۔عارف کی نظر ہر کام میں حقیقت برہوتی ہےاور زوا کد کو بقدرضرورت اختیار کرتا ہے۔ یابندی وقت کوئی مقصود بالذات فعل نہیں۔ انتظام جماعت کے لئے ذریعہ ہے اسکومقصود قرار دے لینا۔ حقیقت ناشناس ہے۔حضرت والا کی مسجد میں قصبہ کے نمازی ایک وو سے زائد نہیں ہوتے کیونکہ بیمسجدایک کونہ پر ہے تمام جماعت طلبداور خدام مدرسہ اورمہمانوں کی ہوتی ہے۔ یہاں دو جارمنٹ وقت ادھرادھر ہو جانے ہے کئی کا حرج نہیں ہوتا۔اس واسطے حصرت والا کی عادت ہے کہ جب گھڑی میں وقت ہو گیا تو ادھرادھرد کیے لیتے ہیں کہ سب لوگ تیار ہیں یا نبيس \_اگرتيارنه ہوں تو دو جارمنٹ کا تيجھ خيال نہيں فر ماتے حتی که رمضان ميں اذان مخرب

ہو جانے کے بعداظمینان سے مہمانوں کو افظاری سے فارغ ہونے اور کلی کر لینے کا موقعہ دیتے ہیں۔ حتی کہ بھی دس منٹ کے قریب بعد ختم اذان لگ جاتے ہیں۔ نہ عوام کی طرح کہ موذن نے اذ ان ختم کی اور ادھر تکبیر شروع ہوگئی۔حتیٰ کیموذن مجمی کلی کرنے نہیں یا تا۔امام کے مندمیں بھی لقمہ ہوتا ہے جماعت میں ہے کوئی بھی تکبیر اولی میں شریک نہیں ہوسکتا۔ یہ صرف اہودلعب اور بے علمی ہے۔ آج اتن جلدی کرنا کہ منتیں پڑھے بغیر ہی امامت کے لئے کھڑے ہوگئے۔شایدای مسکہ کے بیان کے لئے تھا۔ کو یقعدہ ۱۳۳۲ھ روز شنبہ

مجكن شصت وششم (۲۲) عجيب واقعهز

مدرسہ کے میحدرہ میں چڑیا کے گھونسلے میں ہے دو پیمے گرے وہ حضرت والا کے ساہنے پیش کئے گئے۔ ہنس کرفر مایا کہ ایک کی دال منگا وُ اور ایک کے حیاول اور کھچوری بِکا وُ اور چڑیااے کھالے اور جب چڑیا آ وے تو کم دورے موئے میری آئکھیں دکھتی ہیں۔ بیقصہ تو پرانے زمانے کا ہے کہ پڑا پڑیا دال جاول لائے تھے اب تر قی کا زمانہ ہے حیوانوں کو بھی روپیه پیسه ی کی سوجھتی ہے۔فر مایا پیلقط ہے مصرف لقطہ میں صرف کر دیعنی خیرات کرویہ

مجلس شصت وتفتم (٦٤)

قال نمحن مقلدون للفقهاء في نقل الاحكام لا في نقل الدلائل مثلا نسربا ميس للتقل عن الامام و اما اذادعي احد ان دليله هذا فلا نسلم لا نه منقول عن الامام فلا نسكت ما اينشرح صدر ناله ٢٢ شوال ١٣٣٢ ه

مجلس شصت ومشتم ( ۲۸)

فرمایا عراقی بڑے عارف ہوئے ہیں مولا ناشمسٰ تبریزؓ کے ہمعصر ہیں بیانہیں کا شعرہے صنماره قلندر سزادار بمن نمائي که دراز و دور دیدم ره و رسم پارسانی

نیز بیشعر بے نشو ونصیب رشمن که شود ہلاک سیفت نمن سے ج سردوستال سلامت که تو محنجر آزمائی

اور فرمایا شیرازی رحمة الله علیه کا کلام ایسا ہے جبیبااستاد کا اور دوسروں کا کلام اس کے مقابلہ میں ایسا ہے جبیبا مقابلہ میں ایسا ہے جیسے شاگر د کا۔ ۲۲ شوال روز دوشنبہ مجلس شصت ونہم (۲۹)

ایک بچہ بڑے ہیں والاسامنے کے راتومسکراکر فرمایا چلاکچھالا گر برجھالا اور فرمایا بیہ مولانا محد قاسم صاحب رحمة الله علیہ کے شعر کا ٹکڑا ہے۔ مولانا محمد لیعقوب صاحب کا ایک لڑکا بڑے ہیٹ کا تھااس کے بارے میں فرمایا تھا۔ ۲۳ شوال ۱۳۳۳ ہے روز شعنبہ اندرون بچھا ٹک نشستگاہ

مجلس ہفتارم (۷۰)

حضرت والا کے ہیر میں بالتو ژکل آیا تھا۔قریب پجیس دن کے تکلیف رہی۔ چلنے بھرنے ہے معذوری رہی۔اول اول میر ہا کہ فجر کے وقت مدرسہ میں تشریف لے آتے اور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز کھڑے ہوکر پڑھتے۔ تجربہ سے ثابت ہوا كه جلنے ہے نقصان ہوتا ہے اس واسطے بيركيا كەگڈ و لنے ميں بٹھا كرنياز خال ملازم يااوركوئى خادم صبح کو پہنچا دیتے اورعشا کے بعدای طرح مکان پر پہونچا دیتے مگر جماعت ترک نہ کرتے اور نماز کھڑے ہوکر پڑھتے۔ پھر ثابت ہوا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنا بھی مفتر ہے تو نماز بیٹے کر اختیار کی۔ گرنوافل حسب معمول پورے پڑھتے۔ پھر ثابت ہوا گڈو لنے کی حرکت بھی مصر ہوتی ہے لہٰذا مکان پر قیام فر مایا ۔مسجد جانا موقوف کر دیا۔ زیارت کنندگان مکان ہی برآتے ۔ مبھی کوئی کہتا ہوی تکلیف اٹھائی تو فرماتے جیسے تکلیف بالتوڑ میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو بحمراللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوئی ہاں چلنے پھرنے سے قدرے مجبوری ہے جی تعالیے کوخلوت کا مزا چکھانا تھاوہ حاصل ہوااور ثابت ہوا کہخلوت واقعی بڑی اچھی چیز ہے گومفیداورموجب تواب زیادہ جلوت ہو مگرخلوت لذیذ بہت ہے ای واسطے کہا ہے شعر قعر چہ مگزیہ ہر کو عاقل است زانکه در خلوت صفا بائے دل است ..... تمام شدي السيا الحكمت ......

بر می مینید ملقب بباسم تاریخی می این ا ملفوظات حكيم الامت

ضبط کردهٔ صاحب خلق سامی جناب ول صاحب بلگرامی رحمایلا

# تصديق وتوثيق از:\_حضرت حكيم الامة مجد دالملت مولا ناشاه محمداشرف على صاحب دامت بركاتهم

#### بِسَتُ بَرَاللَّهُ الرَّحَيْنُ الرَّحِيمُ

بعد حدوصلوة ناكاره آواره اشرف علی تھانوی عرض كرتا ہے كه اس عجاله حاضره كے متعلق مجھ ہے اظہار واقع كى درخواست پر با تنثال تكم شرى ولات كت موالنشهاد ة سطور ذيل لكھتا ہوں كه بيس نے اس مجموعه ملفوطات ملقب به برم جمشيد اوراس كے ضميمه كے مسوده كوجس كو جتاب وصل بلگرامى سلمه الله تعالى نے نبایت خلوص وشوق واحتیاط سے ضبط كیا ہے۔ نظر غائر ہے ديكھا اور مواقع ضرورت پرترمیم وشمیم ہے اصلاح بھى كى ۔ جس كے بعد ان شاء الله تعالى بيشائفين مستنفيدين كے لئے مكمل كى ۔ جس كے بعد ان شاء الله تعالى بيشائفين مستنفيدين سے لئے مكمل ذخيره ہے الله تعالى اس كومقبول و نافع فرماوے اور جامع كو جزائے خبر بخشے والسلام تھانہ بھون ۱۹ رجب ۱۳۵۸ھ

### يستنشيكوالله الكرفتيان الركيميم

#### نحمده و نصلي على حبيبه الكريم

دنیانے اپنارنگ بدلا زمانے نے کروٹیس لین عالم میں تغیر ہوا تمام کا کنات کے سے
کچھ ہوگئ۔ جدهر و یکھے نمائش کا ظہور اثر کا فقدان مجدول میں نمائش خانقا ہوں میں نمائش میں خلوص ججروں میں نمائش عبادت میں نمائش کا میں خلوص ہجروں میں نمائش کی کام میں خلوص نہیں آہ بھی ہے تو بے تا ٹیز نالہ بھی ہے تو بے اثر وعاؤں میں پذیرائی کہاں فقراء ومشائخ کی صحبتوں میں دل بستگی نہیں علاء وفضا ا عسے تقرب تھا نیت سے خالی ان کی وضع ان کی قطع ان کے قطع ان کے حلا ان کی معاشرت سب میں فرق نہ وعظوں میں لطف نہ گفتگو میں مزہ اس حالت اور اس دور میں تشنہ کا مان معرفت اور دہنور دان منزل طریقت کے لئے جس قدر اس حالت اور اس دور میں تشنہ کا مان معرفت اور دہنور دان منزل طریقت کے لئے جس قدر دخواریاں ہوں وہ کم ہیں ۔ یہ کہاں جا ئیں کہاں پیاس بھا کیں کس سے داستہ پوچھیں کس کو دخواریاں ہوں وہ کم ہیں ۔ یہ کہاں جا کیں کہاں پیاس بھا کیں کی ہے داستہ پوچھیں کس کو دہور نا میں ان کو آب حیات کا سرچشمہ کہاں ملے ؟ یہ خصر کو کہاں پا کیں ؟ یہ سب کے ہے بھی دنیا خالی نہیں ، وصور نشر نے دالے واجاتے ہیں ۔

خدائے برتر و برنرگ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے فیوض و برکات کو بمیشہ قائم رکھئے ان میں روز افزول ترتی ہواور تمام عالم ان سے مستفید اب بھی وہاں شریعت کی تمع روش ہے اب بھی وہاں آ فقاب معرفت درخشاں و تابال ہے اب بھی وہاں ابر رحمت گو ہرافشانی کر رہا ہے اب بھی وہاں ابر رحمت گو ہرافشانی کر رہا ہے اب بھی وہاں ہوایت کا دریا موجز ن ہے لوگ آتے ہیں اور سیراب ہوکر چلے جاتے ہیں ہے اب بھی وہاں ہدایت کا دریا موجز ن ہے لوگ آتے ہیں اور سیراب ہوکر چلے جاتے ہیں ہے ہوز آں ابر رحمت درفشاں است منے موخخانہ بامہر و نشان است

تحکیم امت مفروف علاج ہے۔ مریض آتے ہیں اور صحت پاکرواپس جاتے ہیں۔ ہرایک علاج اس کے مرض کے موافق ہرایک کانسخداس کے مزاج کے مطابق تشخیص جدا' نجویز جدا' پر ہیز جدا'غذا جدا' تدبیر جدا' تربیت جدا' تعلیم جدا

ہر ادا اس کی جدا' عشوہ جدا' ناز جدا سطوت حسن جدا' شان خدا ساز جدا

لب جاں بخش میں ہیں سینکڑوں اعجاز جدا سیجی نظروں میں قیامت کے ہیں انداز جدا ے جدا' شیشہ جدا' میکدہ راز جدا میرے ساتی کازمانے سے ہے انداز جدا ساز عالم سے الگ بول رہا ہے کوئی اور سماری آ وازوں سے سنتا ہوں اک آ واز جدا س کے ایمائے ترحم کے ہیں فیض وبرکات ہوگئی غم ہے میری قسمت ناساز جدا كرم ولطف كے بيں ايك بى انداز مكر ايك انداز سے ہے دوسرا انداز جدا صاف آتی ہے نظر اہل محبت کو بہاں شکل انجام جدا' صورت آغاز جدا س کی آواز نے عالم کو کیا ہے ہے تاب سس کی معمورہ عالم میں ہے آواز جدا طائران چمن دہر کی پرواز ہے اور طائر گلشن عرفان کی ہے پرواز جدا س مغنی کے بیہ اعجاز ہیں اللہ اللہ لے جدا' نقمہ جدا' سوز جدا' ساز جدا اڑ کے آتے ہیں یہاں شوق میں آنے والے ان کے جذبات جدا' قوت پرواز جدا سمینے لیتی ہے ادھر ول کشش حسن کلام اثر انداز ادھر چیٹم فسوں ساز جدا نازقست پیریں کیوں نہ یہاں کے خدام سمرہےان کے جدا'ان کے ہیں اعز از جدا یوں تو دنیا میں ہیں غازی و مجاہد لاکھوں۔ دراشرف یہ ہیں اسلام کے جال ٰباز *جدا* دل نبہاتی ہے الگ رحمت و بخشش کی ادا حشر وُھاتی ہے نگاہ غلط انداز جدا یا گئے اہل طلب دولت کونین الگ ہو گئے خاص نوازش سے سرا فراز جدا الیے سلطان پہوجال ہی صدیے اے وسل جس کے در بارگرامی کے جیں انداز جدا يهاں رئيس وامير' شاه وگداسب برابر ہيں ۔سي ڪ تخصيص نہيں' کوئی وقت اييانہيں ہوتا کہ رحمت کی بارش نہ ہوتی ہو۔ یہاں سے توسل کی برکتیں ہرایک کے واسطے یکسال ہیں۔عقیدت ومحبت کی ضرورت ہے یہی چند دن کا واقعہ ہے ہمارے محتر م فخر قوم جناب نواب جمشیدعلی خان صاحب ام ال اے رئیس باغیت (ضلع میرٹھ) جوحضرت اقدس مظلہم العالیٰ کے حلقہ خدام میں داخل ہیں مع اپنے اہل وعیال کے تھانہ بھون حاضر ہوئے تھے۔ ہاری دنیا کے خزانے ان کے قدموں پیشار جنکو حاصل ہوگئی ہے دولت تھانہ بھون ا ایک عنایت تامه میں میاشعاراحقر کو جناب و اکثر عبدائنی صاحب لیا سال ال بی مومیوییته جو نپورمجاز طریقت حضرت اقدس مظلم العالى نتحر يرفرمائ تنجيح الوصل

یجے ہے اس کی نظر میں باغ عالم کی بہار بس گئی ہے جسکے دل میں ہزہت تھانہ بھون
کیا کریں ہنگامہ عالم کے جلوؤں پر نظر وہ جو ہیں آ سودگان خلوت تھانہ بھون
آ رزویہ ہے کہ ساری عمر رہنا ہو وہیں اب گوارا ہی نہیں ہے فرقت تھانہ بھون
ان کی عقیدت ومحبت کی حالت کسی سے پنہاں نہیں' خود حضرت اقد س مظاہم العالیٰ
فرماتے ہیں کہ اعمال میں تو بچھ کمی ہے مگر محبت وعقیدت میں کی نہیں اوران کے یہاں کی
مستورات تواہے وقت کی رابعہ بھریہ ہیں۔

بالخصوص ان کی اہلیہ تو سرا پا خلوص وطاعت ہیں۔ ان کے حالات تو دیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں میں نے اپنے گھر کے ذریعے سے جس قدر حالات سنے ہیں وہ اس دور میں آپ اپنی مثال ہیں۔ باوجود علم کے مزاج میں جس قدر انکسار بجز و برد باری ہے وہ اس زمانے میں مشکل ہے۔ محبت وعقیدت میں فنا ہیں۔ نواب صاحب کی والدہ نے مکہ معظمہ بیل حضرت حاجی صاحب برکتیں اور سیا جس حضرت حاجی صاحب برکتیں اور سیا جس معظمہ سے حاصل کیا تھا۔ بیسب برکتیں اور سیا اثر اس گرامی توسل کا ہے جو مکہ معظمہ سے حاصل ہوکر باغیت میں آپا تھا اور خدا نے جا ہاتو یہ سلسلہ ہمیشہ روز افزوں ترتی کے ساتھ قائم رہے گا۔

## سه شنبه ۲۷ ربیج الاول ۸ ۱۹۳۸ جیمطابق ۲ امنگ <u>۱۹۳۹ ی</u> بوقت صبح مجلس خاص

قيامت کي ہولنا کي اور شفاعتِ کبري وصغريٰ:

جس میں بیر خادم بھی حاضر تھا حضرت والا کے اس بیان فیض تر جمان پر جو کسی گفتگو

کے سلسلہ میں فر مار ہے تھے کہ قیامت کا دن بہت تحت دن ہوگا۔ ایک دن پیچاس ہزار سال

کا ہوگا ہرا لیک پریشان ہوگا۔ سب تنگ آ کراس امر کی تمنا کریں گے کہ ہمارا حساب کتاب

مروع ہوجائے۔ سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جا نمیں گے۔ اس کے

بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس

کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کے پاس اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس

جا کمیں گے کہ سفارش فرماویں تا کہ جلد حساب کتاب ہوجاوے۔ سب انبیاء کی ہم السلام عذر فرما کمیں گے۔ مسلم حمد بیٹ شریف میں آ یا ہے۔

فرما کمیں گے جس طرح حدیث شریف میں آ یا ہے۔

اس جواب کے بعد تمام مخلوق ہمارے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوگی۔حضور سفارش کے لئے تشریف لیے جائیں گے اور تجدے میں جا کراللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثناء کریں گے باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آپ اپنے سرمبارک کو اٹھا نے جوسوال آپ کریں گے باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آپ اپنے سرمبارک کو اٹھا نے جوسوال آپ کریں گے بورا کیا جائے گا۔

اس پر جناب نواب جمشید علی خان صاحب نے دریافت کیا۔ کیااورانبیاء کیہم السلام اپنی امت کی سفارش نہیں کریں گے؟ اس پر حضرت والا نے ارشاوفر مایا کہ پہلے ہمارے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق اور ہرا یک کی امت کی سفارش حساب کتاب شروع ہونے کی فرما کمیں گے اور ای کوشفاعت کبری کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہرنبی اپنی اپنی امت کی نجات ومغفرت کی سفارش کریں گے جس کوشفاعت صغری کہتے ہیں۔ نیز جس کا جس سے تعلق ہے وہ بھی سفارش کرے گا اور حشر کے متعلق بیان فرمایا کہ بہی بیت المقدی کی سرز مین میدان قیامت بنی ہوئی ہوگی۔اس کواس قدروسیج کردیا جائے گا کہ تمام عالم اس میں ساجائے گا۔ یہیں مزیان رکھی جائے گی۔ یہیں اعمال تولے جائیں گے۔ یہیں حساب کتاب ہوگا بھر جنت والے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں۔ کتاب ہوگا بھر جنت والے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں۔ ای سلسلہ میں دریا ونت کرنے پرارشا وفر مایا کہ جنت آسان پر ہے اور دوزخ زمین کے پنچ بعض اہل کشف کا قول ہے کہ وہی ناراس روز زمین کے اوپر تک آ جائے گی۔اس وقت بعض اہل کشف کا قول ہے کہ وہی ناراس روز زمین کے اوپر تک آ جائے گی۔اس وقت بعض اہل کشف کا قول ہے کہ وہی ناراس روز زمین کے اوپر تک آ جائے گی۔اس وقت بعد فرنا جائے ہوئے گی۔اس وقت

# چہارشنبہ ۲۷ر بیع الاول ۸۵سا پیمطابق ۱۹۳۸ء بوقت صبح مجلس خاص

لندن كے نومسلم شیخ فاروق كى تھانە بھون حاضرى:

(بہاولپور) کے سیرٹری صاحب سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے ان کواوران کے بھائی کو جو ان کے ساتھ ہی اسلام لا چکے تھے اور جن کا اسلامی نام (شیخ) شہید اللہ تھا۔ ہندوستان آ نے کی دعوت دی پید دونوں بھائی ان کی دعوت پر ہندوستان آئے اور بہاولپور نینچے۔ شخ فاروق احمه صاحب کو پہلے ہی ہے تھانہ بھون حاضر ہونے اور حضرت والا کی زیارت کا شوق دامن گیرتھا اور محبت وعقیدت کی آ گ ان کے دل میں شروع سے سلگ رہی تھی۔ انہو ں نے بہاولپور سے حضرت والا کو تار کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ میں فلاں تاریخ اور فلاں وقت مظفر نگر پہنچوگا ( کیونکہ ان کو پہیں معلوم تھا کہ تھانہ بھون کس راستہ پر ریل ہے جانا ہوتا ہے ) حضرت والا نے دو بتوں ہے دو تار بہاولپور دیے کہان کو بجائے مظفر مگر کے سہار نپور آنا جاہیے۔سہار نپوراشیشن بران کوکوئی ایسامخص ملے گا جوساتھ لا سکے۔ چنانچہ حضرت اقدس کی منظوری کے بعد ریہ خادم سہار نپور گیا خیال تھا کہ وہ پور پین وضع میں ہو نگے۔ میں سہار نپوراشیشن پر بیار ہو گیا۔ ویٹنگ روم میں جا کر پڑ گیااس قابل نہ رہا کہ بہاولپور سے آنے والی گاڑی پر جا کران سے ل سکوں مجبور اس کا انتظام کردیا کہ وہ میرے یاس و بیُنگ روم تک پینیج جا ئیں چنانچہ یہی ہوا۔ وہ ویٹنگ روم میں آ گئے۔اب جو دیکھتا ہوں تو ایک ہندوستانی وضع کے مسلمان نو جوان میرے سامنے ہیں۔ سر برترکی ٹو بی تو تھی باقی کل لباس ا پناتھا۔ پاؤں میں پنجالی جونۂ شلوار پہنے ہوئے جسم پرشیروانی یور پین سرخ وسپیدرنگ تو نمایاں ہی تھا۔لیکن چبرے کو داڑھی اور نورانی بنار ہی تھی۔غرض ہم دونوں میں تعارف ہوااوروہ بقیدرات باتوں باتوں میں نہایت لطف وانبساط کے ساتھ کئی۔علی الصباح جناب مولانا حافظ عبداللطيف صاحب ناظم مدرسه مظاهر العلوم سهار نيورسے جو چند رفقاء كيهاته حج ہے واپس آنے والے حضرات ہے ملنے انٹیشن پر تشریف لائے تھے۔ شرف نیاز حاصل ہوا۔ فجر کی نماز اسٹیشن ہے قریب والی مسجد میں پڑھی۔ وہاں جناب مولوی محمد ز کریاصاحب شخ الحدیث مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپورے ملاقات ہوگئی۔تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے قریب جناب ناظم صاحب تشریف لے آئے اوران کے ارشاد کے مطابق ہم ، دونوں مدرسہ مظاہرالعلوم میں حاضر ہوئے۔ جناب ناظم صاحب نے مدرسہ دارالطلبہ وغیرہ

کودکھایا۔ وہاں تھوڑی دیر قیام رہا۔ مونوی محمود الحق صاحب وکیل ہردوئی کے صاحبز ادے مولوی ابرار الحق نے جو ای مدرسہ میں پڑھتے ہیں جیائے بلائی جس میں جناب ناظم صاحب نے شرکت فرما کر لطف کو اور دوبالا کر دیا۔ وہاں ہے ہم لوگ جھوٹی لائن کے اشیشن پڑا کے اور دیل پرسوار ہوکر تھانہ بھون پہنچ۔ حضرت والا کی تجویز تھی کہ وہ الیے مرکان میں کھم ہرائے جا کمیں جس میں ہندوستانی اور انگریزی دونوں قتم کی معاشرت کا انتظام ہو۔

چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو وہ مکان اور کئی جگہیں ان کے آ رام کے خیال ہے دکھائی گئیں۔اور خانقاہ شریف کا مہمان خانہ حجرے اور اجابت خانہ بھی دکھا دیئے گئے۔ انہوں نے خانقاہ شریف کے قیام کو پسند کیااورای کوسب پرتر جے دی۔ظہر کے وقت حضرت اقدس مظلہم العالیٰ کی زیارت ہوئی۔ میں نہیں کہ سکتاان کی کیا حالت تھی۔ بیمعلوم ہوتا تھا کہ کوئی پر دانہ شمع پر نثار ہونے والا ہے۔ان کے جذبات کا عجب عالم تھاوہ کری پر بیٹھنے کے عادی تھے۔ دوزانوں پاتھی مارکرنہیں بیٹھ سکتے تھے۔مگر حیا ہتے تھے کہاں طرح بیٹھیں اور مؤدب بیٹھیں نیکن مجبور تھے۔ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح جا ہیں بیٹھیں انہوں نے بیان کیا که میں صحیح صورت میں قدیم اسلام کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ یہاں مجھ کومل گیا۔میری آ رز و بوری ہوگئ۔میری آ تکھول نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ ان میں قدیم معاشرت قدیم تمدن فدیم طرز فدیم روش اور قدیم چیزوں سے محبت پائی گئ جدید چیزوں اور جدید معاشرت سے تنفرد یکھا گیا۔حضرت والا کو واسطی قلم ہے لکھتے ہوئے دیکھ کر بے حد محظوظ ہوئے۔ کہنے لگے کہ میں نے اکثر علماء کی جیبوں میں فاؤنشین بن لگے ہوئے دیکھیے ہیں مگر حضرت کے یہاں پینی چیزیں نہیں ہیں۔شخ فاروق احمہ صاحب کئی دن تھانہ بھون میں تھیرے اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ لکھنو گئے تا کہ تھوڑے عرصہ تک وہاں قیام کر کے اردوز بان کوحاصل کرسکیں لیکن لکھنو میں بیہ دیکھے کرلکھنو کی معاشرت بالکل ایسی ہی ہے جیسی لندن کی وہی ہے پردگی وہی بیبا کی وہی ہے حیائی وہی ہے شرمی اسلامی شعار کا فقدان اس حالت کود مکھے کروہ گھبرا گئے ۔انفاق ہے بیار ہو گئے اوران کو پریشان ہوکرلکھنو چھوڑ ناپڑا۔ پھرسہار نپور آئے۔ چند دن علاج کےسلسلے میں یہاں رہ کر پھر فقانہ بھون حاضر ہوئے۔ اب ڈیڑھ مینے کے قریب یہاں قیام رہا اور جب حضرت والا دانت بنوانے کی غرض سے لا ہور تشریف لے گئے ہیں ہے بھی حضرت والا کے ہمراہ لا ہور گئے۔ وہیں سے اپنے ہھائی کے ہمراہ بہاولپورواپس ہوئے۔ وہاں سے بھر دوبار میتھانہ بھون آئے اور فیض وہرکت کی دولت لئے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے۔ اب دوبارہ یہ ہندوستان آئے ہیں اور فی الحال حیدر آباد ہیں تقیم ہیں اور تھانہ بھون حاضر ہونے کے لئے بےتاب ہیں۔ یہ ہمخضر کیفیت میدر آباد ہیں تقیم ہیں اور تھانہ بھون حاضر ہونے کے لئے بےتاب ہیں۔ یہ ہمخضر کیفیت ایک تازہ اسلام الانے والے بور بین کی جس کے دل ہیں کوئے کوئے کراسلام جذبہ بھرا ہوا تھا 'اسلامی اصول کی خوبیاں اس میں سرایت کر گئی تھیں۔ تصوف کی تعلیم نے اس میں اور قمان اسلامی اصول کی خوبیاں اس میں سرایت کر گئی تھیں۔ تصوف کی تعلیم نے اس میں اور آگادی تھی ۔ وہ بیتا ب تھا۔ بقر ارتھاوہ ڈھونڈ تا تھاوہ د کھنا چا ہتا تھاوہ ہی قد یم اسلام وہی قد یم صوفیہ دمی تھونہ تھا وہ کی مشائخ وہی قد یم صوفیہ دمی تھی تھر نو ہی تھی ہاں کم ہوئی آگر اس کوا بنی معیشت کی طرف روش ۔ اس کی آگر یہاں کم ہوئی آگر اس کوا بنی معیشت کی طرف روش ۔ اس کی تعنیل سے بالکل اطمینان ہوتا تو وہ بھی تھانہ بھون خانقاہ امداد سے اور حضرت اقد س کی صحبت گرامی کو ایک اظمینان ہوتا تو وہ بھی تھانہ بھون خانقاہ امداد سے اور حضرت اقد س کی صحبت گرامی کو ایک الکس المینان ہوتا تو وہ بھی تھانہ بھون خانقاہ امداد سے اور حضرت اقد س کی صحبت گرامی کو ایک الکس کی تھی نہ جھوڑ تا۔

اس کی پیاس بالکل بچھ جاتی ۔اس کو دارین کی دولت بیمیں حاصل ہو جاتی اوراس کو ہمیشہ ہمیشہ سے لئے سکون حاصل ہو جاتا اور خدا کی قدرت سے سچھ دور نہیں کہ وہ زمانہ آئے اوراس کی بیتمنا پوری ہوکررہے۔

## يننخ حسين بن منصور حلاج كامعامليه

تھانہ جون کے قیام کے زمانہ میں شیخ فاروق احمد صاحب نے نہ معلوم کتنے سوالات کے اور کیا عرض کیا جائے کہ کیا گیا جوابات پائے۔ بعض سوالات بے حدد قبق تھے جن کے جوابات دھرت والا نے ایسے دیئے کہ بے ساختدان کے منہ سے نکل جاتا تھا میں نے نہ جوابات حضرت والا نے ایسے دیئے کہ بے ساختدان کے منہ سے نکل جاتا تھا میں نے نہ جانے کتنے علماء سے بہی با تمیں پوچھیں گرا ایسے شفی بخش جوابات کسی سے نہیں سے منجملہ مختلف سوالات کے ایک سوال انہوں نے حسین بن منصور حلائے کے متعلق بھی کیا تھا کہ ان کے زمانہ کے علماء نے ان کے قبل کا فتو کی کیونکر دیا۔

خلق الله کے پھر مارنے پران کاصبر وحمل اور حصرت شبلی کے ایک بھول بھینکنے پران کا چیخنااور شکایت کرنا جومشہور واقعات ہیں یہ امور مجھ میں نہیں آئے۔

( m ) حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ دراصل ابن منصور کامل نہیں تھے۔ ناقص تھے اور جو کلمہ ان کے منہ سے نکلاتھا وہی ان کے نقص کی دلیل ہے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے ۔ کہ انبیا علیہم السلام سب کامل ہوتے ہیں اور کسی نبی ہے اناالحق کہنامنقول نبیں۔ اگر یہ سیجھ كمال كى بات تقى توانبياء يه اس كاصدور ضرور موتا ـ پس انبياء ـ په اصادر نه مونا دليل ہے اس حالت کے ناقص اور اس کلمہ کے خلاف ادب ہونے کی۔ اور ابن منصور سے علماء نے جو *'فقتگو کی تھی اس سے ان کا مجنون ومختلف الحواس ہو*نا ظاہر نہ ہوتا تھا۔اس لئے فتویٰ قتل کا و بدیا۔ پھر فرمایا کہ جس زمانہ میں ابن منصور مکہ معظمہ میں جبل ابولٹیس پرخلوت گزین تھے اس ز مانہ میں ایک برزرگ کا مکہ معظمہ میں ورود ہوالوگوں نے ان سے ابن منصور کی بہت تعریف کی اورعرض کیا کہوہ جبل ابونتیس پرتشریف رکھتے ہیں وہ بزرگ ان ہے ملئے گئے۔ اس دفت ابن منصور جہاں بیٹھے ہوئے مشغول ذکر تھے وہاں دھوی آ گئی تھی مگر ابن منصور وہال سے اٹھے نہیں دھوپ ہی میں بیٹھے رہے۔ چہرہ تمتمار ہاتھا اورتمام بدن سے پسینہ میک ر ہاتھا۔ بیرحالت و مکھ کروہ بزرگ بغیر ملے واپس چلے آئے اور فر مایا کہ عنقریب بیخص کسی بڑی بلا میں گرفآر ہوگا کیونکہ اس نے اینے آپ بلاکوا ختیار کررکھا ہے جب اس جگہ دھوی آ گئی تھی اور دوسری جگہ سابیمو جود تھا تو سابیہ میں چلا جانا جا ہیےتھا سنت یہی ہے۔از خود بلاکو سریرلیناخلاف سنت ہے۔

اس مقام پر بہت لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے بعض دھوپ میں بیٹھے رہنے کونفس کشی اور مجاہدہ سمجھتے ہیں اور سابید کی طرف منتقل ہونے کونفس پرسی اور تغیش خیال کرتے ہیں ۔ دونوں امور خلاف سنت ہیں۔

بغض في الله اورتواضع كيسے جمع ہو سكتے ہيں

اس طریق میں بعض حالات محمودہ اور مذمومہ ایسے ملے جلے ہوئے ہیں کہ ان میں

امتیاز کرناد شوار ہوجاتا ہے۔ مثلاً گہار سے بغض فی اللہ کا بھی تھم ہے اور اپنے کوسب سے کمتر جانا بھی ضروری ہے۔ اب بعض لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ گنہگار سے بغض فی اللہ کرتے ہوئے تکبر سے حفاظت کیونکر ہوسکتی ہے۔ یقینا جب اس سے بغض ہوگا تو اپنے کو اس سے افضل جانے گا۔ یہی تکبر ہے جوحرام ہے اس لئے بعض ناقصین نے پریشان ہوکر کہد دیا ہے۔ افضل جانے گا۔ یہی تکبر ہے جوحرام ہے اس لئے بعض ناقصین نے پریشان ہوکر کہد دیا ہے۔ درمیاں قعر دریا شختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترمکن ہشیار باش

گر عارفین محقین نے دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا ہے چنانچہ ایک ہزرگ نے لکھا ہے کہ گنہگار سے بغض ونفرت اور ملامت کے وقت تمہاری وہ حالت ہونا جا ہیے جو حالت جلاد کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہ اس کو شاہزادہ کے بید لگانے کا حکم دے۔ حکم کی وجہ سے شاہزادہ کے بید فلانے کا حکم دے۔ حکم کی وجہ سے شاہزادے کے بید ضرور لگائے گالیکن میں بید لگانے کی حالت میں اس کو بیہ وسوسہ بھی نہ آئے گا کہ میں شاہزادے سے افضل ہوں۔ وہ اپنے کو بھنگی اور حقیر بی سمجھے گا اور شاہزادہ کو شاہزادہ ہی خیال کرے گا۔ اور بید لگانے میں اپنے کو معذور و مجبور جانے گا۔ بس یہی حال عارف کا ہوتا ہے وہ اہل معصیت پرسیاست کرتے وقت محض حکم کی وجہ سے سب پچھ کرتا ہے عارف کا ہوتا ہے وہ اہل معصیت پرسیاست کرتے وقت محض حکم کی وجہ سے سب پچھ کرتا ہے تا سبحان اللہ۔

و پر منکشف ہیں گویامشاہدہ کررہے ہیں مسلم حضرات عارفین کے سامنے بیر تھا کی اس طرح منکشف ہیں گویامشاہدہ کررہے ہیں معقول کومسوس کر لیناانہیں حضرات کا کام ہے۔ دیکھئے اس مثال میں کیسی آسانی سے بغض فی اللہ اور تواضع کا اجتماع واضح کردیا۔

ابن منصور ہے اپنے شیخ کی ناراضگی

بی ارشادفر مایا که ابن منصور حضرت جنیدٌ ہے بیعت تنے مگر حضرت جنیدان سے خوش نہ تنے بلکہ ناراض تنے کیونکہ ابن منصور اسرار کوظا ہر کردیتے تنے ۔ ضبط نہ کرتے تنے وہ اپنے کو ضبط سے عاجز ہمجھتے تنے ۔ مگر حضرت جنیدٌ جانے تنے کہ بیرضبط ہے عاجز نہیں ہیں اگر ہمت کریں توضبط کر سکتے ہیں ۔

اسرار باطن كاضبط

، اس میں بہت لوگوں کو دھو کہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اپنے کو صبط ہے عاجز سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ فی نفسہ عاجز نہیں ہوتے۔اس کا فیصلہ خود نہیں کرنا جاہیے بلکہ شیخ ہے رجوع کرنا جاہیےاس طریق میں اتباع شیخ کی شخت ضرورت ہے۔

ے یار باید راہ را تنہا مرہ بے قلاؤ زاندریں صحرا مرہ بلکہ ہمیں تو ترتی کرکے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا شیخ زندہ نہ ہووہ بھی مشکلات میں اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کواپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔غرض جھوٹے بروں کا ابتاع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیں۔

اس امت کے چھوٹے اور بڑے سب کام کے ہیں اور اس رائے کا ماخذ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے و شاور ھم فی الا مو حضور کو صحابہ ہے مشورہ کرنے کا تھم ہے لیکن بی تھم نہیں کہ ان کے مشورہ پڑ کس کر کی بلکھ کے متعلق ارشاد ہے فافا عنو مت فقو کل علی الله کہ مشورہ کے بعد آپ کا جوارا دہ ہو جائے اللہ پرتو کل کر کے اس پڑ کس کر لیجئے۔ اہل شور کی کی رائے کا ابتاع ضروری نہیں۔ مشورہ کا تھم محض اس لئے ہے کہ اس کی برکت سے حتی واضح ہو ہو جاتا ہے۔ خواہ مشورہ دینے والوں کی رایوں میں ہے کسی ایک رائے کا حق ہونا واضح ہو جائے یا سب رایوں کے سننے ہے کوئی اور صورت ذہن میں آ جائے جوحق ہو۔ یہ ماخذا سی جائے یا سب رایوں کے سننے ہے کوئی اور صورت ذہن میں آ جائے جوحق ہو۔ یہ ماخذا سی فیت نہیں آ بائے جوحق ہو۔ یہ ماخذا سی فیت نہیں آ بائے جوحق ہو۔ یہ ماخذا سی کوا ہے جھوٹوں ہے مشورہ کرنا جا ہے۔ تو حضرت جنیلاً کی رائے میں این منصور ضبط سے کوا ہے جھوٹوں سے مشورہ کرنا جا ہے۔ تو حضرت جنیلاً کی رائے میں این منصور ضبط سے عاجز نہ تھے۔ اس کئے وہ ان سے مکدر اور تا راض تھے۔

# حضرت بليم مغلوب الحال يقطة:

حفرت شبلی سے ناخوش نہیں تھے۔ حالانکہ وہ بھی بہت مغلوب الحال ہیں اوران سے شطحیات (خلاف ادب با تنبی ۱۲) کا صدور بہت ہوا ہے بعض دفعہ وہ غلبہ حال میں حفرت جنید آئی فراست سے جنید آئی فراست سے حنید آئی فراست سے صورت و کیھتے ہی بہچان لیتے تھے کہ مغلوب الحال ہیں۔ بعض دفعہ جب حضرت شبلی آئے تو حضرت جنید کی ہوی پرد سے میں جانے کے کھڑی ہوجا تیں۔ حضرت جنید آن کو ہاتھ کیا ا

کر بٹھا دیتے۔ فرماتے شبلی اس وقت ہوش میں نہیں پردہ برکار ہے۔ پھر شبلی باتیں کرتے کرتے رونے لگتے اس وقت حضرت جنیدا پی بیوی سے فرماتے اب شبلی کو ہوش آرہا ہے پردہ کرلو۔ دیکھئے رونا جو عام لوگوں کے نز دیک غلبہ حال کی دلیل ہے۔ وہ اس کو ہوش کی دلیل سجھتے تھے یہ کمال فراست تھا حضرت جنید کا۔

## شیخ کی ناراضگی کااثر:

غرض حضرت جبنید ابن منصور ہے ناراض تھے اور شخ کی ناراضی و تکدر ہے گو آخرت میں مواخذہ نہ ہو کیونکہ وہ نبی نہیں ہے جس کی ناراضی ہے گناہ ہو گرتجر بہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوا عمر بھر ایسے شخص کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوا عمر بھر پریٹان ہی رہے۔ یہاں تک کہ انا العق کہنے پرفتو کی تفر کالگایا گیا۔

الهام

آئی سلسلہ میں الہام کا تھم بیان فر مایا کہ اس طرح الہام کی مخالفت ہے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ مگر تجربہ یہ ہے کہ دنیا میں نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک مقامی بزرگ کسی نو دار دمسافر بزرگ سے سلنے کواشھے۔ الہام ہوانہ جاؤ۔ یہ بیٹھ گئے۔ پھر خیال ہوا کہ یہ الہام نہیں خیال ہوگا۔ آخران ہے سلنے میں کیا ترج ہے۔ چنانچہ پھرا شھے' پھر الہام ہوانہ جاؤ' یہ بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھرا شھے پھروہی الہام ہوا۔ مگر یہ نہ رکے اور چل کھڑے ہوائے وائے دوجا رقدم جلے ہوں گئے۔ الہام ہوا۔ مگر یہ نہ رکے اور چل کھڑے ہوئے۔ دوجا رقدم جلے ہوں گئے کہ گر پڑے اور ٹا نگ نوٹ گئی۔

الہام کی مخالفت کی تھی۔ بیضرر ہوابعد میں معلوم ہوا کہ وہ بزرگ مبتدع تھے۔ بیاگر ان سے ملنے جاتے توعوام کا دین خراب و تباہ ہو جاتا۔ تو ابن منصور پر حضرت جنید کے تکدر سے دبال آیا گوآخرت میں وہ معتوب نہ ہوں گے کیونکہ اپنے خیال میں وہ معذور تھے۔

> بعض دفعہا ہے آپ کوعا جز سمجھ لیتے ہیں حالا نکہ عاجز نہیں ہوتے

بعض لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جوبعض احوال میں ایپنے کو عاجز سمجھ لیتے ہیں مگر

شخ کے سامنے اس حالت کو بیان کرویتے ہیں تو شخ سمجھ لیتا ہے کہ وہ معذور ہیں یا نہیں۔
چنا نچہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اجنبی عورت کو دیکھنے کے بعد صبط کی قدرت نہیں
رہتی۔ نگاہ پھیرنے سے عاجز ہو جاتا ہوں۔ ہیں نے لکھا بالکل غلط ہے قدرت تو ہے گر
تکلیف کے ساتھ۔ اور تم اس تکلیف کے خل سے گھراتے ہو۔ اس لئے اپنے کو عاجز سمجھنے
ہو۔ اس کی ولیل میہ ہے کہ اپنے ول میں ٹٹولو کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا باپ
بھی ہواور تم کو میدیقین ہو کہ عورت کو گھور نے کی اطلاع اس کے شوہر یا باپ کو ہو جائے گی وہ
تم کو گھورتے ہوئے دیکھ لے گاتو کیا اس وقت بھی تم کو اس کے گھور نے کی جرات ہوگی۔
اقرار کیا کہ اس وقت تو میہ جرات نہ ہوگی۔ ہیں نے کہا کہ بس معلوم ہوگیا کہ نگاہ پھیرنے پر
تدرت موجود ہے گرتم اس سے کا منہیں لیتے کیونکہ اس میں ذرانفس کو تکلیف ہوتی ہے۔
تدرت موجود ہے گرتم اس سے کا منہیں لیتے کیونکہ اس میں ذرانفس کو تکلیف ہوتی ہے۔

# ساع کے بارے میں صوفیاء اور فقہاء کا طرزعمل

اس بیان کے تم ہونے کے بعد جناب نواب جمشیدعلی خال صاحب نے دریافت کیا کہ بزرگول سے جوساع منقول ہے کیا وہ ایسائی تھا جیسا کہ آج کل ہور ہا ہے؟

(٣) فرمایا ہر گرنہیں سائ کے لئے بزرگول نے اکیس بائیس شرطیں لکھی ہیں۔ جن کا آج کل نام ونشان بھی نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سائ ہے گرفوا کہ الفواد میں جس میں ان کے ملفوظات ہیں صاف تصریح ہے کہ سائ کے لئے چار شرطیں ہیں۔ سامع مسمع مسمع مسموع اگر لہ سائے۔ سامع اہل ہوی وشہوت نباشد سننے والا اہل نفس وہوں سے نہو۔ بلکہ صاحب دل صاحب حال ہو۔ سمع زن وکودک نباشد مردتمام باشد سنانے والا عورت یا لڑکا نہ ہو بلکہ پورامر دہو۔ مسموع ہزل وقش نباشد۔ اشعار ہر اوفش نباشد۔ اشعار مردتمام باشد سنانے والا عورت یا لڑکا نہ ہو بلکہ پورامر دہو۔ مسموع ہزل وقش نباشد۔ اشعار ہرل اور فخش نہ ہوں بلکہ بزرگوں کا کلام ہو۔ حمد و نعت ہو۔ آلہ سائ کے متعلق تصریح ہے

چنگ درباب درمیان نباشد کهمزامیر درمیان میں نه ہوں۔ بس ان کا ساع صرف بی تھا که کو فَی شخص خوش الحال کو فی غزل یا حمد دنعت سنا دے اور سننے والے سب اہل دل ہوں فساق و فجار کا اجتماع نه ہو۔ گانے والا بھی اینے ہی مجمع کا ہو۔

ا كيب مرتبه حضرت سلطان جي كوساع كا تقاضا ہوا۔ فرمایا كوئی قوال تلاش كرو۔ خدام نے تلاش کیا کوئی نہ ملا فر مایا حمیدالدین نا گوریؓ کے مکتوبات لاؤ۔ بیآ پ کے اصحاب میں ہے ہیںان کے خطوط کسی خادم کے پاس جمع تھے۔ چنانچیدوہ مکتوب لائے گئے فر مایا سناؤ۔ چنانچہ ایک خطیزِ ھاگیا۔جس کا پہلا جملہ میتھا۔از خاکیائے درویشاں وگردراہ ایشاں حمید الدین نا گوری اس جمله کا سننا تھا کہ حضرت سلطان جی کو وجد آ سگیا۔اور تین روز تک سیہ حالت رہی ۔ بیتھاان کا حضرات کا -ماع مگرفقہاءاس کوبھی حرام کہتے ہیں۔ کیونکہ ساع کی خاصیت ہے کہ وہ کیفیت موجود کوقو می کر دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس ساع کی بھی ا جازت دیدی جائے گی تو ان میں جو کیفیت اس وقت موجود ہے اس کوقوت ہوگی اور زیاد ہ ترنفس میں شرہے اس کوقوت ہو کروہ مفاسد کی طرف مفصی ہوگا۔ کیونکہ عوام میں شہوت اور تفس کی خواہش غالب ہے۔۔ماع ہے اس میں ہجان ہوگا۔قوت بڑھ جائے گی اور اس ہے بخت مفاسد پیدا ہوں گے چنانچہ شاہ لطف رسول صاحب نے ایک درویش کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنی ایک مریدنی ہے گانا سنا کرتا تھا۔ ایک روز میں حالت ساع میں نفس کو جوش ہوا۔عورت کا ہاتھ بکڑ کر حجرے میں لے گیا اور منہ کالا کیا۔فراغت کے بعد باہر آ کر مریدوں سے کہنے لگا جب آیا جوش ندر ہا ہوش۔ تو عوام کو ساع کی اجازت دینے میں سے مفیدہ ہے اس کئے بزرگوں نے کہا ہے البغیناء رقیة الزنا غناز تا کامنتر ہے۔فقہاء چونکہ منتظم میں تمام عالم کا انظام ان کے سپر د ہے اس لئے وہ بعض دفعہ ایسی چیز کو بھی منع کرتے ہیں جس میں شرعا سچھ گنجائش بھی ہو عتی ہے جس طرح و با کے زمانہ میں ڈاکٹر کھیرے مکٹری كومطلقاً منع كرديتا ہے۔اگر چەلىل مقدارمصرنہيں ہوتی اور سچے المعد ہ كوزيا دہ مقدار بھی مصر نہیں ہوتی لیکن اگر ڈ اکٹر اس تفصیل ہے منع کرے گاتو کوئی بھی اس کے کھانے ہے بازنہ آئے گا۔ ہرخص اینے کوچھے المعد ہ سمجھنے لگے گا اور کنٹیر مقدار کوبھی قلیل ہی کہے گا۔اس لئے انتظام کامقتضی یہی ہے کہ وہاء کے زمانہ میں کسی کوہھی کھیرے نکٹری کی اجازت نہ دی جائے۔ بلکہ کھیتوں میں ان کوڈ لوا دیا جائے۔ یہی حالت فقہاء کی ہے کہ حضرات صوفیہ نے جس۔ماع کواختیار کیا تھااورشرعایس میں گنجائش بھی تھی مگرفقہا ، نے انتظاماس ہے بھی منع

فرما دیا۔ چنانچہ حضرت سلطان بی کا ساع شرعاً ناجائز نہ تھا کیونکہ وہ آ داب و حدود کی رعایت کے ساتھ تھا مگرفقہاءاس کو بھی بدعت کہتے ہیں کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ٹابت نہیں اورعوام کواجازت دینے میں مفسدہ ہے۔

# حضرت نظام الدين كاساع اور قاضى ُ وقت

حضرت سلطان بی کے زمانہ میں قاضی ضیاءالدین سنامی قاضی ہتے وہ ہمیشہ حضرت سلطان بی کے بہال سلطان بی کے بہال مجلس ساع کر نگیر کرتے ہتے ایک باران کومعلوم ہوا کہ حضرت سلطان بی کے یہاں مجلس ساع گرم ہے وہ درہ لے کرا ہے ختم وخدم کے ساتھ وہاں پہنچ ۔ایک بڑے خیمے کے اندر ساع ہور ہاتھا۔ قاضی صاحب اوران کے خدم وحثم کوسلطان جی تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا۔

خیمہ جمع ہے بھرا ہوا تھا۔ راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ صوفیوں کو قاضی و محتسب کی کیا پروا ہوں ہوں اس کوکون راستہ دیتا اور کون سلطان جی تک پہنچا تا۔ صوفیہ تو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں تو سب اپنے حال میں مست تھے۔ قاضی صاحب کا جب کوئی زور نہ چلا تو فوج کو تھم دیا کہ خیمہ گر پڑے اور اس کے بنچے دب کر یہ لوگ سماع کو بند کر دیں مگر طنا ہیں کا ٹ و بنے کے بعد بھی خیمہ اور چو ہیں اس حالت میں یا کہ خیمہ کر بڑے اور اس کے بنچے دب کر یہا گئی رہیں۔ یہ حفر ت سلطان جی گئی کی کرامت تھی۔ مگر قاضی صاحب بھی اپنی دھن کے قائم رہیں۔ یہ حفرت سلطان جی کی کرامت تھی۔ مگر قاضی صاحب بھی اپنی دھن کے ایسے کی ہے تھے۔ فرمانے گئے کہ میں اس ڈھونگ کا قائل نہیں۔ بدعتی سے ظاہر میں کرامت بھی صادر ہوتو وہ کرامت نہیں۔ اور یہ کہہ کرا چھا پھر کسی وقت آؤں گا اس وقت واپس گئے کہی زمانہ کے بعد پھرتشریف لائے اور برابر فکیر کرتے رہے۔

حضرت شاہ خوب اللہ صاحب اللہ آبادی جو ہوئے ہزرگ تھے۔ حضرت خصر علیہ السلام کے ملاکر تے تھان کے خاندان میں مشہور ہے کہ ایک کتاب پر حضرت خصر علیہ السلام کے ہاتھ کی گاسی ہوئی ف ہے۔ ان سے کسی نے ساع کی بابت دریافت کیا کہ آپ کی رائے اس بارہ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب لکھا کہ میں ایک واقعہ لکھتا ہوں اس سے فیصلہ کرلو۔ حضرت میں کیا ہے؟ آپ نے جواب لکھا کہ میں ایک واقعہ لکھتا ہوں اس سے فیصلہ کرلو۔ حضرت مسلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب ساع تھے۔ اور حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی منکر ساع ان پرنگیر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مجلس ساع کی خبر من کرتشریف لائے اور اس پرنگیر

کرنے گئے۔ حضرت سلطان بی گنے فرمایا کہ اچھا اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم ہے پچھوا دو۔ اس کا ان کو دی بہتر بھی چھوا دو۔ اس کا ان کو یہتر بھی جھوا دو۔ اس کا ان کو یہتر بھی تھے اور یہتر بھی تھے اور مسلطان بی آس درجہ کے ہیں کہ حضور کی زیارت کرا دیں گے۔ معتقد بھی تھے اور مسکر برنگیر بھی کرتے تھے۔ سلطان بی آن کی طرف متوجہ ہوئے اس تھرف ہے ان برایک مالٹ غنودگی اورغیبت کی طاری ہوگئی۔ اس حالت بیں ان کو منتشف ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار بیں رونق افروز ہیں۔ قاضی صاحب کود کھی کر فرمایا کہ فقیر کو کیوں علی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم وسلم اللہ وسلم ا

سلطان بی گوہ جد ہوااور کھڑے ہوگئے۔ قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔
تیسری بار پھر سلطان بی کو وجد ہوا اور کھڑے ہوگئے۔ قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر
بٹھا نا چاہا گرا ب خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگئے اور دیر تک ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔
جب سلطان بی گوافا قد ہوااور وہ خود بی بیٹھ گئے تو یہ بھی بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ
پھر آؤں گا۔ میں ان باتوں سے بٹنے والانہیں۔ راستے میں کسی نے دریافت کیا کہ آپ
سلطان بی پر تکیر کرنے گئے تھے۔ پھر خود بی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کرکیوں کھڑے
ہوگئے۔ فرمایا جب ان کو پہلی بار وجد ہوا ہے تو ان کی روح نے آسان و نیا تک پرواز کیا۔
میں ان کو وہاں سے میہ کہ کرواپس لے آیا کہ تم کوزمین پر رہنا چا ہے آسان پر کہاں جاتے
میں ان کو وہاں تک ہے کہ کرواپس لے آیا کہ تم کوزمین پر رہنا چا ہے آسان پر کہاں جاتے

تھی۔ وہال سے بھی میں ان کو والیس لے آیا۔ تیسری بار جب وجد ہوا ہے تو فوق العرش بہنج کے ۔ میں نے وہال سے بھی والیس لا نا چاہا تو حاملان عرش نے بھی کوروک دیا کہ آگ تہارامقام نہیں یہ نظام الدین ہی کا مقام ہے۔ وہی فوق العرش جا سکتے ہیں اس وقت حاملان عرش کے ادب سے میں نے ہاتھ با ندھ لئے تصنہ کہ بدعتی کی تعظیم کے لئے۔ واقعی حاملان عرش کے ادب سے میں نے ہاتھ با ندھ لئے تصنہ کہ بدعتی کی تعظیم کے لئے۔ واقعی انتظام اس کا نام ہے۔ باوجود سلطان جی کے مقام سے واقف ہونے کے ان کے جس فعل کو وہدعت بچھتے تھے برابراس پرانکار کرتے رہے۔

# قاضی ضیاءالدین کی وفات کے وفت حضرت نظام الدین کی ملاقات

پھرقاضی صاحب کی و فات کا وفت جب قریب آیا اور حضرت سلطان جی کواس کا علم ہوا تو عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ خادم نے قاضی صاحب کوسلطان جی کے تشریف لانے کی اطلاع دی۔ فرمایا ان سے کہددو کہ بیاللہ تعالیٰ سے ملنے کا وفت ہے اس وقت میں بدعتی سے ملنانہیں جا ہتا۔سلطان جی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایسا ہے ادب نہیں ہوں کہ ہدعت میں ملوث ہو کرآپ کے پاس آؤں میں اس سے تو بہ کر کے آپاہوں۔ والمسائب من الذنب كمن الاذنب له يجواب من كرحفرت قاضى صاحب آبديده مو کئے ۔اور اپنا عمامہ خدام کو دیکر فر مایا کہ اس کو بچھا دو اور سلطان جی کے عرض کرو کہ اس پر آ یاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ میں ان کے مقام سے واقف ہوں۔ ان میں ایک ہی تحسرتهی جب وه نبیس رہی تواب وہ اس قابل ہیں کہ میرے عمامہ پر قدم رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔خدام نے حکم کی تعمیل کی اور نمار زیر بی پر بچھا دیا۔حضرت سلطان جی نے وہ عمامہ اٹھا کراپنے سرپررکھ لیااور فرمایا بیدستار شریعت ہے اس پر میں قدم رکھوں میری کیا مجال ہے۔اس کونو میں سر پر رکھوں گا۔ چنانچے سر پر رکھے ہوئے تشریف لائے۔ قاضی صاحب نے بڑی تعظیم و تکریم سے بٹھایا اور عرض کیا کہ حضرت اب میرا آخری وفت ہے توجہ فر ما ہے که خاتمه ایمان پر ،و ـ سلطان جی ّ بین کر دیر تک متوجه ریسها در رخصت بهوکر د بلیز تک پہنچے تھے کہ قاضی صاحب کا نقال ہو گیا۔حضرت سلطان جیؒ پرگر بیطاری ہو گیااور فرمانے لگے کہ افسوس آج شریعت کاستون منہدم ہو گیا۔

الله الله الله الله مرتوقاضی صاحب آپ ریکیر کرتے رہے اور آج قاضی صاحب کے وصال پر آپ افسوں کرتے ہیں روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شریعت کا ستون منہدم ہو گیا۔ یہ تصاللهٔ والله کے یہ عالم تھا ان کے اخلاص کا۔ ان میں محبت تھی تو اللہ کے لئے وہ کڑتے تھے تو اللہ کے لئے۔ شاہ خوب اللہ صاحب بدواقعہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ نہ میں سلطان نظام الدین اولیاء ہوں جو ساع کو جائز کہوں اور نہ قاضی ضیاء اللہ بن سنائی ہوں جو اس پرنگیر کروں میں شاہ محمد بشیرصاحب نے مجھ سے تھی کی۔

۔ حضرت نظام الدینؓ کے بارے میں حضرت گنگوہی کاارشاد

مجھ کو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بہت بہند آیا جوہیں نے مولوی الیاس (صاحب سے سنا ہے یا دہیں کہ مولوی الیاس نے بلاوا سطہ حضرت سے سنا ہے یا دوسر ہے کے واسطہ سے ۔ بہر حال راوی ثقہ ہیں ان کا بیان ہے کہ مولانا گنگوہی ہے گئی نے موال کیا کہ کیا حضرت سلطان جی عالم تھے فرمایا جی ہاں اور بڑے عالم تھے پھر سوال کیا کہ کیا حضرت سلطان جی ساع سنتے تھے فرمایا ہی ہاں اور بڑے عالم تھے پھر سوال کیا کہ کیا حضرت سلطان جی ساع سنتے تھے فرمایا ہی ہاں ہوگی فرمایا ہمیں معلوم نہیں جواز کی کوئی دلیل ہوگی فرمایا ہمیں معلوم نہیں ۔ سبحال کوئی دلیل ہوگی فرمایا ہمیں معلوم نہیں ۔ سبحال اللہ ۔ اس کو اوب کہتے ہیں شریعت کے اوب کو بھی نہیں چھوڑ ا اور بزرگوں کے اوب کا بھی کیا ظام رکھا۔ یہ ہیں کمالات جن کے سامنے کرامات حسید کی بچھ حقیقت نہیں ہے جواب صاحب کمال ہی دے سکتا ہے۔ ناقص ہے مکن نہیں۔

# حضرت خواجه بختيار کا کی ہے ساع پرعلماء کا مناظرہ

نزہت الخواطر میں حضرت سلطان جی کا وہ مناظرہ منقول ہے جوعلائے وہلی سے در ہارشاہی میں ہواہے۔اس میں سلطان جی نے تصریح فر مائی ہے کہ مزامیر تو حرام ہیں اور بلامزامیر کے جوساع ہواس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں۔حضرت سلطان جی اور حضرت شاہ فرید الدین شکر گئی رحمۃ اللہ علیجایہ دونوں تو ہڑے عالم سے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئا ہی سے اور صاحب سائ سے ۔ ان کو بچپن ہی ہے درجہ دلایت حاصل تھا۔ وہ مادر زاد ولی سے۔ ان سے بچپن ہی سے کوئی فعل خلاف ورع صادر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ علائے دہلی نے حضرت قطب صاحب کے سائ پر تکیر کا ارادہ کیا تو پہلے باہم مثورہ کیا کہ وہاں جا کر کہا جائے ۔ اس پرسوال وجواب ہوتے رہے کہا گریہ کہا جائے گا تو وہ یہ جواب دیں گے یہ کہا جائے گا تو وہ یہ بھوال وجواب دیں گے یہ کہا جائے گا تو وہ یہ بھوال وجواب دیں گے اس پرا تفاق ہوا کہ قطب صاحب بھی امر دہیں اور سائے کے لئے یہ شرط ہے کہ مجلس میں امر دہیں اور سائے کے لئے یہ شرط ہے کہ مجلس میں امر کے نہ ہو۔ بس بہی بات کہی جائے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ چنا نجواس امر کے طے ہونے کے بعد سب لوگ وہاں پہنچا اور بہی بات چیش کی۔ حضرت قطب صاحب نے فر مایا۔ بس بہی وجدا نکار کی ہے۔ یہ فر ما کر بسسم اللہ کہ کر چبرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت المجھی خاصی کمبی وائو ہی کی وجدا نکار کی ہے۔ یہ فر ماکر بسسم اللہ کہ کر چبرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت المجھی خاصی کمبی وجدا نکار کی ہے۔ یہ فر ماکر بسسم اللہ کہ کر چبرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت المجھی خاصی کمبی وائو ہی کی وجدا نکار کی ہے۔ یہ فر ماکر بسسم اللہ کہ کر چبرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت اللہ کی خاصی کمبی وجدا نکار کی ہے۔ یہ فر ماکر بسسم اللہ کہ کر چبرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت الیکی خاصی کمبی وائو ہی کہا ہو کر چبرے پر نمودار ہوگئی۔

یه کرامت دیکه کرسب علماء قدموں پر گر گئے اور خواستنگار معافی ہوئے۔ دیکھئے اس زمانہ کے علماء بھی ایسے ہوئے بتھے کہ فوران اپنی غلطی کا اقرار کر کے طالب معافی ہوئے۔

# شاہ عبدالرحیم کی حضرت خواجہ بختیار کا گئ کی روحانیت سے گفتگو

حضرت قطب صاحب کا ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کے ماتھ لکھا ہے کہ وہ قطب صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ وہوسہ ہوا کہنا معلوم ان کومیر ہے آ نے کی خبر بھی ہوتی ہے یا بہیں فورا ہی قبر سے آ واز آئی۔ مرا زندہ پندار چون خویشتن من آ بم بجان گر تو آئی بہتن اس کے بعد ایک مرتبہ جب شاہ عبدالرحیم صاحب حاضر مزار شریف تھے۔ ان پر حضرت قطب صاحب کی روحانیت کا انکشاف ہوا۔ اس وقت شاہ صاحب نے عرض کیا کہ مان عرب نے عرض کیا کہ مان کی نسبت آ ہے کی کیا تحقیق ہے۔ فرمایا شعر کے متعلق تمبارا کیا خیال ہے۔ شاہ صاحب اس کے بعدا کے سام میں کیا تھی تھے۔ ان بر مان کی نسبت آ ہے کی کیا تحقیق ہے۔ فرمایا شعر کے متعلق تمبارا کیا خیال ہے۔ شاہ صاحب مان کی نسبت آ ہے کی کیا تحقیق ہے۔ فرمایا شعر کے متعلق تمبارا کیا خیال ہے۔ شاہ صاحب

نے عرض کیا کہ المنسعو کلام موزون حسنہ حسن و قبیحہ قبیح . فرمایا اورصوت حسن کی نبست کیا کہتے ہوع ض کیا یزید فی المخلق مایشاء بعض علماء نے اس آیت کی تفییر میں یہی کہا ہے کہ اس زیادت سے مرادصوت حسن ہے فرمایا اگرید دونوں جمع ہوجاویں اس وقت تم کیا کہو گے ۔ عرض کیا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشآء فرمایا ہی مارا ساع یہی تھا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسان سے ایک تخت نازل ہوا جس پر ایک برزگ رونق افروز ہیں ۔ حضرت قطب صاحب ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تخت پھر آسان پر اٹھ گیا تو شاہ صاحب نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ یہون برزگ تھے۔ فرمایا یہ خواجہ بہاء الدین نقشند تھے۔ سے دریافت کیا کہ یہون برزگ تھے۔ فرمایا یہ خواجہ بہاء الدین نقشند تھے۔

شاہ صاحب نے عرض کیا کہ بیرتو ساع کے منکر تھے آپ نے ان کے سامنے اپنی تحقیق کیوں نہ بیان فرمائی ۔ فرمایا ادب کے خلاف تھا۔ بیر حضرات عالم برزخ میں بھی ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں۔

## ساع غذائبيں علاج ہے:

نواب جمشیدعلی خان صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ مزامیر کی اجازت کے واسطے سے
دلیل چیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ عابیہ وہلم کے سامنے لڑکیوں نے دف بجا کرگایا

ہے۔ فرمایا وہ کوئی با قاعدہ گانا نہ تھا۔ نہ وہ لڑکیاں گانے والی تھیں۔ یونہی بے قاعدہ گانا بجانا تھا۔ پھر
فرمایا کہ گوصدیث سے شادی وغیرہ کے موقع پردف کی اجازت ہے۔ اور ساع صوفیہ کواس پر قیاس
کیا جاسکتا ہے۔ مگر بعض دفعہ صلحت انتظام کے لئے امر مباح ہے بھی منع کیا جاتا ہے۔ جیسا پہلے
کہ چکا ہوں اور دازاس میں وہ ی ہے کہ عوام کواس میں گنجائش دینے سے کسی بڑے مفسدہ کا اندیشہ
ہوجاتا ہے کیونکہ عوام تو عوام بعض دفعہ الل سلوک بھی اس غلطی میں بہتلا ہوجاتے ہیں کہ جمشہوات
ہوجاتا ہے کیونکہ عوام تو عوام بعض دفعہ اللہ سلوک بھی اس غلطی میں بہتلا ہوجاتے ہیں کہ جمشہوات
میری ہیں اس لئے وہ اپنے کو ماع کا اہل سمجھنے لگتے ہیں۔ اصل ہیہ کہ ساع غذا نہیں دوا ہے۔
غذا تو ذکر اللہ اور تا اوت وصلو قو غیرہ اعمال شریعہ ہیں لیکن بعض دفعہ کوئی حال انسان پر ایسا غالب
ہوتا ہے کہ اس کو ماع ہے سکون ہوتا ہے۔ بدون اس کے سکون نہیں ہوتا۔

## ایک طالب علم کاساع سے علاج:

ایک مرتبہ میں نے بھی ایک طالب علم کا علاج ساع ہے کیا تھا۔ مدر سے جامع العلوم کا غیور میں ایک طالب علم پرشورش باطنی کا غلبہ ہوا کسی طرح سکون نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے لئے ساع ہجویز کیا۔ میرے ایک طنے والے صاحب ساع بھے میں نے ان ہے کہا کہ ہم لوگ تو مولوی ہیں۔ ہم اپنے یہاں ساع کا انظام نہیں کر سکتے تم اپنے یہاں ان کولے جاو اور ساع سنوالا و ۔ امید ہان کوسکون ہوجاوے گا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی و باو ان کو اپنے ان کی جماعت نے بھی اپنے لئے اس کو فخر سمجھا کہ ہم سے مولوی ان کواپنے یہاں لے گئے ان کی جماعت نے بھی اپنے لئے اس کو فخر سمجھا کہ ہم سے مولوی نے رجوع کیا۔ گر جب وہاں ڈھوکئی ستار کا انظام ہوا تو وہ طالب علم بہت بگڑ ااور ان کو دھمکایا کہتم مجھے بدعت کا آلہ کار بنانا چاہتے ہوں یا در کھنا سب ڈھوکئی ستار تو ڑ ڈالوں گا۔ خبر دار جو میر سے سامنے بدعت کا آلہ کار تکاب کیا۔ وہ لوگ بہت گھرائے اور ان کو واپس کر دیا۔ عبر دوش ہوا کہ ان کو گئے تن کے مطابق ہے۔ پھر میں نے ایک خوش الحان طالب علم کا مقام نشست میر سے طالب علم سے کہا کہ ان کوئی غزل تنہائی میں سنا دو۔ اس طالب علم کا مقام نشست میر سے سامنے بی تھااس نے امیر خسر ورحمۃ اللہ علیے کی ایک غزل سنائی ہے سامنے بی تھااس نے امیر خسر ورحمۃ اللہ علیے کی ایک غزل سنائی ۔

از ہجر تو دل کباب تاکے جان در طلبت خراب تاکے در مصحف روئے او نظر کن فسرو غزل و کتاب تاکے در مصحف روئے او نظر کن

میرے کانوں میں بھی آ واز آ رہی تھی جب تک غزل سنائی جاتی رہی ان پر حال کاغلبہ رہا۔ بار بار جوش میں کھڑے ہوجاتے اور تا کے تاکے پکارتے پھر بالکل سکون ہو گیا۔ توبیہ دراصل دواہے اوراس کوطبیب ہی ہجھ سکتا ہے کہ س مریض کواس دوائی ضرورت ہے۔ بغیر شخ کی اجازت کے اگر کوئی سماع سنے گاغلطی میں مبتلا ہوگا۔ ممکن ہے اس کا حال ایسانہ ہوجس کے لئے ساع کی ضرورت ہوا بیا شخص سماع سنے گا تو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

حضرت گنگوہیؓ کے ہاں ذاکرین کی کیفیت

حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بعض ذاکرین پرالیی حالت طاری

ہوتی تھی کہ وہ ذکر میں تالیاں بجانے لگتے تھے اور تالیاں بجانا بھی سائے کے قریب قریب ہے کو فکہ لہو میں داخل ہے۔ گر حضرت نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ مولا نامجہ حسن صاحب مراد آبادی حضرت کے یہاں بہت تھلے ہوئے تھے حضرت ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بجنے لگی جیل حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بجنے لگی جیل حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بجنے لگی جیل حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بجنے لگی جیل حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بھے لگی جیل حضرت اب تو آب کے یہاں تالیاں بھے لگی جیل حضرت ا

ایک موقع تویہ تھااب اس کی ضد بھی سنئے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نا منگوئی کی مجلس میں جوش میں کسی نے بیشعر پڑھ دیا۔

من تو شدم تو من شدی من شدم تو جان شدی تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری حضرت نے فرمایا کہ اگر اس سے بعد اس قتم کی کوئی بات کی تو کان پکڑ کے با ہر نکلوا دوں گا خاموش بیٹھے رہو۔

حضرت نے فراست سے بھولیا تھا کہ بیٹف ایسامغلوب نہیں تھا۔اگر ضبط کرنا چاہتا صبط کرسکتا تھا۔اور تالیاں بجانے والول کو حضرت معذور بھتے تھے کیونکہ وہ صبط پر قاور نہ تھے۔

مزامیر کے ساتھ ساع سب کے ہال حرام ہے

غرض مزامیر کے ساتھ سائ کو قریب قریب سب صوفیہ نے حرام کہا ہے البتہ بعض نے اس کی بھی اجازت دی ہے اور علامہ شامی نے ان پر سے اعتراض کواس طرح رفع کیا ہے کہ فقہاء نے تین وقوں میں طبل بجانے کی اجازت دی ہے جیسا کہ امراکے یہاں تین مخلف اوقات میں نوبت بجتی ہے۔ اور بی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس میں فتحات مگشہ کی تخلف اوقات میں نوبت بجتی ہے۔ اور بی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس میں فتحات مگشہ کی تخل کی اجازت ہے تو جو حضرات صوفی اس متم کے مصالح سے آلات کی اجازت دیتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ اگر کسی صاحب سائ کی نظر سے بی عبارت گزرجائے تو وہ تو جو اس سر پر اٹھا لے۔ اور اس کو تو الی کی سند بنا لے۔ مگر بیعلامہ شامی کی رائے ہے اور وہ تو سان سر پر اٹھا لے۔ اور اس کو تو الی کی سند بنا لے۔ مگر بیعلامہ شامی کی رائے ہے اور وہ تو

بھی عمل کے لئے نہیں۔ صرف دفع اعتراض کے لئے ہے اور اس وجہ سے مولانا قاری عبدالرجمان صاحب پانی پٹی علامہ شامی کے معتقد نہ تھے دہ ان کو بدعتی کہتے ہے گر حضرت مولانا گنگوہ ٹی ان کے معتقد تھے۔ علامہ شامی کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ بات بیہ کہ قاری عبدالرجمان صاحب بیس غالب علمی بزرگی تھی اور مولانا گنگوہ ٹی بیس علمی اور باطنی دونوں بزرگیاتی میں جو محتص ایسا ہوگا وہ علامہ شامی سے غیر معتقد نہ ہوگا کیونکہ علامہ شامی صرف علمی بزرگ ہی نہ تھے بلکہ صاحب باطن بھی تھے۔

## مجالس بزرگوں کے تذکرہ سے خالی ہورہی ہیں

اس تقریر کوختم فرما کرار شاد ہوا کہ ماع کی سے حقیق ہے اور مجھے تو افسوں ہیے ہا ہاں باتوں کا تذکرہ بھی آج کل اٹھتا جاتا ہے۔ آئندہ یہ باتیں بیان کرنے والے بھی نہلیں گے۔ اب توبہ حال ہے کہ ایک بڑے مدرسہ کے صدر مدرس کا ایک مرید خلع سورت کی طرف سے تین چار ماہ کے لئے شخ کی خدمت میں رہنے کا ارادہ کرتے آیا تھا۔ گرایک دود فعہ کے بعد بھی وہ یہ کہر کرواپس ہو گیا کہ میں نے تو اس گندی مجلس کی کئیس دیکھی۔ جس میں نہاللہ رسول کا ذکر نہ بزرگان دین کا تذکرہ بس ہر وقت کا گریس اور ہندوؤں بی کے قصے بیان ہوتے رہنے ہیں۔ اب بیا حالت ہے مجالس شیوخ کی۔ ان کے یہاں اب یہ باتیں کہاں۔ گریہ بیعت کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ اس کے بعد بھی اس مرید کو آئی ہمت نہ ہوئی کہ پیرصا حب سے بعد مرید کو گئی کہ دیں کہ دیں کہ میراسلام لیکئے میں اس بیعت سے باز آیا۔ بات بیہ کہ بیعت کے بعد مرید کو گئی ہوجاتی ہے کہ بیعت میں جلدی کو پہندئیں ہوجاتی ہے کہ جس طرح بھی ہو پیر سے نباہنا چا ہے اس لئے میں بیعت میں جلدی کو پہندئیں ہوجاتی ہے کہ جس طرح بھی ہو پیر سے نباہنا چا ہے اس لئے میں بیعت میں جلدی کو پہندئیں کرتا۔ بہت ہوجی کہ خوب جانچ کر اورا تھی طرح دیکھ بھال کر بیعت میں جلدی کو پہندئیں کرتا۔ بہت ہوجی کہ خوب جانچ کر اورا تھی طرح دیکھ بھال کر بیعت ہونا چا ہے۔

## سلسلة رومى كايك صاحب حاجى صاحب سے درخواست

ای تقریر کے ضمن میں فرمایا کہ مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جومولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں تھے۔ ان کو گانے ہوائے میں کمال حاصل تفا۔ مولانا رومی کے سلسلہ میں ساع میں نے (بانسری) سنتے ہیں۔

" بشنواز نے چون حکایت می کند" کے ظاہر پران کاعمل ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی صاحب ہے عرض کیا کہ نے بجانے میں جو کمال میں نے حاص کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ برکت کے واسطے حضرت کے سما منے اسے پیش کروں۔ اب حضرت اگر بالکل انکار فرماتے ہیں تو ان کی دل فکنی ہوتی ہے اور اہل ساع صوفیہ پرانکارلازم آتا ہے اور سفتے ہیں تو اپنے طریقہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ آپ نے ان دونوں پہلووں کو کس طرح سنجالا فرمایا بھائی مجھے تو اس فن سے ذرا بھی مناسبت نہیں۔ ایسے خص کوسنا کرا پنے فن کی کیوں بے قدری کی گھے تو اس فن سے ذرا بھی مناسبت نہیں۔ ایسے خص کوسنا کرا پنے فن کی کیوں بے قدری کی گھے تو اس فن سے ذرا بھی مناسبت نہیں۔ ایسے خص کوسنا کرا ہے فن کی کیوں بے قدری کی کھی قدردان کوسنا ہے جواس فن سے واقف ہوا در کمال کی دا ددے سکے۔

## مولا نامحمه حسين الله أبادي اوران كاقوال

پھرارشاوفر مایاباں ہمار ہے مولوی محد حسین صاحب اللہ آبادی ہوتے تو وہ آپ کے کمال کی قدر کرتے ۔ حضرت کے ارشادات متون ہوتے تھے جوشرح کے مختاج تھے۔ چنانچہ اس ارشاد کو کسی نے تو مولا نامجہ حسین صاحب کی تعریف اور عذر پرمحمول کیا اور بعض نے یہ سمجھا کہ حضرت نے ان پر تعریف کی ہے کہ وہ ہمارے طریقہ سے جداووسرے طریقہ پر ہیں۔ اس بیان کے بعدارشا وفر مایا کہ مولا نامجہ حسین صاحب اللہ آبادی کا توال فرزند علی ایک مرتبہ مجھے رہل میں مل گیا۔ وہ صرف توال ہی نہ تھا بلکہ نماز روزہ اور ذکروشغل کا پابند تھا۔ جس وقت مجھ سے رہل میں ملا ہے تو بوڑھا ہو چکا تھا کہنے لگا کہ میرا دل چا ہتا ہے کہ حضور کو پچھے ساؤں۔ چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا مزامیر وغیرہ پچھے سرف ساع ہی سائ تھا اور تو ال بھی تھا کس کا مولا نا کا ۔ میں نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک غزل سنائی کو رہل چل رہی تھی اور اس کی مہر مہر کی آ واز کا نون کو پریشان کر رہی تھی مگر اس کی آ واز کا نون کو پریشان کر رہی تھی مگر اس کی آ واز غالب تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ رہل چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ایک غزل کے بعد میں غالب تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ رہل چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ایک غزل کے بعد میں غالب تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ رہل چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ایک غزل کے بعد میں نے آگے اجازت نہیں دی۔

## قدرت کے باوجود ضبط نہ کرناریا کاری ہے

اس سلسله میں فرمایا کہ حضرت خواجہ باقی باللدرجمة الله علیه کی مجلس توجه میں کسی نے

با واز بلنداللہ کہا۔ حضرت نے فرمایا کے مجلس سے باہر کردو۔ بات بیتی کے حضرت کوفراست باطنی سے معلوم ہو گیا تھا کہ بیش ضبط پر قادر تھا باوجود قدرت کے جب ضبط نہ کیا تو رہا کا داخل ہوا اس لئے معتوب ہوا جو مخص اس حقیقت سے دا قف نہیں وہ تو یہ کے گا کہ برئے سخت سے کہ اللہ کہنے پر نکلوا دیا۔ اللہ بی تو کہا تھا کوئی گناہ تو نہ کیا تھا گران کو کیا خبر ہے کہ بعض دفعہ ایسی حالت میں انسان قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن اس پرلعنت کرتا ہے دب قادی للقرآن و المنقوآن بی حالت ہوتی ہے کہانسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پرلعنت کرتا ہے کہا ہو قرآن سے کہانسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پرلعنت کرتا ہے کہا ہو تا ہو تی ہوئی ہے کہانسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پرلعنت کرتا ہے کہا مولانا فرماتے ہیں۔ مصرع ہر چہ کیروعلتی علت شود

ساع کا کیا ذکر بیقاعدہ اللہ کہنے پر بزرگول نے مواخذہ فرمایا بیساع کی حقیقت اہل ساع کا ذوق اور مانعین ساع کا حال۔ اب وہ زمانہ بی نہیں رہا۔ کس کو بتایا جائے کس سے بیان کیا جائے کہ دوہ این ساع کا حال۔ اب وہ زمانہ بی نہیں رہا۔ کس کو بتایا جائے کہ دوہ اپنے راستہ پر چلائے۔ کیا جائے اور کس کو مجھایا جاوے برس خدا ہی سے دعا کرنا جا ہے کہ وہ اپنے راستہ پر چلائے۔ اب العلمین اپنے رسول کی پیروی سنت کی توفیق دے اور اس پر خاتمہ کرے۔ والحمد للّه د ب العلمین

# ہمارے بزرگوں کا طریقہ فقراختیاری کا تھا

(۵) فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ فقراختیاری کا تھا۔ مال و دونت سے تفرقا۔
حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں فقرو فاقہ سے گزاری۔ مطبع مجتبائی
د بلی کے مالک منتی متازعلی صاحب نے چاہا کہ مولا ناکی ماہانہ کچھ خدمت کیا کریں۔ حفرت
نے اس کومنظور نہ فرمایا۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی کام لیا جائے اوراس کی بناء پر پچھ دیا جائیا کر سے تو مضا نقتہیں۔ وہ بھی صرف تھیج قرآن کی خدمت اگر مجھے دی جائے تو اتنا کام مجھے آتا ہے کر دیا کروں گا۔ اس سے زیادہ کا میں اہل نہیں۔ چونکہ مالک مطبع کی غرض کام مجھے آتا ہے کر دیا کروں گا۔ اس سے زیادہ کا میں اہل نہیں۔ چونکہ مالک مطبع کی غرض وہتھ مود خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے اس کومنظور کرلیا اور پچھ عرصہ تک آپ اس خدمت کو انجام دیے۔

# بھو بال کے نواب کی پیشکش جو تھکرادی گئی

ای زمانہ میں نواب صدیق حسن خان صاحب رئیس بھو پال نے ایک مدرسہ کھولا ۔

مولا نامحمرقاتم صاحب كوتمن سوروبيه باهوار براورمولا نامحمه لينقوب صاحب كوسوروبيه ماهوار پر بلانا جا ہا اور اس کے لئے درخواست بھی کی۔مولانا محمہ قاسم صاحب نے جواب میں لکھا کہ مجھے دس روپید ماہوار تنخواہ ملتی ہے جس میں سے پانچے روپید مجھےاور میری عیال کو کافی ہوجاتے ہیں۔ بقید یا پچے روپیہ کے مصرف کا انظام کرنا پڑتا ہے خدا بھلا کرے طلبہ کا کہان کی وجہ ہے اس فکر ہے سبکدوش ہو جاتا ہوں وہ پانچ رو پییان پرصرف ہو جاتے ہیں۔اگر مجھ کو تنین سورو پہی<u>ے ملئے گئیں تو مجھے ت</u>و وہی یا نچے رو پہیکا فی ہوں گے۔ باتی دوسو پچانوے کی فکر كون اينے سرلے . مجھے اس سے معاف كيا جاوے - بيجواب مولانا محمد يعقوب صاحب نے و یکھا فرمایا اصل جواب تو آپ نے لکھ دیا۔ میں کیا لکھول۔ پھر فرمایا کہ میں دوسرا جواب کھوں گا۔ چنانچہ یہ جواب لکھا کہ میں نین سورو پییہ ماہوار سے کم منظور نہیں کرتا۔اس جواب کود کچھ کرمولا نامحمہ قاسم صاحب نے فر مایا کہ سوچ سمجھ کر لکھئے اگر انہوں نے تمین سو رو پییہ ماہوارمنظور کر لئے اور ضرورمنظرو کرلیں مے تو آپ کو جانا پڑے گا اور تین سورو پیہ ماہوارآپ کی شان کے سامنے کیا چیز ہیں۔ فرمایا بہت اچھا میں اس کے آگے اور ایک شرط بڑھائے دیتا ہوں کہ جب تک میراجی جا ہے گا بھو پال رہوں گا اور جب تک جی جا ہے گا ا پے کھر پر رہوں گا۔ میدونوں جواب نواب صاحب کے پاس پہنچے تو کہاارے بھائی میہیں جانے والے بیں ان کواپنا فقرو فاقہ ہی پند ہے۔ یہ سی کی ملازمت کر نانہیں جا ہے واقعی ان بزرگوں کی حالت کو د مکھے کر کون ہمیں و سکھے تو ہم تو اس کو باوشاہ نظر آ نمیں ھے۔ آج کل دس رویے کیا چیز ہیں ۔ سوکی بھی سچھ حقیقت نہیں سجھتے ۔

# حضرت گنگوہی کی ملازمت

حضرت مولانا گنگونی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بھی پچھونوں تک سہار نپور میں قلعہ والوں
کے یہاں ملازمت کی ہے۔قلعہ والوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور دس روپے ماہوار ملتے
تھے۔ جب میں قلعہ میں گیا تھا تو نواب احمطی خان کے جچا کوبھی میں نے دیکھا تھا جنہوں
نے حضرت کا وہ زمانہ دیکھا تھا وہ بہت نیک تھے۔ سارے خاندان ہی پر نیکی کا اثر تھا ہے

برکت حضرت مولا تا رحمة الله علیه کے چندروزہ قیام کی تھی۔ بیں نے اس مسجد بیں نماز بھی پڑھی ہے جس بیں حضرت نماز پڑھا کرتے تھے۔اور وہ حجرہ بھی دیکھا ہے جس بیں اس وقت حضرت کا قیام تھا۔ بعض لوگوں کو غالبًا حضرت نے اس وقت قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھایا تھا۔ان سب میں حضرت کی شان کا ایک غاص اثر موجود تھا۔ قلعہ کا تعلق حجوڈ کر حضرت نے بھرکسی جگہ ملازمت نہیں کی وطن ہی میں مقیم رہے اور ابتداء میں حضرت پر عشرت کی عشرت کی عشرت کے عشرت کا دروازہ کھل گیااور تمام تنظیفیں جاتی رہیں۔

# حضرت حاجى امدا دالله كاقلبى غناء

ہارے بزرگوں کی حالت ہمیشہ ای طرح گزری ہے خود حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے بہت دن فاقہ میں گزارے ہیں جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے کوئی حضرت کو جانتا بھی نہ تھا۔ نہ حضرت کے کمالات سے کوئی واقف تھا متواتر کئی کئی دن فاقد پر فاقد رہا۔صرف زمزم کا یانی پینے رہے اور قلبی غنامیں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ایک دن ایک سیٹھ کوحفرت کے چرہ برآٹارضعف دیکھ کراحیاس ہوا کہ ثاید بیرحالت فاقہ کی وجہ ہے ہےاس نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھ کوا بی کنگی عطا فرمادیں حضرت نے میہ خیال فر ما کر که ضرورت ہو گانگی دیدی اورنماز میں مشغول ہو گئے۔ وہ مخص کنگی میں دوسوریال با ندھ کرسامنے رکھ گیا۔حضرت کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہاس میں کیا ہے نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئے تنگی ای طرح رکھی ہوئی تھی نہاس کوا تھایا نہ سر کایا جب ذکر ہے فارغ ہوکر چلتے و فت کنتی اٹھائی تو وزنی معلوم ہوئی دیکھا تو اس میں ریال تضاب بھی وسوسہ نہ ہوا کہ بیمیرے واسطے ہدیہ ہے بلکہ بیفر مایا کہ لوگ کیسے لا پروا ہیں کہ امانت اس طرح سپر دکر کے چلے جاتے ہیں دوسرے کوخبر بھی نہیں کرتے۔ بھلاا گر کوئی اٹھا کرلے جاتا تو میں کیسا شرمندہ ہوتا ایک دو وفت اس میں فاقد کے اور گزر گئے اس رقم کو ہاتھ نہ لگایا۔ دوسرے یا تیسرے وقت وہ سیٹھ صاحب پھر ملے تو حضرت نے شکایت کی کہتم امانت رکھ گئے اور کہا بھی نہیں۔ تب اس نے عرض کیا کہوہ تو حضرت کے لئے نذر ہےاس کواییے خرج میں لائمیں اس وفت فاقہ ٹو ٹا اور حضرت نے وہ رقم خرج کی ۔ عالبًا فاقہ کی نوبت تواس کے بعد نہیں آئی محرمکان کی تکلیف بہت روز تک رہی کیونکہ حضرت کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہ تھا۔ ہندوستان کے رئیسوں نے جو وہاں رہاطیں بنار کھی ہیں ان میں سے کسی رہاط میں قیام کر لیتے ہتھے۔

اس ہیں یہ تکلیف بھی کہ موسم جے کے موقع پر جب ان اطراف کے حاتی آئے جن کے دو رباط سے تو مہتم رباط حضرت سے کہتا کہ اب ہم کو رباط کی ضرورت ہے۔ خالی کر دیجے تو حضرت وہاں سے کی اور رباط ہیں چلے جاتے۔ اس سے بوی تکلیف ہوتی تھی۔ پھر حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی اور دعا ہیں بھی کوئی کی نہیں ما نگا۔ صرف بید دخواست کی کہ جھے الی جگہ عظا فرما دیجئے جہاں سے کوئی جھے اٹھائے نہیں۔ ای زمانہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ ہیں دیکھا کہ حضرت کو پچھ روپ اور پچھ پیسے عطا کر رہے جیں اور فرما رہے جی کہ من می محالے کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ میں خود مشتمۃ ہوں گا بھر جب حضرت اس مکان ہیں تھر بیف کے جہ کہ میں خود مشتمۃ ہوں گا بھر جب حضرت اس مکان ہیں تھر بیف کو قالباً کشف کہ تاحیات ہیں خود مشتمۃ ہوں گا بھر جب حضرت اس مکان ہیں تھر بیف کے جے۔ کہ معلوم ہوا کہ جس جگہ حضرت بیٹھے تھے ہے کہ حضرت شنخ اکر کے بیٹھنے کی ہے۔

جاري كمزورى اورالله تعالى كاكرم

غرض ہمارے بزرگول پرفقر وفاقہ غالب رہاہے اور ہم تو آج کل بادشاہ کردہے ہیں جتنی ہمارے اندراس شان کی ہے۔ آئی ہی برکات میں بھی کی ہے۔ مگر چونکہ ہم ضعیف ہیں اس لئے اللہ تغالی نے ہماری ضعف پر نظر فر ماکران امتحانات میں ہم کو مبتلا نہیں فر مایا بلکہ داحت وآ رام ہی کی زندگی عطافر مائی''۔

كەخواجەخودروش بىندە پرورى دائد اس كئے جارے حضور نے فقروفا قەكر كے بھى

دکھلا دیا اور سال بحرکا نفقہ جمع کر کے بھی دکھلا دیا تا کہ ضعفاء دلگیر نہ ہوں وہ اپنی حالت کو خلاف سنت نہ بھیں البتہ انہاک فی الدنیا نہیں چا ہیے قناعت اختیار کرنا چا ہے۔ حدیث شریف بیس رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مین اصبح معافی فی جسدہ امنا فی سریہ عندہ قوت یو مہ فیکا نما حیرت له المدنیا بحدا فیر ها لیمی جو تحض اس حال بیس می کرے کہ بدن بیس کوئی مرض اور تکلیف نہ ہودل بیس اطمینان ہو کسی کا خوف نہ ہواور دن بحرکی غذا اس کے پاس ہوتو گویا اس کے پاس تمام دنیا سے کرآ گئ ہے کیونکہ تمام دنیا کا مالک ہونے کے بعد بھی ایک دن میں تو ایک ہی ون کی غذا کھائے گا اس ہے زیادہ ایک دن میں تو ایک ہی ون کی غذا کھائے گا اس ہے زیادہ ایک دن میں اس سے بیکار ہے دنیا کے ساز وسامان کا حاصل بھی یہی ہے کہ آ دی کو چین ایک دن میں اس سے بیکار ہے دنیا کے ساز وسامان کا حاصل بھی یہی ہے کہ آ دی کو چین اور آ رام نصیب ہو۔ اب جس شخص کو عافیت حاصل ہے دل میں کی سے خوف وائد یشنیس اور آ رام نصیب ہو۔ اب جس شخص کو عافیت حاصل ہے دن جرتمام دنیا ہے مقصود ہواور ہون کی غذا اس کے پاس ہے اس کو وہ مقصود حاصل ہے دوئیام دنیا ہے مقصود ہواور گرا کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ ہے۔

مترک از بلائے کہ شب درمیان است ٔ جس بلا کے درمیان رات کا فاصلہ ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھا جائے گا کیا خبر ہے کہ مجھ ہو گی بھی یانہیں۔ شایدرات کوخو دہم ہی ختم ہو جائیں۔

### مرتب کے تاثرات

یہ تقریر تھی 'یہ بیان تھا' یہ سلسل ارشادات تھے' جن کوخواہ ملفوظ کہتے یا اظہارا دکام خداوندی یا آ عَینہ سنت نبوی قرار دیجئے ۔ یا درس معرفت 'یہ سب خانقاہ ایداد یہ تھانہ بھون کے فیوض و برکات کے نتائج تھے جواس طرح نمایاں ہوئے۔ میٹانہ شریعت اور خمخانہ طریقت کی شراب تھی جس کوساتی نے تشنہ دہنوں کو بلایا اور خوبیخو دینا دیا۔ اس حالت کومجلسیوں سے شراب تھی جس کوساتی نے تشنہ دہنوں کو بلایا اور خوبیخو دینا دیا۔ اس حالت کومجلسیوں سے پوچھے پینے وانوں سے دریافت سے جو کیا ہے ہو الوں میں کیف تھا درود بوار میں کیف وانوں میں کیف بیان میں کیف فصور میں کیف کیف وانوں میں کیف بیان میں کیف فصور میں کیف کاظہور کیف جی کیف کاظہور کیف بیان میں کیف خودساتی میں کیف کاظہور کیف بیان میں کیف خودساتی میں کیف کاظہور

تھا۔ بیروہ کیفیت تھی جوکسی طرح تحریر میں نہیں دکھائی جاسکتی۔ مجھے امید ہے کہ ان اور اق کے یڑھنے والے بھی ان شاءاللہ اس کیف سے محروم نہیں رہیں گے اور ان کو بھی اس سے پچھ پچھ حصیل جائے گا۔میری تو تمنا ہے کہ جو پچھ حضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے جو پچھ حضور ارشادفر مائيس سب صبط تحرير مين آجائے اور تمام دنيا اس سے مستنفيد ومستفيض ہوسکے۔

### ضمیمهنمبر(ا)

نواب جمشد علی خان صاحب کے ذوق ان کی صحیح عقیدت اور ان کے دلی جذبات کی بدولت بیددورعرفان بھی د مکھ لیا چندوں نے جی بھرکر ہی اور ساقی نے ول کھول کر چیکایا۔ ابھی نشنبين اتراتها بورا هوشنبين آياتها كهيم ريج الاول ١<u>٥٥ ملاه كوايك نيا منظر ساين آ</u>ركيا-مولوی عمراحمہ بن مولا ناظفر احمرعثالی کی ملازمت کے بارے مشورہ

مخدوي ومطاعي جناب مولاينا مولوي حافظ حاجي ظفراحمه صاحب عثاني تقانوي زادمجد ہم کے صاحبزادے مولوی عمر احمد صاحب سلمہ نے آ کرید مڑوہ سنایا کہ پور بندر ( كالمحياوار) كاليك مائى سكول كم مهتم في مجھ بلايا ، زبانى تفتگو كے بعد اكر شرائط طے ہو گئے تو ملازمت مل جائے گی۔میری رائے ہوئی کہ حضرت والا کی خدمت اقدس میں عاضر ہوکر حال بیان کیا جائے۔جوحضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے اس بر کار بند ہونا جاہے۔ چنانچہ حضرت والاسے عرض کیا گیا۔ارشاد ہوا خدا مبارک کرےاس میں کوئی وجہ ا نکار معلوم نہیں ہوتی ۔ پھر عرض کیا گیا کہ مثنوی مولا نا روم اور دیوان حافظ سے اس مقصد کے لئے فال بھی نکالی می مشنوی پیدنکلا کہ ۔

خروان ہوش بیبوشش شدہ صد ہزاراں بدررا دادہ بدق

شاه و نشکر حلقه در کوشش شده صد بزاران شاه ومملوکش برق اورد بوان حافظ میں بیلکلا ہے

رسید مژوه که آید بهار وسنره و مید صغیر مرغ برآ مد بط شراب کاست

وظیفه گر برسد معفش گل ست و نبید فغاں فآدبہ بلبل نقاب مکل کہ ورید

فر مایا ماشاءاللدوونوں فال نیک ہیں۔اللہ تعالیٰ برکت عطافر ما نمیں۔پھر جب مزید دعا کی درخواست کی گئی حضرت والا اور حاضرین نے ہاتھ اٹھا کر پچھ دیر تک دعا کی۔

## کامیابی بزرگوں کی متابعت میں ہے

حفرت اقدس نے مولوی عمر احمد صاحب کونھیجت و وصیت فرمائی۔ میں کہاں نواب جمشیعلی خان صاحب کے استفسارات اور جوابات کا ذکر کررہا تھا اور اپنے خیال میں اس دور کو ختم کر چکا تھا اور کہاں مولوی عمر احمد صاحب کی تقرری کا مرثر دہ سنانے لگا۔ اور ای کے ساتھ پر کیف امور بھی صبط تحریر میں آ رہے ہیں ہید کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ پہلے دور کا نشہ باقی تھا دو بارہ میخانہ تک گزرہو گیا۔ ساتی پر نظر پڑگئی۔ دوسرا دور شروع ہو گیا۔ پھر کیا تھا جام پر جام چلنے دوبارہ میخانہ تک گر میا ہونے ساتی ہوئے اس ویہ سے کہ کے مالی ہونے گے۔ ساتی کے فیوش و بر کات کا دریا اندا اور پھر بارش کرم ہونے گئی۔ نصیحت ووصیت کہتے یا جو چا ہے نام رکھنے ارشادات کا برکراں سمندر اہریں لینے لگا۔ مولوی عمر احمد صاحب می طب ہوئے اور الفاظ زبان مبارک سے نگل کراس طرح کا نوں میں آنے گے۔

کامل نموندابتداء سے اس وقت تمہارے سامنے ہو۔ میں جس وفت تک کا نپورنہیں حمیا تھا میرے خاندانی سب بزرگ بڑے یا تجو ل کا یا تجامہ پہنتے ہتھے۔ ہیں بھی ای طرح کا پہنتا تھا۔ پھر جب میں کا نپور چلا گیا وہاں بھی بڑے یا تجوں کا یا عجامہ پہنتارہا۔ جب وہاں سے واپس آیا اتفاق سے ایک مرتبہ جو میں ویو بندگیا توصرف ایک میں سب سے الگ بڑے یا نجوں والاتھا۔ مجھے بیگوارانہ ہوا کہ اسے بزرگوں کی وضع کے خلاف اپنی خاص وضع اختیار کروں چنانچہ میں نے اسی وفت ارادہ کرلیا کہ اب میں بھی چھوٹے یا بچوں کا یا تجامہ پہنا کروں گا اور اس کے لئے میں نے حضرت مولانا محتکوی رحمة الله علیه سے انکا یا تجامه به عرض کر کے مانگا که میں حضرت کے یا تجامه کے مطابق اپنا یا تجامہ قطع کراؤں گا۔مولانا نے فرمایا کہ میں تو جیسا کوئی بھیج دیتا ہے پہن لیتا ہوں۔کوئی خاص وضع معین نہیں۔اس کے بعد میں نے ہر مخص کے یا تجامہ کوغور سے دیکھنا شروع کیا کہ جس کی قطع اچھی ہوگی اس سے موافق قطع کراؤں گا۔ بالآ خرایک صاحب محلّہ خیل کے رہنے والے تھے۔ مجھے ان کے پائجامہ کی قطع پیند آئی۔ اس کے موافق اسینے یا نجا مے قطع کرائے۔اس کے موافق ایک یا نجامہ پر دوسرایا نجامہ قطع ہور ہاہے۔ بزرگوں کی متابعت کا اثر

پھرائ سلسلہ میں ہزرگوں کی متابعت کے برکات کا بیان ہونے لگا اس کے شمن میں فر مایا کہ اس کا بہاں تک اثر ہوتا ہے کہ بعض وفعہ ظاہری صورت ان ہزرگوں کے مشابہ ہو جاتی ہے نواب قطب الدین خان صاحب کا واقعہ ہے جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے تلاخہ میں سے تھے ان کا چہرہ شاہ صاحب کے چہرے کے مطابق ہوگیا تھا بہتو سنا ہوا واقعہ ہے جو استادی مولانا فتح محمد صاحب ہے جہرے کے مطابق ہوگیا تھا ہوا ہے۔ واقعہ ہو و میرا دیکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگر دوں میں ایک مولوی احمد الدین ولا تی تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگر دوں میں ایک مولوی احمد الدین ولا تی تھے۔ وہ دیو بند سے فارغ ہو کرمیر تھ میں مدرس ہو صلے تھے اور وہیں شادی بھی کر لی تھی۔ مگر بیوی ہوئتی بہت کرتے ہیں۔

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کو یہ نیم کو اسد سے میر شروع کیا اور واقعات کی تحقیق کی اور بعد تحقیق مولا نانے جونہ نکال کر بھرے مجمع میں ان کو مار نا شروع کیا اور وہ ایے منقاد ہے کہ بھرے مجمع میں اپ کو مار نا شروع کیا اور وہ ایے منقاد ہے کہ بھرے مجمع میں اپ شراع گردول اور معتقدول کے سامنے بلاچوں و جرا مار کھاتے رہے۔ ذرا بھی تو اظہار نا گواری نہ کیا۔ مولا نانے مارتے ہوئے بھی صدود سے تجاوز نہیں فرمایا۔ یہیں کہا کہ ابھی طلاق دید و بلکہ یہ فرمایا کہ جھے طلاق کا وکیل بنادویعن تحقیق مزید کے بعدا گرطلاق کی ضرورت ہوگی تو میں طلاق دید وں گا ور نہیں۔ انہوں نے مولا ناکو وکیل کر دیا۔ اس کے بعدمولا نانے مزید تحقیق کی اور جب محقق ہوگیا کہ نباہ کی امیر نہیں تو حضرت نے طلاق واقع کر دی یہ واقعہ تو گزرگیا ایک عرصہ طویل کے بعد نواب صاحب چھتاری نواب احمد سعید خان صاحب نے محصابے یہاں مرعوکیا۔ اس وقت نواب صاحب کو گور نمنٹ سے اپنی ریاست کر دی تھی اس ماصل ہوئے تھے۔ بعض احب سے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا مل حاصل ہوئے تھے۔ بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائتیارات کا می خور میں خور کو میاں کے داواصاحب کے زمانہ کے تھے۔

یہ کہا کہ جشن منا تا آپ کے خاندان کے شان کے خلاف ہے۔ علماء کو مدعو کیجے ان

کے وعظ و بیان کا جلسہ کرا ہے تا کہ لوگوں کو دین کا نقع بہنچ اور آپ واخل تواب ہوں۔

نواب صاحب ہمیشہ سے نہایت نیک سلیم الطبع اور دیندار واقع ہوئے ہیں اس وقت انہو

ل نے اس رائے کو پہند کر کے علماء کو مدعو کیا۔ ہیں بھی گیا تھا اور دیو بند سے حافظ احمہ
صاحباور دیگر حضرات بھی شریک ہوئے شے اس وقت مولوی احمہ الدین ریاست وان پور

میں تعلیم کے کام پر مامور شے۔ وان پور کے رئیس نے ان کوعلماء کے پاس سے بیام دیگر بھیجا

میں تعلیم کے کام پر مامور شے۔ وان پور کے رئیس نے ان کوعلماء کے پاس سے بیام دیگر بھیجا

کہ چھتاری سے فارغ ہو کر یہاں بھی تشریف لا کیں۔ جس وقت مولوی احمہ الدین سے بیام محمولا نا محمہ ایعقوب
صاحب یہاں کہاں آگے۔ ان کی صورت اور جال ڈھال بالکل مولا نا سے انکا کہ مولا نا محمہ ایعقوب صاحب تشریف نے

مواحب بھال کہاں آگے۔ ان کی صورت اور جال ڈھال بالکل مولا نا سے اس قد رمشابہ کے بعد تحقیق معلوم ہوا کہ مولوی احمہ الدین ہیں۔ ہیں نے حافظ احمد صاحب سے کہا کہ
مولوی احمہ الدین مولا تا محمہ یعقوب صاحب سے کہا کہ
مولوی احمہ الدین مولا تا محمہ یعقوب صاحب سے کہا کہ
مولوی احمہ الدین مولا تا محمہ یعقوب صاحب سے کہا کہ مولوی احمد الدین ہوں نے بیا

واقعہ میرٹھ کا یاد دلایا کہ حضرت نے ان کومیرٹھ میں مارا تھا اور وکالت حاصل کر کے ان کی بیوی کو طلاق دی تھی اور بیاس پر راضی رہے تھے بیاس کی برکت ہے کیونکہ بیروا قعہ مولا نا کے ساتھ ان کی غایت محبت کی دلیل ہے اور محبت کی بیرخاصیت ہے کہ

ے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا سال گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری دین و دیگری دین و دنیا کی کامیا بی بزرگول کی محبت و متابعت میں ہے:

پھر جب بزرگوں سے محبت ہوتی ہے توان کی ہرادا سے محبت ہوتی ہے اول اول سے محبت ہوتی ہے اول اول سے محبت ہوتی ہوتی ہوتی ہے تھراللہ تعالی سے جی اللہ تعالی سے جی اس کوان کے مشابہ کردیے ہیں جی کہ بعض اوقات صورت وشکل اور چہرہ مہرہ بھی انہیں کی طرح ہوجا تا ہے۔اس لئے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونہ پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں رہوانہیں کے طرز پر ہو اس سے ایک قدم بھی نہ ہو۔ اس میں دین کی بھی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے۔ تہاں رو قارنشست و برخاست چال و ھال سب اپنے بزرگوں کے نمونہ پر ہواس کا پوراا ہتمام کرو۔ پھر جہاں بھی رہو بھی اندیشہ نہیں''۔ بیوہ نصائح اور اور وصایا تھے جن سے حضرت اقدس نے مولوی عمراحم سلمہ کوا ہے خاندان کے نونہال اور اپنا بچے بچھے کر سرفراز فرمایا۔

# مولوی عمراحمد کی طرف سے سند کی درخواست اور سند کیلئے حضرت کا خاص طریقه

اس کے بعد مولوی عمر احمد صاحب نے اپنے والدصاحب کے ایماء سے درخواست کی کہ حضرت والا بھی اس احقر کو ایک سندعطا فر ماویں۔حضرت والا نے فر مایا کہ ہاں مجھے کیا انکار ہے جوسندی تہمارے ہاس بیں وہ مجھے دکھا دواورا یک مسودہ لکھ کر دیدوجس سے مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ اس متم کی تقید لیق وسند کی ضرورت ہے۔ پھر میں اس پرخور کر کے اپنے نماق کے موافق سند لکھ دوں گا۔میری عبارت ظاہر میں زور دارند ہوگی۔ مگر چونکہ تمام صدود کی

رعایت کی وجہ سے سچی بات ہوتی ہے اس کئے مبالغة میزسندوں سے زیادہ موثر اور مفید ہوتی ہے چونکہ بیا یک متم کی شہادت ہے اس لئے مجھے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑنہ ہواور مخلوق دھو کہ نہ کھائے اور صاحب درخواست ہے مسودہ اس واسطے تکھوالیتا ہوں کہ مجھے ریمعلوم ہو جائے کہ اس کامقصود کیا ہے۔اس سے مجھے مددملتی ہے پھر میں اس کے اندر کی بیشی کر کے اپنے طرز کے موافق سندلکھ دیتا ہوں اور ان حدود کی رعایت کی وجہ ہے ایسی تحریر مستقل تصنیف کی مثل ہوتی ہے جولوگ میرے طرز سے واقف ہیں ان پر مبالغة ميزسند كااثرنہيں ہوتاوہ و كيھتے ہى پہچان ليتے ہیں كدبياس كالكھا ہوانہيں ہے۔ چنانچہ ا کیے مرتبہ بڑا تماشا ہوا۔ ایک صاحب نے بھائی اکبرعلی کے پاس مجھ سے سفارش جاجی میں نے ان سے کہددیا کہ سفارش کا مسودہ لکھ کر لے آؤ۔انہوں نے بڑا زور دارمسودہ لکھا۔ میں نے اس میں کی بیشی کر کےا ہے طرز پر سفارش کامضمون لکھ دیا۔وہ اس کودیکے کرخوش نہ ہوئے کہ ریتو پیمیکامضمون ہے میں نے کہا احتصالا بے میں آپ ہی کامضمون لکھ دوں۔ میں نے انہیں کے مسودہ کامضمون اپنے قلم ہے نقل کر دیا وہ اس کو لے کر بھائی کے پاس گئے تو خط بڑھتے ہی انہوں نے کہا کہ بیمضمون ان کانہیں وہ اس طرز کامضمون نہیں لکھا کرتے معلوم ہوتا ہےتم نے ان کو پریشان کیا ہے۔ تمہاری خاطر سے انہوں نے بیمضمون اپنی طبیعت کے خلاف ککھ دیا ہے تم تو میرے بڑے بھائی کو پریشان کرواور میں تم کوراحت دول میں ہو سكتا \_ بس ميري طرف سے آپ كو جواب ہے ۔ ميس نے بية قصد سنا تو كہا كدلواور زوردار سفارش کھواؤ۔ آج کل کے طرز پرار دولکھتااورز وردارمضمون بنانا ہم کوبھی آتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک جنٹکمین کے ایک خط کے جواب میں نئی اردو میں مضمون لکھا جس کود مکھے کران کو بڑی حیرت ہوئی ۔انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بمجھتے تھے کہ علماء آج کل کےطرز پرار دونہیں لکھ سكتے \_ ميں جواب دينا ہول كه ميتو غلط ب بحد الله جميں اس يرجمي قدرت بي مكر جم كوتو اس ے نفرت ہے ہم اپنے بررگوں کے طریقہ کوچھوڑ ناپسندنہیں کرتے اس لئے پیر طرز بھی اختیار نہیں کرتے۔اس طرح تصدیق وسفارش اور سند وغیرہ میں ہمارے بزر گوں کا طریقہ یہی ہے کہ تجی بات ہوز وردار با مبالغة ميزند ہو يہي طرز مجھے پيند ہے۔

# مدرسه دیو بنداورمظام رالعلوم سهار نپورکی تصدیق اوراس کا نواب صاحب براثر

جب میں ڈھا کہ گیا تھا تو مدرسہ دیو بنداور مدرسہ مظاہر العلوم کے حضرات نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگرموقع ملے تو ان مدارس کی نسبت کلمہ خیر کہد دیا جائے۔ میں نے ول سے عزم كرليا تفاكه خود مين يجهينه كهون گا مإن اگر يجهدذ كرآ سميا تو در بيخ بھي نه كرون گا بإن اندر ہے میرادل ضرور بیرجا بتاتھا کہ نواب صاحب خود مجھ ہے سوال کریں اور میں کچھ کہوں۔ چنانجہالیا ہی ہوااللہ تعالیٰ نے نواب صاحب کے دل میں سوال پیدا کیا۔انہوں نے بھے سے دریافت کیا کہ دیو بنداور سہار نپور کے مدرسوں کی روئیدادیں میرے یاس آتی ہیں۔ بدرت کیے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں مبالغہ سے کامنہیں لیا صرف اتنا کہدویا کہ بيدر الياده اليام بن جيها مدارس اسلاميه كومونا جاس اس سازياده اليكرف نبيس كها همرنواب صاحب براس كاوه اثر ہوا جوز وردارالفاظ يا طويل تقرير كا ہرگز نه ہوتا۔ چنانچہانہوں نے ایک بڑی رقم دونوں مدرسوں کے واسطے مکمشت تجویز کی اور سالانہ چندہ بھی دونوں کے داسطے مقرر کر دیا۔ وہ پکشمت رقم مجھے دینا جا ہی کہ میں اینے ہاتھ ہے دونوں مدرسول میں دیدول مجھے اس سے بھی غیرت آئی کہ اسینے مدرسوں کے واسطے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں نے بہانہ کر دیا کہ میرا سفرطویل ہے۔ رائے میں ریل میں ان کی حفاظت میں نیندبھی نہ آئے گی۔اتنی ہڑی رقم کی حفاظت کیونکر کروں گا۔نواب صاحب سمجھ گئے ہنس کر کہنے گئے بہت اچھا۔ میں آپ کورقم لے جانے کی زحمت دینانہیں جا ہتا مگران مدارس کے ہتموں کے نام ایک ایک خطاتو آپ لکھ دیں ہے۔ میں نے اس کومنظور کیا اور دونوں جگہ خطوط لکھ دیئے جن کو ہیمہ میں رکھ کرانہوں نے جھیج دیا۔

یے طریقہ تھا ہمارے ہزرگوں کا۔اس کو میں پہند کرتا ہوں اور جہاں تک ہوسکتا ہے اس پڑمٹ کرتا ہوں اس کوچھوڑ تا مجھے گوارانہیں کہاس کے خلاف میں خیرو ہر کت نہیں۔ اس کے بعد جعزت والانے مولوی عمراحمہ صاحب سے سندیں اوران کے اساتذہ کی تقدیقیں منگوا کر ملاحظ فرمائیں اور وہ صورہ بھی تکھوا کرلے الیاجس کاذکراہ پر آچکا ہے۔

ان سب چیزوں کے ملاحظہ کے بعدا پی طرف سے جوسند عطا فرمائی ہے وہ اس شان اس پایہ اور اس مرتبہ کی ہے جو ہمیشہ ان کے لئے باعث فخر ومبابات اور موجب خیرو برکات رہے گی۔ اللہ تعالی مولوی محم عمر احمہ صاحب کو حضرت اقدس کے منشاء کے موافق بنا کیں اور گمان سے زیادہ اپنے برزگوں کے اتباع کی تو فیق عطا فرما کیں آ مین ہمناسب بنا کیں اور گمان سے زیادہ اپنے برزگوں کے اتباع کی تو فیق عطا فرما کیں آ مین مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں میں اس سند کی نقل درج کروں جو حضرت والا بدظلہم العالی نے مولوی عمر احمد کو عطا فرمائی ہے اس سے معلوم ہوگا کہ کس احتیاط کس صدق اور کس سے کا مرابی گائمونہ جن کی نظیر سے کام لیا گیا ہے۔ یہ ہے ان برزگان کرام کی شان مبارک اور طرزگرامی کا نمونہ جن کی نظیر عالی بیں تو مشکل ضرور ہے وہ سندملاحظہ ہو۔

#### يست بوالله الرَّحِينُ الرَّحِيمُ

## ستندالاعزاز والرضا

بعدالحمد والصلوة ۔ گزارش ہے کہ حامل قرطاس ہذا مولوی عمر احمد سلمہ کے علم وحمل کی حالت کے مفصل امتحان کا گو مجھ کوموقع نہیں ملا کین اسانید متعددہ مختلفہ کے معائد کے ساتھ ان کے مفصل امتحان کا گو مجھ کوموقع نہیں ملا کین اسانید متعددہ مختلفہ کے معائد کے ساتھ ان کے مفصر علمی کارنا ہے مع انضام مشاہدہ ذہانت و فطانت خداوا د کی بناء پر بہ شہادت قلب محمد کو یقین ہے کہ وہ ان شاء اللہ ہو ملی خدمت مثل درس و تدلیل، تصنیف و تالیف و تحشید و شرح اعلی ہیائے پر کر سکتے ہیں اور اس پر اول درجہ کا یقین حاصل ہے اور بزرگوں کی صحبت اور تربیت اور ان کی انقیاد واطاعت اور کسی معارض روایت کا انتفاء اس سے ان کے حسن عمل کے متعلق دوسرے درجہ کا یقین حاصل ہے ۔ بہرحال اس پر بلاکسی تر دو کے اظمینان ہے کہ میر نے نزد یک وہ اپنے معاصرین میں بے نظیر ہیں اور اور امید ہے کہ مفصل مشاہدہ کرنے والوں کو اس سے زیادہ درجہ میں الیقین کا حاصل ہوگا اب اس دعا ، برختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو کمان سے زیادہ درجہ میں افرائ وخد مئة للدین ونفعاً کمسلمین ٹابت کر ہے۔ و ذلک علی اللہ پیسر ان کو کمان سے زیادہ علم الون کو کمان سے زیادہ علم الون کے درجہ میں ان فی منام میں نا بت کر ہے۔ و ذلک علی اللہ پیسر ان کو کمان سے زیادہ علم اور کو کمان سے زیادہ علم ان وخد مئة للدین ونفعاً کمسلمین ٹابت کر ہے۔ و ذلک علی اللہ پیسر ان کو کمان سے زیادہ درجہ علی افرائ سے نا دو کا کھوں کا معاملہ کو کا کھوں کو کا ب

قاله بثمه وامر برقمه اشرف علی تھانوی عفی عنه ۳ربیج الثانی <u>۳۵۸ ا</u>ھ

> **خوت**: حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرۂ کی بیا عزازی سند۳ریج الثانی <u>۱۳۵۸ ھ</u>ک لکھی ہوئی ہے کیکن بعد میں مولوی عمراحمہ صاحب کا تعلق اہل حق ہے نہیں رہا۔

## مولوی محمر عمراحمہ کو وعظ کرنے کی تا کید

مولوی محمد عمر احمد صاحب کے پاس مدرسه مظاہر العلوم سے سند فراغ کے علاوہ ایک دوہری سنداعز از بھی ملی تھی جو کا تب کوخوشخط لکھنے کو دے رکھی تھی جس کو کا تب سے لینے کے لئے سہار نپور چلے گئے۔

ساریج الثانی کو بیسند لے کر حضرت اقدس کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے۔ بیخادم ساتھ میں تھا اور جناب مولا ناظفر اسموصا حب بھی ہمراہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت والا اس کو ملا خظہ فر ما کر بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ میں نے جوسندان کود کی ہے اس میں مبالغنہیں ہے۔ بھی بچی بچی با تیں ہیں۔ ایسی ہی چیز وں کا اثر لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کود کھے کر اطمینان ہوجاتا ہے کہ اس میں تچی با تیں لکھ دی ہیں۔ کسی رعایت سے کام نہیں لیا گیا۔ پھر ارشاد فر مایا کہ مولوی محر عمراح کو میں تاکید کرتا ہوں کہ بیوعظ کہنا شروع کریں جس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ ابتداء میں قرآن شریف یا حدیث کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کربیان کیا کریں۔ ایک ووآ بیتیں یا کوئی حدیث بڑھی اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا اور جومضمون اس کے متعلق ذہن میں آیا بیان کردیا حدیث بڑھی اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا اور جومضمون اس کے متعلق ذہن میں آیا بیان کردیا

## وعظ كہنے كى اہميت

اہل علم کا اصل کام وعظ ہی ہے۔ درس و تدریس' تھنیف و تالیف سب اس کے مقد مات ہیں۔ امام ابو حنیف آنے کوئی تھنیف نہیں کی اورا گرکوئی مختصر تھنیف کی ہوتو حضرت صدیق اکبر شنے کوئی تھنیف نہیں کی اورا گران سے بھی احکام صدقات کے متعلق کوئی مختصر علی اورا شران سے بھی احکام صدقات کے متعلق کوئی تھنیف یا دواشت منقول ہواور اس کو تھنیف کہا جائے تو رسول الله صلی الله علیہ و کلی تھنیف نہیں فرمائی۔ آپ کا اصل کام بلغ احکام تھا مگر افسوس ہے کہ آج کل بعض اہل علم وعظ نہیں فرمائی۔ آپ کا اصل کام بلغ احکام تھا محکول سے کہ آج کی کہ ان کی کہ ان کی معنی استعدادا چھی نہ ہوگی اس لئے انہوں نے وعظ کہنا شروع کیا ہے۔ مگریوان کی کم فہنی ہے معلی استعدادا چھی نہ ہوگی اس لئے انہوں نے وعظ کہنا شروع کیا ہے۔ مگریوان کی کم فہنی ہے وہ علی استعدادا کوئی نہ ہوگوں کو یہ وہ علی استعداد کس کام کی جس سے بندگان خدا تک احکام کی بلغ نہ ہو۔ بعض لوگوں کو یہ وہ ہم

سوار ہوا ہے کہ بدون عمل کے وعظ کہنا منع ہا وراستدالال میں آیت اتسام و نافساس بالبو و تنسون انفسکم ہیں گرتے ہیں حالانکہ یہاں کل انکار تنسون انفسکم ہیں گرتے ہیں حالانکہ یہاں کل انکار تنسون انفسکم ہیں نہ کہ تسام و و ن مطلب ہیں ہے کہ اپنے آپ کواورا پی اصلاح کونہ بھولنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس بات پرخود عمل نہ کرواس کو دوسر وں تک بھی نہ پہنچا کہ برک عمل ایک گناہ ہوجاتا۔ ترک بلنج دوسر کناہ کا ارتکاب جائز نہیں ہوجاتا۔ بعض لوگوں کو لم مقولون مالا تفعلون سے بعض لوگوں کو لم مقولون مالا تفعلون سے بعض لوگوں کو لم مقولون مالا تفعلون ، حجر مقتاعند الله ان تقولو امالا تفعلون سے شہروا ہے۔ میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا جس کو بعض اہل علم اذکیاء نے بہت پہند کیا شہروا ہے۔ میں نے اس کا ایک عراد ہوت ہوگی ہے لینی جو کام نہ کرسکو یا نہیں کرتے ہواس کا دوگا نہ کہ کہاں گا ایتمام کیا جائے۔ ایک دوگی ہے۔ بہر حال ان شہرات سے دھظ کو بند نہ کیا جائے گئی کہ اس کا ایتمام کیا جائے۔ ایک فائدہ دوعظ میں ہے تھی ہوتا ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے۔ بعض دفحہ دواعظ میں ہوتی ہے گرمام عین میں سے کی کو اس سے نقع ہوتا ہے دہ اس کو دعا دیتا ہے۔ بعض دفحہ دو اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ بعض دفحہ دو اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اس کی برکت سے داعظوں کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ بیعت اس نیت ہے کہ آگر ہم عنداللہ مقبول ہوئے تو ہم اس کو بچالیں کے یا وہ مقبول ہوا تو وہ ہم کو بچالے گا۔ سجان اللہ کیسی اچھی نیت ہے۔ اس پر جناب مولوی ظفر احمہ صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث طویل میں جس میں جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بعض اٹھال کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی وارد ہے ور ایت رجلا من امتی جاء ته زبانیة العذاب فجاء ہ امسرہ بالسمعووف و نہیہ عن المنکو فاستنقذہ من ذلک (میس نے اپنی امت میں ایک فخض کو دیکھا جس کے پاس عذاب کے فرشتے آئے۔ اس وقت اس کواس کے بیاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکو فاستنقذہ من ذلک (میس نے اپنی امت بیا بیاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکو فاستنقذہ من ذلک (میس نے اس کواس کے بیاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکو ہی اس مقبون کی تا نیم ہوگئی۔ بس اپنی حالت کو بیاس حضرت والانے فرمایا لیجئے حدیث سے بھی اس مقمون کی تا نیم ہوگئی۔ بس اپنی حالت کو شد بیکھا جائے اللہ کا نام لے کروعظ کہنا شروع کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کو میرے مطبوعہ شدد بکھا جائے اللہ کا نام لے کروعظ کہنا شروع کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کو میرے مطبوعہ

مواعظ سے وعظ کہنا آ گیا ہے۔اس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ مطبوعہ وعظوں میں سے کسی ایک وعظ کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوجا کیں اس کی عبارت پڑھ کراس کی شرح کردیں۔ پھرآ گے چلیں ان شاءاللہ ایک ہی ہفتہ میں آمہ ہونے لگے گی۔

# حضرت حكيم الامت رحمه الله كايبهلا وعظ:

اس پراس خادم نے دریافت کیا کہ حضرت والانے پہلا وعظ کس طرح فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا کہ اس طرح کہاتھا کہ چندآ بنوں کا ترجمہ کر کے مطلب بیان کیا تھا اورختم کر دیا۔ سب سے پہلے وعظ میں نے جہاں تک مجھ کو یاد ہے والدصاحب کے تھم سے کہا تھا جبکہ میری شادی ہوئی تھی والدصاحب تو تقتیم طعام کے انتظام کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے انہو ں نے تو حوض والی مسجد میں جمعہ بڑھا۔ میں اور ماموں وا جدعلی صاحب جامع مسجد میں جمعہ کے لئے گئے۔والدصاحب نے ماموں صاحب سے فرمادیا تھا کہ نماز کے بعدوعظ کا اعلان کر دیں۔ چنا نجے انہوں نے اعلان فر ما دیا۔ میں بڑا گھبرایا کہ وعظ کیوں کرکہوں گا۔ میں نے ماموں صاحب *سے عرض کیا کہ آپ نے* اعلان کیا ہے تو آپ ہی وعظ فر مائیں نے مرمایا تم کو کہنا ہوگا۔ بالآ خرمیں مجبور ہوا۔منبر کے اویر تونہیں بیٹھا بلکہ نیچے کے جھے پر بیٹھ گیا۔ اورسر جهاكر آلمه ولك الكتاب الريب فيه چندآ يتي يرهكران كار جمه كيااور تهورى د پرمطلب بیان کر کے ختم کر دیااس کے بعد جومنجد سے باہر نکلاتو مجھے ماموں صاحب نے آ کے چلنے کوفر مایا۔ میں نے عذر کیا کہ آپ سے آ کے کیونکر چل سکتا ہوں۔ فر مایا ابتم مقتدا ہو گئے اور مقتدا کا احترام ضروری ہے۔اگر ہم گھر کے آ دمی ہی احترام نہ کریں گے تو دوسرے کیونکراحترام کریں گے۔اس لئے میں تھم دیتا ہوں کہتم آ گے چلو۔ تھم سے مجبور ہو کر مجھے آ گئے چلنا پڑا۔وہ میرے پیچھے چلے۔اللّٰداللّٰہ پہلے ہزرگوں کومصالح پر کیسی نظرتھی۔ پهررات کومولا ناشخ محمه صاحب تفانوی کوخواب میں دیکھا۔مولا نا بڑےخوش تقریر تھے۔ مجھے مولا نا سے بہت محبت تھی اور مولا نا بھی مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ مجھے مولا نا کے انقال کا بہت رہنج تھا۔ میں نے خواب میں بھی یہی عرض کیا کہ مجھے آپ کے انقال سے بہت رنج ہے فر مایا میں تو اب بھی تمہاری طرف اسی طرح متوجہ ہوں جیسا زندگی میں متوجہ تھا۔اس کے بعد بھی وعظ میں رکاوٹ نہیں ہوئی۔ پھرتو ہم سراج الواعظین مشہور ہو گئے۔

### مقدمہ ہازی کے ہاوجود شفقت وعقیدت:

ای سلسلہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ مولا نا پینے محمہ صاحب ہے زمینداری کے معاملات میں والدصاحب کی مقدمہ بازی رہتی تھی۔گرمولا نانے اس کا اثر میرے متعلق کبھی نہیں لیا۔میرے ساتھ بہت محبت وشفقت فرماتے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد بیاز کا ہوگا۔ بھی بیرخیال نہ فرمایا کہ بیمیرے نخالف کالڑ کا ہے۔ میں اس کی تعریف کیوں كرول يااس مص شفقت كيهاته كيول پيش آؤن اور والدصاحب كي بيرعالت تقى كه باوجودمقدمه بازی کے ان کے ول میں بھی مولا ناسے عقیدت تھی۔ ایک دفعہ میر تھرسے ٹیان لا ئے تو ان کا دل جا ہا کہ مولا ناکی خدمت میں بھیجوں ۔ مگر خود بھیجنے میں بیاند بشرتھا کہ قبول نه فرما كيس كي-اس كئ مجھ واسطه بنايا كهم بيديان مولاناكي خدمت ميس لے جاؤچنانچه میں لے گیا۔ دوپہر کا وقت تھا دروازہ بندتھا میں نے جا کر پکارنا شروع کیا۔مولوی صاحب مولوی صاحب اس وقت مولاتا صاحب وغیره جیسے تکلف کے الفاظ کارواج ہماری جماعت میں نہ تھا۔ نہ آ ب اور جناب کا دستور تھا۔ بروں کو ہزرگوں کوتم سے خطاب کرتے تھے۔ غرض دروازه کھلا اورمولا ٹاتشریف لانے چونکہ آ رام کا وقت تھااس لئے کرتہ بدن پر نہ تھا۔ رومال اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے یان بیش کئے کہ والدصاحب نے بدآ ب کے لئے بیجے ہیں۔مولانا کچھ در تو متامل رہے کہ اگر لیتا ہوں تو ایسے تحض کا ہدیہ ہے جس ہے مقدمہ بازی ہے۔اس کو کیسے لوں اور اگرنہیں لیتا ہوں تو دل شکنی ایسے مخص کی ہے جس سے کوئی مقدمہ بیں پھرآ پ نے وہ بان لے لئے۔واپس نہیں فر مائے ادھروالدصاحب منتظر تھے کہ مولانا قبول فرماتے ہیں یار و کروسے ہیں۔ جب میں نے آ کراطلاع دی کہ مولانا نے قبول فر مالئے تو بہت خوش ہوئے بیرتھا ہما را پہلا وعظ جس کے بعد تو صد ہاوعظ کے۔

بزرگول کی مشقت

حقیقت سے کہ مجھے تو میرے براگول نے واعظ بنادیا۔حضرت مولانا محمودحسن

صاحب رحمة الله عليه نے کی و فعد مير اوعظ سنا۔ حضرت مولا ناظيل احمد صاحب رحمة الله عليه في بہت و فعد سنا۔ ايک بار پچھ لوگ مجھ پراعتراض کرر ہے تھے۔ مولا نانے فرمايا کداس کی کتابوں پرکوئی اعتراض کر نے باتی وعظ میں تو انگی رکھنے کی جگہ ہیں۔ حضرت مولا ناگنگوئی ترغیب و ميکر لوگوں کو مير ہے وعظ میں جمیح تھے۔ حالا نکہ میں نے گنگوہ میں جب بھی وعظ کہا اس کا اہتمام کیا کہ حضرت کو اطلاع نہ ہو۔ گر حضرت کو اطلاع ہوجاتی تھی اور جب تک وعظ ہور ہا ہے رہتا لوگوں کو ایس بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ ارشاد ہوتا تھا کہ حقانی وعظ ہور ہا ہے وہاں جاؤیہاں بیٹھے کیا کرتے ہو۔

سے تھے بزرگوں کے طریقے 'بزرگوں کی روش 'بزرگوں کی شفقت اور بزرگوں کے جس کی بدولت آج ہم گو ہر دولت اور ہر نعمت حاصل ہے جس نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو اختیار کیا ان کی روش پر چلاوہ کا میاب ہوا اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ تعرف لت میں گرا۔ اس تقریر اور اس بیان کا اثر جومولوی عمر احمدصا حب پر ہوا اس کوکوئی ان کو دل سے پو جھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ان کے مقصد میں کا میاب فرمائے اور حضرت والاکی ذات بابر کات کو ہم خدام وطالبین جن کے سروں پر تا مدت مدید قائم رکھے۔ حضرت والاکی ذات بابر کات کو ہم خدام وطالبین جن کے سروں پر تا مدت مدید قائم رکھے۔ حضور کے فیوض و برکات سے زمانہ کو متفیض کرے اور سب کو اتباع سنت اور محبت اولیائے امت کی توفیق عطافر مائے آئیں۔ و آخر دعوانما ان المحدمد للہ و ب العالمین و الصحابہ و الصحابہ و الصحابہ و المحدمد سیدالمر سلین و اللہ الطیبین و اصحابہ الطاھرین و او لیاء امتہ اجمعین

احقر وصل بككرا مي يكشنبه ۵ ارتئج الثاني ۸ ۱۳۳۸ جيمطابق ۴ جون ۱۹۳۹ء خانقاه ايداديه تفانه بهون

#### نوٹ

سیرجموعه اوراس کاضیمہ نمبراختم ہو چکا تھا اوراس کی اشاعت کے لئے
امداد غیبی کا انظار تھا۔ پس بحداللہ جبکہ آج ۸رجب المرجب ۱۹۳۹ھ مطابق
۱۲۵ گست ۱۹۳۹ء ہے۔ کمری جناب مولوی ظہورالحسن صاحب زاوجہ ہم مالک
کتب خانہ امداد الغرباء سہار نپورے اس کی طباعت اوراشاعت کا ذکر ہور ہا
ہے اور وہ اس کی طباعت و اشاعت بطیب خاطر منظور فرماتے ہیں۔ اس
دوران گفتگو میں دونوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا حجم کم ہے آگر پچھا ور ملفوظات
تیارشدہ اور حضرت اقدس مظلم کی نظر فیض اثر ہے گزرے ہوئے تو
شامل کر دیئے جاتے ۔ استے میں اس احقر کوفوراً خیال آیا کہ چند ایسے
ملفوظات موجود ہیں ان کو تلاش کر کے نکالا گیا اور وہ حضرت اقدس مظلم العالی
کی اجازت سرا پا برکت کے بعداس میں شامل کر کے بہ سلسلہ ضمیمہ نمبرا (ضمیمہ
نمبرا کی صورت میں ) شامل کر کے ہدیئے ناظرین کئے جاتے ہیں۔ خدا کر کے
نمبرا کی صورت میں ) شامل کر کے ہدیئے ناظرین کئے جاتے ہیں۔ خدا کر کے
کہ بیطنی اللہ کے واسطے مفید ثابت ہوں۔ اور سب اس سے فاکدہ اٹھا گیں۔

احقر وصل بككّرامي

#### ضميمهنمبرا

# خانقاه امدا دید تھانہ بھون سه شنبه محرم الحرام ۱۳۵۸ همطابق ۲۸ فروری ۱۹۳۹ء بعدنماز ظهر ایک جلسه میں شرکت کی دعوت:

(۲) مجلس عام بیس جناب مولوی منفعت علی صاحب و کیل سہار نپور جناب مولوی عبدالرحمان صاحب و کیل پیشناور بہت ہے حضرات حاضر ہے ایک خاص مقام ہے ایک خاص اہم جلنے بیس شرکت کی دعوت کا خط آیا تھا جس بیس یہ بھی لکھا تھا کہ اگر جناب والا شرکت نہ فرماسیس تو اپنی طرف ہے کسی کو بھیج دیں۔ اس سے پہلے اسی جلنے بیس اشاعت شرکت نہ فرماسیس تو اپنی طرف ہے کسی کو بھیج دیں۔ اس سے پہلے اسی جلنے بیس اشاعت کے واسطے ایک خاص مضمون بھیجنے کے لئے جناب مولا نا ظفر احمد صاحب اور جناب مولوی شہر علی صاحب نے اجازت خلب کی تھی۔ لیکن حضرت والانے منظور نہیں فرمایا تھا اب یہ خط آیا تو حضرت والا نے منظور نہیں فرمایا تھا اب یہ خط آیا تو حضرت والا نے مصارفح بیان فرماتے ہوئے اس کا جواب کھی کرمادظ کا خالی کے لئے بیش کیا۔ حضرت والا نے مصارفح بیان فرماتے ہوئے واب بھیجنا تا مناسب خیال فرمایا۔

#### جلسه میں شرکت پرخدام کا اصرار

بعد عشاء جناب مولوی منفعت علی صاحب اور جناب مولوی عبدالرجمان صاحب کی رائے ہوئی کہ جواب جانا چاہیے اوراس کے لئے جناب مولوی شبیر علی صاحب کے ذریعہ ہے مفرت اقدس کی گرامی خدمت میں عرض کیا جائے۔ چنا نچہ دونوں حضر ات اس خادم کو لے کر جناب مولوی شبیر علی صاحب کے پاس گئے وہاں جناب مولا نا ظفر احمہ صاحب ہی آخر بیف جناب مولوی شبیر علی صاحب کے پاس گئے وہاں جناب مولا نا ظفر احمہ صاحب ہی آخر بیف رکھتے ہے۔ ان دونوں صاحبوں نے واقعات بیان کے ضرورت ظاہر کی اور جواب جیجنے کے

کئے رائے پیش کی۔ جناب مولا نا ظفر احمد صاحب نے بھی جواب بھیجنے کی تا ئیدفر مائی ۔لیکن جناب مولوی شبیرعلی صاحب نے فر مایا کہ جب مضمون بھیجنا حضرت والا کے خلاف مزاح ہوا اور جواب بھیجنے کی اجازت نہیں دی تو پھراصرار کرنایا کررعرض کرنا مناسب نہیں ہے۔

# حضرت بركيفيت جلال كاطاري مونااور خدام كوسمجهانا

دوسرے دن منے کے وقت جب بی خادم کی ضرورت سے خدمت اقد سی میں حاضر تھا تو کئی سلسلہ میں رات کے واقعہ کا ذکر آ گیا اس ذکر سے حضرت والا پرایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ ارشاد فر مایا کہ بیلوگ بچھٹیں بچھتے۔ جو بچھ میں کہتا ہوں سجھ کے کہتا ہوں نے ورکر نے کے بعد کہتا ہوں۔ متعدد بارتجر بہ ہو چکا ہے۔ وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ پھر بھی نہیں سجھتے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی آئی میں دیکھی ہیں ان کی صحبت اٹھا کی ہے جو بچھ وہ فر ماتے تھے خدا وند کر یم کے فضل سے بورا ہوکر رہتا تھا۔ ان کی نظر خدا کی مرضی پڑھی اور بہی وجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہرکام میں برکت اور کا میا بی عطافر ماتے تھے وہ جو کرتے یا کہتے تھے۔

فداکی رضا ہے کہتے تھے۔ای ہے وہ ہیشہ غالب رہتے تھے۔اب لیج بیل تیزی ہوگی تھی۔ بیان بیل کوئی دوسری قوت کا رفر ماتھی اُ واز بلند تھی چیرہ مبارک اور سراقد س پیسنہ ہوگی تھی۔ بیان میں کوئی دوسری قوت کا رفر ماتھی اُ واز بلند تھی چیرہ مبارک اور سراقد س پیس بیس ہے۔ جوش اُ بیس کے بیسے بیش ہیں ہیں ہیں ایک السی تقریر فرمار ہے تھے جو کی طرح تحریر میں نہیں آ سکتی۔ جناب مولا نا ظفر احمد صاحب بھی بے تاب ہو کراپنی جگہ ہے اٹھ کر آ گئے تھے بیب سال تھا ، عجب منظر تھا ، عجب کیفیت تھی ہما مفاجوش سے بھری ہوئی تھی معلوم ہوتا تھا ورو دیواد کیا کل کا کات لرزال ہے۔ یہاں تک کہ بے ساختہ زبان مبارک سے بہ کلمات مولا کا گئات لرزال ہے۔ یہاں تک کہ بے ساختہ زبان مبارک سے بہ کلمات نظے کہ جس طرح حضرت مولا نا گئلو تی رحمۃ اللہ علیہ کولوگوں نے نہیں پیچاتا۔ خدا معاف کرے خدا معاف کرے جو گئے تھوں نے بیا ہے۔ یہاں کی آ گھوں کے سامنے کی مطرح کردوں ۔ یہ دول ۔ میری آ گھوں نے بی کی آ گھوں کے سامنے کی طرح کردوں ۔ یہ میرے سامنے کے بیچ ہیں۔ انہوں نے ان برزگوں کوئیس و یکھا جن کو میں نے دیکھا میرے سامنے کے بیچ ہیں۔ انہوں نے ان برزگوں کوئیس و یکھا جن کو میں نے دیکھا میرے سامنے کے بیچ ہیں۔ انہوں نے ان برزگوں کوئیس و یکھا جن کو میں نے دیکھا میں دیکھا جن کو میں نے دیکھا میں دیکھا جن کو میں نے دیکھا

ہے۔ میں تو بیرچا ہتا ہوں کہاہے برزرگوں ہی کے طریقتہ پر چلا جاؤں ان کے طریقہ سے ہٹنا مجھے سوہان روح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ برافضل وانعام ہے کہ جن بھیرت والوں نے میرے بزرگوں کو دیکھا ہے انہوں نے مجھے دیکھ کرشہا دت دی ہے کہ میں اینے بزرگوں کے طریقتہ برہوں۔الحمد للہ کہ بینعت حق تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میں اس کو کسی طرح ضا کئے نہیں کرنا جا ہتا۔میرے بزرگوں کا بیاخاص طرز تھا کہ خوانخو او کسی ہے الجھنانہیں جا ہتے تھے۔کوئی ضرورت اورمجبوری ہی آپڑے تو خیر۔اس طرز کے موافق میں نے بیکہا تھا کہاس خط کا جواب وینامصلحت نہیں ہے۔ان کوئس طرح بتاؤں کہ میرے بزرگوں کا کیا ارشاد ہے؟ وہ کیا قرمارہے ہیں۔ان کے فرمانے کا منشاء کیا ہے؟ میں جو پچھ کہتا ہوں اینے بزرگوں کے ایماء کے مطابق ۔ ان کے طریق پرنظر کرتے ہوئے اور نہ جانے کیا کیا ارشاد فر ماتے رہے۔ جناب مولا نا ظفر احمد صاحب پرخوف کا غلبہ تھا۔ میری حالت غیرتھی وہشت ہے کانپ رہا تھا۔ یہاں تک کہ رونا آ گیا۔ارشاد فرمایا کہ بیروفت رونے کانہیں ہے خوش ہونے کا ہے۔اس کے بعد پھرای جوش کی حالت میں تقریر فر ماتے رہے۔ تگریہاں کس کو ہوش تھا جووہ سب الفاظ یا در کھتا ۔ کس کے حواس تھے جو پوری تقریر سمجھ سکتا۔ الفاظ نکل رہے تے اور کا نوں میں پڑر ہے تھے گریۃ نہیں چاتا تھا کیا تھے۔ د ماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ واقعہ تو ہیہے کہا گر پچھ دیرا درتقر مرجاری رہتی یہی عالم رہتا تو ندمعلوم کیا حال ہوجا تا۔نہ یہ حالت تبهی دیکھی نہ بیہ منظر بہی سامنے آیا۔ بیہ وہ ساعتیں تھیں جو بھی بھول نہیں سکتیں۔ بیہ وہ گھڑیاں تھیں جو بھی فراموش نہیں ہوسکتیں۔ بیاسرارالہی تنصان کوان کے جانبے والے ہی جان سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف اس قدر سنا اور سمجھا ہے ۔

> گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود بعد کے حالات نے حضرت کی رائے کی تصدیق کردی

اوربس (نوٹ) پھراس جلسہ ندکورہ کے بعد جس میں حضرت والا کو دعوت شرکت دی گئی تقی قریب ہی ایک سخت نا گوار واقعہ پیش آیا جس کو عام نظروں میں اس جلسہ کی تقریروں کا اثر سمجھا گیا۔اس وفت عین الیقین کے درجہ میں سب کی سمجھ میں آیا کہ جواب کا نہ جانا اور مضمون کا بہتری سمجھ میں آیا کہ جواب کا نہ جانا اور مضمون نہ جھیجنا عین مصلحت تھا۔ورنہ بعض نگا ہوں میں ان تقریروں کواس مضمون کا اثر سمجھا جاتا کہ اس مضمون کی مخالفت ان تقریروں کا سبب ہوئی۔

# چهارشنبه ارئیج الاول ۱۳۵۸ ه مطابق ۱۹۳۹ ء بعدنما زظهرمجلس عام اکابرین دیوبند میں حضرت مولانامحمہ یعقوب صاحب کامقام:

(۷) فرمایا حضرت مولا نامحمہ بعقوب صاحب رحمة الله علیه کوالله تیارک وتعالیٰ نے قطب الارشاد کے درجے کیساتھ بچھ عرصہ کے لئے قطب التّکوین کامر تبہ بھی عطافر مایا تھا۔ سیجھ دنوں کے لئے تکوین خدمت بھی مولا تا کے سیر دہوئی تھی۔اس زمانہ میں کوئی مجذوب بدون حضرت کی اجازت کے وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ جوآتا تھا اجازت لے کرآتا تھا۔ بیہ غاص شان مولا نامحمه لیعقو ب صاحب رحمة الله علیه کے سوانسی میں نتھی۔اور ہارے مولا تا م من رحمة الله عليه قطب الارشاد تنه\_اس براس خادم نے عرض کیا که حضرت مولا نامحمر ليعقوب صاحب رحمة الله عليه كامر تبه حضرت مولا نا تشكوبي رحمة الله عليه سے زياوہ تھا۔فر مايا نہیں۔ہارے بزرگوں کی توبیرائے تھی کہ اس جماعت میں حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا درجه سب سے بلندتھا۔رہ گیا قطب التکوین ہوتا رہا ورامر ہے۔اورمرا تب کمال میں خاص شان رکھنا اور ہے جبیہا حضرت خصرعلیہ السلام اور حضرت مویٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ حضرت خصرقطب التسكيوين تضاور حضرت موئ عليه السلام قطب الارشاد \_اور يقيناً موىٰ عليه السلام ان سے افضل تھے۔ خصر عليه السلام كى تو نبوت تك ميں اختلاف ہاورموكى علیہ السلام کی نبوت قطعی ہےاور نبوت کے ساتھ وہ انبیائے اولوالعزم میں سے ہیں۔انبیاء میں ان کا بہت بروا درجہ ہے مگر وہ قطب الت کو بن نہ تھے۔اسی لئے جناب خصر کے معاملات کہ نہ سمجھے۔اوران کے ہرفعل پراعتراض کرتے رہے۔غرض بعض علوم تکویدیہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت خضر علیه السلام کوایسے عطافر مائے جو حضرت موی علیه السلام کومعلوم ندیجے۔اوراس لئے حضرت مویٰ علیہ السلام کوحضرت خصرعلیہ السلام ہے ایک خاص بناء پر استفادہ کرنا پڑا کیکن اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ حصرت موکیٰ علیہ السلام سے حضرت خصر علیہ السلام کا مرتبہ بلندہوگیا۔حسن میمندی عہدہ داروز برتفااورایا زغیرعہدہ دارمحبوب تھا۔فر مایا ہمارے اور بزرگ تواییخ خاص حالات اورمعاملات کو پوشیده رکھتے تھے تگرمولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمة الله عليه کے پہاں ہر چیز ظاہر ہو جاتی تھی بھی بھی جذب کی حالت بھی طاری ہو جاتی تھی۔اوراس وفت جوالفاظ زبان سے نکل جاتے تھے وہ پورے ہوکرر ہتے تھے۔ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غلبہ کی حالت میں فر مانے لگے ایک سخت و ہا آنے والی ہے جورمضان کی وجہ سے رک رہی ہے۔ ہرمخض کو ہر چیز میں سے خیرات کرنا جا ہے خواہ نفذہو یا غلہ یا اور کوئی مال۔معتقدین نے توبیکلمات سنتے ہی خیرات کرنا شروع کر دیا۔مخالفین نے کہنا شروع کیا معلوم ہوتا ہے مدرسہ کوضرورت ہے۔اس لئے بید وصونگ نکالا ہے۔ کس طرح حضرت کے کان میں بھی یہ بات پہنچ گئی۔ پھر کیا تھا غصہ آ گیا۔ آ سان کی طرف نظرا ٹھا کر جوش میں کہنا شروع کیا۔ بعقوب اور بعقوب کی اولا داورسارا دیو بند۔ جبسکون ہوااورلوگوں کو بیہ بات معلوم ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے بیکلمات کیا فرما دیئے۔اس وقت آپ نے فر مایا ۔ کیا میری زبان سے بیالفاظ نکلے ہیں ۔عرض کیا گیا ہاں ۔ فر مایا اب تو یوں ہی ہو کر رہےگا۔ چنانچہ بہی ہوااور دیوبند میں ایس بخت وبا آئی کہتمام قصبہ پریشان اور تباہ ہو گیا۔ ا یک ایک دن میں معلوم نہیں کتنی لاشیں نکلی تھیں یہاں تک کہ خود حضرت کے یہاں چودہ اموات ہوئیں۔خود آ ہے بھی اس میں مبتلا ہوئے ۔گرصحت یا ب ہو گئے۔ کچھ دنول کے بعد پھرایک جوش ہیدا ہوا اور اس طرح آسان کی طرف نظر اٹھا کرفر مانے لگے میں توسمجھا تھا کہ میراونت آ گیا مگرید کیا ہوا۔اس کے بعد ہی حضرت پردوبارہ وبا کاحملہ ہوااورای میں آپ کی وفات ہوئی۔ بیشان تھی حضرت مولا نامحد لعقوب صاحب رحمة الله علیہ کی۔

# پنجشنبه ۲۰ رسط الاول ۱۳۵۸ اه مطابق الممثل ۱۳۵۸ او مطابق الممئی ۱۹۳۹ او بعد نماز فجر دوران مشی علماء وطلبه کے لئے تہجد کا یا بندی امام احمد کا واقعہ

(۸) آج کل کے علاء ومشائخ کی عبادت وریاضت اور اتباع سنت کی طرف توجہ نہ کرنے پر فرمایا کہ حضرت امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے ایک طالب علم آپ کا مہمان ہوا۔ رات کوسونے کے وقت آپ نے اس کے پاس لوٹے میں پانی بھر کرر کھ دیا۔ صبح کو جب آپ وہاں تشریف لائے تو دیکھا لوٹے میں پانی ای طرح رکھا ہے تب آپ نے اس مہمان طالب علم سے فرمایا کہ میں نے لوٹے میں پانی بھر کراس لئے رکھ دیا تھا کہ تہجہ اس مہمان طالب علم سے فرمایا کہ میں نے لوٹے میں پانی بھر کراس لئے رکھ دیا تھا کہ تہجہ کے لئے اٹھو سے تم کو وضو کے لئے پانی تلاش کرنے کی دفت نہ ہو۔ حکر میں نے و یکھا کہ پانی مارح رکھا ہے معلوم ہوتا ہے تم تنجد کے پابند نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ طالب علموں کواس کا ورکون ہوگا۔

#### بعدنمازظهر

#### بہر حال فضیلت انباع سنت میں ہے

(۹) فرمایا آج کل لوگ بزرگی اور درویشی اس کو سیحصتے بیں کہ جو یکھ فتو حات ہوں صرف کروی جا تھیں کل کے لئے یکھ نیس رکھا جائے گو یہ بھی ایک حالت ہے جو فی نفسہ محمود ہے ندموم نہیں ۔ لیکن جو فضیلت اور برکت اتباع سنت میں ہے وہ اس حالت میں نہیں ۔ اگر یہ حالت افضل ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات کے لئے سال بھرکے فرید کے لئے سال بھرکے فرید کے لئے غلہ ندفرا ہم فرمائے۔

# ۲۱ر بیج الاول ۱۳۵۸ همطابق ۲امئی ۱۹۳۹ء بعدنماز جمعه مجلس عام حضرت شاہ محمد شیر پہلی بھیت والے اوران کے دوملفوظ

(۱۰) فر مایا۔ شاہ محمد شیرصاحب بیلی بھیت میں مشہور بزرگ گزرے ہیں تھے تو وہ امی ۔ کنگہیاں بناتے تھے ۔ ممرریاضت ومجاہدہ کی برکت ہے ان کی وہ حالت ہوگئی تھی جوامل باطن کی ہوتی ہے۔وہ الیم باتیں کہہ جاتے تھے جن کواال علم ہی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی دو مرتبدان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جب میں کانپور میں تھا تو ایک نکاح کی تقریب میں ایک دوست اپنے ہمراہ پلی بھیت لے گئے۔ وہاں بھی حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فر مائے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی محبت عطا فر ماویں۔ فر مانے لگے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کورگڑ و۔ میں نے رگڑا۔ پو جھا سچھ گرمی پیدا ہوئی۔عرض کیا جی ہاں۔فر مایا بس اس طرح رگڑتے رہو۔محبت ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ جہاں میں تھالیعنی عدرسہ جامع العلوم کا نپور میں تشریف لائے۔ مدرسہ کوملاحظہ کیا۔ میں نے مدرسہ کی حالت عرض کی کہ دوسرے مدارس کی طرح کسی خاص قوم کی اعانت اس کوحاصل نہیں اور کسی بنیا دیر قائم نہیں اور ترقی کی دعا کے لئے عرض کیا۔فرمایا سارے عالم کی بنیادمعلوم ہے کیا ہے۔عرض کیامشہور ہے کہ زمین کے نیچے گائے ہے جوایئے سینگوں پرتمام بنیاد کوسنجالے ہوئے ہے۔ یو چھااس کو سنبیا لنے والا کون ہے۔عرض کیا قدرت ۔فر مایا جب قدرت تمام کا ئنات کوسنبیال سکتی ہے تو كيا مدرسه كونېين سنجال يسكه كي \_

#### ملامتيه كالصل مطلب اورحضرت ابوطلحه رضى الله عنه كاوا قعه

(۱۱) فرمایا بعض لوگ ملامتیہ کے معنے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر خلاف شرع اعمال کرتے ہیں۔ ان سے ان کی غرض میہ ہوتی ہے کہ لوگ انکو بڑانہ مجھیں بلکہ ذکیل خیال کریں محکم ریاصطلاح مخترع ہے۔ اہل فن کی اصطلاح میں فرقہ ملامتیہ وہ ہے جوایے اعمال کوخفی

رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ رضوان الدعلیہم کے عمل ہے بھی پیطریق ماخوذ ہے۔ حضرت ابوطلحہ
رضی اللہ عنہ کے بہاں ایک مہمان آئے حضرت نے بی بی ہے دریافت کیا پچھ کھانا ہے۔
معلوم ہوا کہ بچوں کے لئے پچھ رکھا ہے۔ فرمایا پچھ حرج نہیں مہمان کو کھلا دینا چاہیے گر
چونکہ مہمان کے ساتھ ہم کوخود بھی بیٹھنا اور کھانا پڑے گا۔ اس لئے بیرکرنا کہ کھانا شروع
کرنے کے وقت چراغ گل کر دینا اور مہمان کے ساتھ ہم خالی منہ چلاتے رہیں گے۔
مہمان کو یہ بچھ رہا تھا کہ ساتھ کھانا کھارہے ہیں چنا نچیان کا بیٹل مقبول ہوا اور ان کی نسبت
مہمان کو یہ بچھ رہا تھا کہ ساتھ کھانا کھارہے ہیں چنا نچیان کا بیٹل مقبول ہوا اور ان کی نسبت
بیآیت نازل ہوئی۔ ویہ وٹرون علی انفسہ مولو کان بھم حصاصة اس مدیث
کے اس جز و پر کہ حضرت ابوطلح رضی اللہ عنہ نے اپنے بیکوں کو بھوکا رکھا یہ طالب علمانہ اشکال
ہوتا ہے کہ بیکوں کو بھوکا رکھنا شرع کے خلاف ہے مگر شراح مدیث نے یہ جواب ویا ہے کہ
بیک جمو کے نہیں سے جس طرح بعض بیکے باوجود بھوک نہ ہونے کے کسی چیز کے لئے ضد کیا
خرتے ہیں۔ بہلانے سے بہل جاتے ہیں ان کا بہلانا بھی اسی طرح کا تھا۔

#### فرقه قلندريه

ُ (۱۲) ای سلسله میں فر مایا کہ فرقہ قلندر بیہ منقد مین کی اصطلاح میں وہ ہیں جواپنے اعمال ظاہری میں قلبل کرتے ہیں اوراعمال باطنی میں زیادتی کا اہتمام کرتے ہیں۔طریق قلندر بیہ کے متعلق میں نے پانی پت میں حضرت قلندرصا حب رحمۃ الله علیہ کے مزار پرایک وعظ بھی کہا تھا۔اس میں اس طریق کوواضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔

#### فقیہ کون ہے:

(۱۳) فرمایا آج کل فقیہ ایسے مخص کو کہتے ہیں جس کو جزئیات زیادہ یا دہوں حالانکہ فقیہ وہ ہے جس کو دین کی اعلیٰ درجہ کی سمجھ ہو۔

#### کامل کون ہے

(۱۴) فر مایا کامل وہ ہوتا ہے جوحصرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورانتہج ہو۔طریق سنت میں اعتدال ہوتا ہےا فراط وتفریط نہیں ہوتی ۔

# شنبه ۲۷ رئیج الاول ۱۳۵۸ همطابق ۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ء ''خبرالقرون قرنی'' سے خلفاء راشدین کی خلافت کا اثبات

(۱۵) فرمایا ایک مخص نے خیر القوون قونی کے آخری لفظ قونی سے بطور لطیفہ کے چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اثبات خلافت کا مکتہ اس طرح بیان کیا تھا کہ لفظ صدیق کا آخر حرف آن اور علی گا آخری حرف کی لیا۔ اور آخر حرف آن اور علی گا آخری حرف کی لیا۔ اور یکی چاروں حرف لفظ قرنی میں بتر تیب موجود ہیں۔ ای تر تیب کو کسی نے دوسرے عنوان سے اس طرح نظم کیا ہے۔

ابوبکر کیسو علی ایک جانب الف اور بے کی طرح ان کو جانو 
ہیہ تشبیہ ہے واقعی تو جگہ بھی وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا 
خلافت کو گھیرے ہیں باصد صفائی کہ محضور ہے جن میں ساری خدائی 
الف اور بے نے بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی 
الف اور بے انے بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی 
الف اور سے ان بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی 
الف اور سے ان بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی 
الف اور سے ان بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی 
الف اور سے ان بترتیب پائی ہی آخر خلیفہ کے آخر میں آئی ا

# حضرت كالبيغسرمين تيل لكواني برحديث شريف ساستدلال

(۱۲) قاری شاہ محمصاحب حضرت والا کے سرمبارک میں تیل لگارہے تھے۔ اس پرفر مایا کہ اس حدیث شریف کے لحاظ ہے کہ لنفسک عملیک حقاجب میں سرمیں تیل ملوا تا ہوں یہ خیال کر لیتا ہوں کہ یہ بھی ایک سرکاری مشین ہے جس طرح مشین کے لئے تیل کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی تیل کی ضرورت ہے اور سرکاری مشین اس لئے کہا کہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز غلام کی ملک میں نہیں ہوتی بلکہ وہ مولا ہی کی ملک ہوتی ہے۔ ملک میں نہیں ہوتی بلکہ وہ مولا ہی کی ملک ہوتی ہے۔

# شیخ تک اینے باطنی اسرار پہنچانے میں اخفاءضروری ہے

(۱۷) مولوی عبدالرحمان صاحب وکیل پیٹنہ نے اپنے حالات لکھ کر حضرت اقد س کے پاس بھیجے تھے اور جواب کے لئے لفا فہ رکھ دیا تھا۔ جواب تحریر فر ما کر مولوی فقیر محمہ صاحب جو پچھ عرصہ سے مولوی عبدالرحمان صاحب کے پاس ہی رہتے ہیں اور اس وقت تھانہ بھون آئے ہوئے تھے اور حاضر مجلس تھے۔ ان سے ارشاد فر مایا کہ اگر آپ بھو دیل صاحب مصاحب کو لکھنا چاہیں لکھ کر ویدیں تاکہ ان کے خط میں رکھ دیا جائے۔ اس پرایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر مولوی فقیر محمد صاحب پہند جا کر اپنے حالات لکھ کر مولوی عبد الرحمان صاحب کے خط میں رکھ دیا کریں تو مناسب ہیں۔ ارشاد فر مایا کہ بیہ مناسب نہیں ساحب کے خط میں رکھ دیا کریں تو مناسب ہے یا نہیں۔ ارشاد فر مایا کہ بیہ مناسب نہیں ہے۔ ہر محف کو اپنے حالات علیحہ ہ لکھنا چاہیں۔ ایک محف کا باطنی حال اور علاج دو مرے کو معلوم ہونا معز ہے۔ جس طرح طبیب بعض حالتوں میں کسی مریض کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنا سنے دو مرے مریض کو نہ بتائے کیونکہ اس سے دو سرا مریض جس کو کڑ وی دوا دی گئی ہے یہ سبجھنے لگتا ہے کہ طبیب پہلے محف پر زیادہ مہریان ہے اور مجھ پر اس قد رمہریان نہیں۔ اس طرح طالب کو اپنے شخ سے بدگمانی ہوتی ہے۔ اور اس پر اعتما ذبیس رہتا۔ جو طریق کے لئے ضروری بلکہ شرط ہاں طریق میں اسراد بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہر محف کا معاملہ حق تعالی کے مردی کا ظہار طریق میں اسراد بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہر محف کا معاملہ حق تعالی کے مالات کو نئی رکھنے کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اس واسطاس طریق میں اپنے مالات کو نئی رکھنے کی تعلیم کی جاتی ہیں ہے۔ اس واسطاس طریق میں اپنے میں کھونے کا تا ہو کہائی ہوتی ہے۔ اس کی حالات کو نئی رکھنے کی تعلیم کی جاتی ہے۔

# مبتدى كيلئة وعظ كهنام صريح ايك واقعه ساس كي تفهيم

عظ کہنامصنر ہے کیونکہ مبتدی پر جو پچھہ حالات طاری ہوتے ہیں وہ ان کو جوش میں ضبط نہ کر سکے گا۔وعظ میں بیان کرد ہے گا اوراس کے اسرار سب کو معلوم ہوجا ئیں گے۔

جس ہے لوگوں میں اس کے ساتھ عقیدت پیدا ہوگی۔ اور چونکہ مبتدی کے اخلاق ہنوز پختہ نہیں ہوتے اس لئے اس میں عوام کی عقیدت سے عجب پیدا ہوجائے گا۔ جس کا مصر ہونا ظاہر ہے۔

د ماغ دیباتیوں کے اچھے ہوتے ہیں اور زبان شہریوں کی

(۱۹) فرمایا اکثر علماء وفضلاء ومشائخ قصباتی ہوئے ہیں۔قصباتی لوگوں ہیں سادگ ہوتے ہیں۔قصباتی لوگوں ہیں سادگ ہوتی ہے جس کوفطرت سے قرب ہوتا ہے۔اورشہریت ہیں تنعمّات ہیں جوفطری نہیں ہوتے اس لئے قصباتیوں کے دماغ شہریوں سے اجھے ہوتے ہیں۔گوزبان شہریوں کی انجھی ہوتی ہے۔

#### تعويذ دينے ميں حضرت كاطريقه كاراوراحتياط

(۲۰) ایک طالب علم مقیم حیدرآ بادحضرت والای زیارت کوآئ اورکسی این دشته دار کے لئے آسیب کے تعوید کی درخواست کی حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ میں اس فن کو خبیں جانتا۔ البتہ تو کلاعلی اللہ جو میری سمجھ میں آتا ہے لکھ ویتا ہوں۔ اگر فائدہ نہ ہوتو کسی عامل ہے رجوع کریں۔ اور اگر آپ کہیں تو میں کسی عامل کا پہتہ بھی بتا دوں۔ انہوں نے عامل کیا یہ جھے صرف حضرت والا کے تعوید کی ضرورت ہے کسی عامل کا نہ پتہ مقصود ہے نہ ضرورت ۔ حضرت والا نے ان کے اصرار پر ایک تعوید اور تین فتیلے لکھ دئے۔ اور فر مایا کہ اس فتیلہ میں ایک جملہ سوختہ شود بھی لکھا جاتا ہے چونکہ کسی جاندار کو جلانا فی نفسہ خلاف شریعت ہے اس لئے میں نے اس میں ایک ترمیم کردی ہے۔ میں یہ بھی لکھ دیا کرتا ہوں کہ اگر نہ گریز ندسوختہ شوند 'بیا یک فقیمی مسئلہ ہے کہ اگر دشمن کا محاصرہ کیا جائے تو اس کے ارد گروز ندسوختہ شوند' بیا یک فقیمی مسئلہ ہے کہ اگر دشمن کا محاصرہ کیا جائے تو اس کے ارد گروز ندسوختہ شوند' بیا گراس میں ایک طرف راستہ بھی رکھنا چاہیے تا کہ وہ بھاگ گروز آگ جلا دینا جائز ہے۔ مگر اس میں ایک طرف راستہ بھی رکھنا چاہیے تا کہ وہ بھاگ سے آگر اس پر بھی نہ بھاگے تو اپنی خوشی جلے گا۔ شریعت میں کوئی تکی نہیں ہے شکی ہے تو ہواری معاشرت میں۔ میں نے اللہ آباد میں صاحب علی علیکم فی اللہ بن من حوج پر ہماری معاشرت میں۔ میں نے اللہ آباد میں صاحب علی علیکم فی اللہ بن من حوج پر ہماری معاشرت میں۔ میں نے اللہ آباد میں صاحب علی علیکم فی اللہ بن من حوج پر ہماری معاشرت میں۔ میں نے اللہ آباد میں صاحب علی علیکم فی اللہ بن من حوج پر ہماری معاشرت میں۔ میں نے اللہ آباد میں صاحب علی علیکم فی اللہ بن من حوج پر ہماری معاشرت میں۔

ایک وعظ بیان کیا تھااس میں اس مسلد کی کافی وضاحت کردی گئی ہے۔ بیہ بات ایک مثال

سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی طبیب کسی مریش کو کوئی نسخد لکھ و سے اور پر ہیز بھی

ہتائے۔ مریض دریافت کرے کہ کیا کیا چیزیں کھائی جا کیں۔ طبیب کے۔ بکری کا گوشت مریض جواب دے لوگ

مریض جواب دے میرے یہاں نہیں ماتا۔ طبیب کے لوگ کھاؤ۔ مریض چواب دے لوگ

بھی ہمارے یہاں نہیں ملتی۔ طبیب کے اچھا یا لک کھاؤ۔ مریض پھر وہی جواب دے یا لک

ہمارے یہاں نہیں ملتی۔ غرض طبیب جو چیز بتائے اُسکے جواب مین مریض یہی کہتا جائے کہ

پی وہ کے بھینس کا گوشت آ کو پینے کی دال نہیں تو الی صورت میں طبیب بھی کہا گا کہ

بیں وہ کے بھینس کا گوشت آ کو پینے کی دال نہیں تو الی صورت میں طبیب بھی کہا گہ ان چیز دوں کی تو اجازت نہیں ہو عتی اگر اس حالت میں مریض کے کہ حکیم صاحب کے مطب میں تو ہوئی ہے۔ تو اس کا ہی کہنا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے۔ ہر عاقل بھی کہا کہ حکیم صاحب کے مطب میں تو ہوئی میں انہوں نے دس چیزیں کھانے کی اجازت دی گرخود میں تی میں ہے کہا کہ میں ہیں ہوئی ہیں انہوں نے دس چیزیں کھانے کی اجازت دی گرخود میں تی نہیں ہے کہا کہ میں ہیں تو تی کہاں سے کہا گہاں ہی کہائی ہے۔ ہی اس بہتی کو چھوڑ دو۔ اس طرح شریعت میں ہی تہارے کی اجازت دی گرخود میں تی نہیں ہے کہائی ہیں ہی ہوئی ہے۔

آخر میں فرمایا کہ لفظ فلیتہ غلط مشہور ہوگیا ہے۔ اصل میں فتیلہ ہے جوفتل سے مشتق ہے جس کے معنی ہائے کے ہیں چونکہ فتیلہ بھی باٹا جاتا ہے۔ اس لئے اس کوفتیلہ کہتے ہیں۔ ای تعویذ کے سلسلہ میں فرمایا کرتفریق کا تعویذ دینا میں نے احتیاط اور خطرات کے خیال سے ترک کردیا ہے۔ بعض دفعہ اس سے یہاں تک فوہت بینی ہے کہ مجت نے اسے محبوب کے آل کی کوشش کی ہے۔

أمراءكي اصطلاح كاطريقنه

(۱۲) فر ہایا کہ میں امراء کواورا سے لوگوں کو بیعت نہیں کرتا جن کوان کی کسی غلطی پر نالا اُق یا کم از کم ان کی حرکت کو بھی نالا اُق نہ کہہ سکوں۔ بعض لوگوں نے مجھے سے دریا فٹ کیا کہ پھرا ہے لوگوں کی اصلاح کس طرح ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ بیان کے اختیار میں ہے وہ مجھ سے ایسے تعلقات بیدا کریں جس کی وجہ ہے ہے تکلفی ہوجائے پھراس کے بعد مضا اُتھ نہیں۔

# یکشنبه ۲۷ رئیج الاول ۱۳۵۸ همطابق ۱۹۳۹ء صحیح قرآن نه پڑھنے والے کے پیچھے تھے قاری کی نماز کا مسئلہ

(۲۲) فرمایا که بین آج کل حوض والی متحد بین مغرب کی تماز پڑھا کرتا ہوں۔ وہاں کو گی امام مقر نہیں ہے۔ کل ایک صاحب نے تماز پڑھائی۔ شبع کہ اسوف تعلمون بین ٹیم کو شمااور لتوں و البحصیم ٹیم لترو نہا عین المیقین بین ہی ہی شما پڑھا۔ گر فیر آخریں ٹیم لتسنسلن بین ٹیم کی پڑھا۔ نماز توضیح ہوگئے۔ کو نکہ امام نعنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس محفی کو فلط لفظ پڑھتے پڑھتے اس کی عادت ہوگئی ہوتو وہ اس کا لغت ہوجائے گا۔ لہذا البحض کے بیجھے جھے قرآن پڑھتے والے کی نماز صحیح ہوجائے گا۔ ایک طالب علم نے بھی مجھے تو آن پڑھتے والے کی نماز سے بین جہاں کا دام قرآن صحیح نہیں بھی اس کا دام قرآن صحیح نہیں ہوتا ہے گئے اس کے اور وہ تجوید جانے ہیں۔ عالم اس کی بھی نماز قرآن صحیح نہ اس کے اور وہ تجوید جانے ہیں۔ عالم اس کے بیکھے نیس موقی۔ بلکہ اس جماعت میں جینے لوگ ہیں ان سب کی بھی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس لئے میں کیا گروں۔ میں نے امام فعلی کا تول نئی کرکھ دیا ہے کہ میرا عمل بھی ہی ہی ہیں۔ حضرت مولا تا محمول تھا۔ چنا نمچہ کی بی ہوجا ہے کہ میرا عمل بھی ہی ہی ہیں۔ حضرت مولا تا محمول تھا۔ چنا نمچہ کی بی ہوجا ہی میں میں اس کے جس کی امام کے بیکھے مولا تا نے قول نقل کرے لکھ دیا ہے کہ میرا عمل بھی ہیں ہی میں ایک ترب کی امام کے بیکھے مولا تا نے نماز پڑھی ترکی کی مجمول تا نے نہیں لوٹائی اور یہی ارشاد فرمایا۔ اور کی علاء نے نماز لوٹائی گرمولا تا نے نہیں لوٹائی اور یہی ارشاد فرمایا۔

#### مولا نانذ رحسین دہلوی کا واقعہ سرر

# اور حضرت گنگوی رحمه الله شان صوفیت

(۲۳) فرمایا ایک مرتبہ مولا تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی شخص نے مولا نا نذیر حسین صاحب دہلوی کا واقعہ بطور اعتراض کے بیان کیا کہ ان کے پاس ایک حفی اورایک غیر مقلد قراء ت فاتحہ خلف الا مام مین جھڑے ہوئے آئے۔ حنی نے اپنا قول ممانعت کا بیان کیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک کہتا ہے۔ غیر مقلد نے اپنا قول وجوب کا بیان کیا اس کو بھی بھی کہا کہ ٹھیک کہتا ہے۔ اعتراض میر کیا کہ دونوں یا تیمی کیے سے جے ہو سمتی بیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیا ختلافی مسئلہ ہے۔ دونوں کے لئے دلائل موجود ہیں اس لئے کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اس کے بعدار شاد فرمایا کہتم اس اختلاف کو کیا گئے پھرتے ہوا یک دن ایسا ہوگا یعنی قیامت کہ اس میں بہت لوگ ایسے بخشے جا کیں گے جن کوئم دنیا بیس کا فرسم بھی کرتم کو ان کے ایمان کا ادراک نہ تھا۔ یہ تو مولا تا کی صوفیت کی شان تھی پھر علم کی شان بھی ظاہر ہوئی کہ فرمانے گئے کو کہمی کھی کسی کو دھمکانے کے گؤ تھی کھی کھی کسی کو دھمکانے کے گؤ تھی کہد دیا کرو۔

# حضرت كنگوى رحمداللد برتهمت

(۱۲۳) فرمایا کرایک زماند میل مولانا گنگوری رحمة الله علیه کے متعلق بعض لوگول نے میں مشہور کردیا کہ لاالله الله کیماتھ محمد رسول الله کمنے کو بدعت بتاتے ہیں۔ اس کے متعلق امیر شاہ خان صاحب نے مولانا سے دریافت کیا۔ فرمایا بالکل بہتان ہے۔ پھر تامل کے بعد فرمایا کہ ہاں جب موذن اذان کے اخیر میں لا الله الله کہتا ہے تواس وقت سامع کو جواب میں صرف لاالله الا الله کہنا جا ہے صحمد رسول الله نہیں کہنا جا ہے ہیں نے اس کو گواب میں صرف لاالله الا الله کہنا جا ہے صحمد رسول الله نہیں کہنا جا ہے ہیں نے اس کو گواب میں صرف لاالله الله کہنا جا ہے۔

# كيشنبه ١٩٣٠ ربيع الأول ١٩٥٨ إه مطالق ١٢مني ١٩٣٩ على الصباح بوفت مشى

#### ا ہل عرب کی وضعداری:

(۲۵) فرمایا عرب میں وضعداری اور طلق اس قدر تھا جس کی نظیر ملنامشکل ہے اور اب بھی اس کا اثر وہاں موجود ہے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جس کا اشار ہ سوره الفرقان کی آیت و پیوم یعصن السظالم علی یدیه یقول بلیتنی العدن مع السو سول سبیلا کی شان نزول پین کیا گیا ہے اور درمنتوریس بالفاظ شخانداس طرح مروی ہے کہ عقبہ بن الج معیط نے ایک بارایک مجلس دعوت ہیں جناب رسول الشملی الشعلید وسلم کو بلایا آپ نے فر مایا کہ جب تک تواسلام نہ لاے گا ہیں دعوت نہ مانوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا آپ دعوت ہیں شریک ہوگئے۔ بی فبرالی بن خلف کو جو اس کا دوست تھا پینچی۔ اس نے ملامت کی عقبہ نے جواب دیا کہ ہیں نے بمصلحت ان کی خاطر سے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا ملامت کی عقبہ نے جواب دیا کہ ہیں نے بمصلحت ان کی خاطر سے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا دل سے اسلام نہیں لایا تھا۔ یہ می عرب کی تواضع اور مہما نداری کی مثال ۔ اس ضمن میں فرمایا والی سے معمول کے مطابق سے عذر کر دیا۔ وہ خاموش ہوگئے۔ ہیں سمجھا کہ معاملہ دفت گذشت کے معمول کے مطابق سے عذر کر دیا۔ وہ خاموش ہوگئے۔ ہیں سمجھا کہ معاملہ دفت گذشت ہوگیا۔ جب کھانے کا وقت آیا اور کھانا دسترخوان پر چنا گیا تو عرب صاحب سے کہا گیا کہ باتھ دھو کیں۔ انہوں نے قطعا انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک مجھے سفارشی خط نہل جائے گا ہی صاف نہیں کھانا نہوں نے بھی خط لکھ دیا۔

#### بدوبوں کی سادگی اورٹر کی اُلٹی سوچ

(۲۲) بدویوں کی سادگی خوش عقیدگی اور خلوص کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے مولوی محمد سعید مہتم مدر سد صولاتیہ سے سنا ہے کہ ایک ترکی شیخ جو کسی باطنی مشکل میں الجھ گیا تھا روضۂ اقدس پر حاضر ہوکراپنی مشکلات کو بیان کر کے جو مانگنا تھا مانگنا رہا کئی روز تک التجاکی مگر وہ مشکل عل نہ ہوئی۔ ایک روز ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ حاضر ہے اور والہانہ انداز میں نورز ورز ورز ورز سے کہدرہا ہے میں نے سنا ہے آپ نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ برے رحیم وکر یم ہیں۔ اپنی امت میں ہوں۔ میراگاؤں قبط اپنی امت برآپ کی برئی شفقت ہے۔ میں بھی آپ کی امت میں ہوں۔ میراگاؤں قبط سالی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یانی نہ بر سے کی وجہ سے تباہی آگئ ہے۔ آپ توجہ سیجئے پائی برسے اور قبط سالی رفع ہو۔ جس وقت پائی برسے گا ایک مشکیزہ گئی کا حضور کے نذر کروں گا۔

خدام روضہ اقدی بین کرلکڑی لئے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ ہے وہ بھا گا۔اس حالت میں اس کی نظر آسان کی طرف اٹھ گئی۔ دیکھا کہ اس کے گاؤں کی طرف ایک ابر کا نکڑا جم رہاہے جس کی ہیئت سے پہچانا کہ برس رہا ہے۔ بہت خوش ہوا اس وقت سمی ملنے والے سے پچھ قرض لے کرایک مشکیز ہ گھی کا خریداا در لے کر روضہ میارک پر حاضر ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضور جالی کے اندرتشریف رکھتے ہیں باہرتشریف نہیں لاتے تمام ضروریات وہیں بوری فر ہاتے ہیں اس نے بیدد مکی*ئے کر کہ کوئی دیکھنہیں رہاہے مشکیز*ہ کا منہ جالی کے اندر کر کے تھی انٹریلنا شروع کردیا۔خدام پھراس کے پیچھے دوڑ ہےوہ اس حالت میں چاتا ہواتر کی ریمعلوم كركے كه بدوى كا كام ہو گيا ہے كہنے لگا كەمعلوم ہوتا ہے كه آپ ميں بھى معاذ الله قومى عصبیت موجود ہے۔اور یہ کہد کرچل ویا ۔گھرییا ثر اس بدوی کی خوش عقبدگی کا تھا۔اس میں تو می ہمدر دی کیاتھی۔اگر ایسا ہوتا تو حصرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کو خاص شفقت نہ ہوتی ۔ کیونکہ وہ عرب قوم ہی ہے ہیں تھے۔ ہاں میمکن ہے کہ سی میں دوتعلق ایک ساتھ جمع ہوجا ئیں قومی بھی اور دینی بھی اور مزید توجہ کا سبب ہوجاوے مگریہ نبیں کہ جہاں صرف قومی بی تعلق هواور دینی نه هو و مان بھی توجه هو \_اصل مدار حضور کی توجه کا صرف دین تھا \_ چنانچے تمام سحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشفقت تھی کہ ہرایک کے ساتھ برا درانہ اور مساویا نہ برتاؤ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نے ایک صحابی کی کو کھ میں مزاحاً انگلی چیھو دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو بدلہ لوں گا۔ حضور نے ارشاد فر مایا اچھا بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بدن پرتواس وفت کرتہ نہ تھا۔حضور نے کرتہ ہٹا دیا بس انہو ں نے بوسہ لے لیا اور عرض کیا کہ میری غرض تو صرف اس شرف کے حاصل کرنے کی تھی ورنہ بدلہ لینے کی کیا مجال۔ دوسری طرف حضور کے ہیبت وجلال کا بیرعالم تھا کہ کسی نے ایک صحابی سے حضور کا حلیہ مبارک در ما دنت کیا۔انہوں نے فر مایا کہ جس نے بھی حضور کوآ نکھ مجر کر دیکھا ہواس ہے پوچھو۔میری تو ہیبت وجلال کی وجہ ہے بھی چہرہ مبارک کی طرف آ تکھ ہی نہ اٹھ سکی۔ بیتھی شان مبارک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی حضرت عارف شیرازی نے خوب فرمایا ہے \_

اوراب بدویوں میں وہ رنگ محبت کا کیچے بھی جھلکا ہے ان کا بیرحال ہے کہ جب بھی دو بدویوں میں اڑائی ہوتی ہے بہاں تک کہ دونوں تلواریں لے کر سامنے مقابلہ کے لئے آ جاتے ہیں اور کوئی تیسرانٹی میں آ کرصل علی النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیتا ہے دونوں تلواریں نیام میں کر لیتے ہیں۔اوراس طرح خاموش ہوجاتے ہیں گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔بدویوں میں جب پنجایت ہوتی ہے توایک فریق واقعات بیان کرنے ہے پہلے الف اتحدہ علی النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کرروح اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کوایصال اللہ اللہ علیہ وہ بھی بھی کہتا اور قواب کرتا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا جوش اور جذبہ کم وہ جاتا ہے اور غیظ و یہی عمل کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا جوش اور جذبہ کم وہ جاتا ہے اور غیظ و یہی عمل کرتا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا جوش اور جذبہ کم وہ جاتا ہے اور غیظ و عضب جاتار ہتا ہے۔ یہ سب اثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا ہے۔

(۲۷) اس تذکرہ کے بعدارشادفر مایا کہ ہمارے حضرات رحمۃ اللہ علیم فر ماتے تھے کہ واصل ہونے کے بعد کوئی راجع نہیں ہوسکتا۔ جس طرح پختہ پھل خام نہیں ہوسکتا اور کوئی بالغ شخص نابالغ نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح واصل کی حالت ہے کہ وہ والی نہیں ہوتا۔ شیطان واصل ہی نہیں تھاور نہاس کی بیرحالت نہ ہوتی۔

مولا ناابوالخير دهلوي سيحضرت حكيم الامت كي ملاقات

(۲۸) فرمایا که میں موتمر الانصار کے جلسہ کی شرکت کے ٹیمیر تھ گیا ہوا تھا جلسہ گاہ کے قریب حاجی وجیہ الدین حاجی فصیحالدین کے یہاں قیام تھا۔ ایک شب کو میں شخ وجیہ الدین شخ بشیر الدین سے ملنے کے لئے ان کی کھی پر گیا جو آبادی سے باہر ہے تھوڑی ویر میں پچھ آ وازیں سنائی دیں اور شخ وحیدالدین اور شخ بشیر الدین کو ویکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے میں پچھ آ وازیں سنائی دیں اور شخ وحیدالدین اور شخ بشیر الدین کو ویکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے ووڑے مارے جیں۔ معلوم ہوا کہ مولا نا ابوالخیر صاحب ورا کے جارہے جیں کہ حضرت تشریف کا رہے جیں۔ معلوم ہوا کہ مولا نا ابوالخیر صاحب والدی جیں۔ ایک لالٹین آ گے آگے ہے وہاں ایک آ رام دہ کری خالی پڑی تھی کہ اس پر والدی جیں۔ ایک لالٹین آ گے آگے ہے وہاں ایک آ رام دہ کری خالی پڑی تھی کہ اس پر

میزبان تو میری وجہ سے اور میں میزبان کی وجہ سے نہیں بیٹھتے تھے۔ مولا تا آتے ہی اس کے برابر کھڑ ہے ہو گئے اور با واز بلند فرما یا بہال کون کون ہیں۔ چنا نچہ جولوگ یہال موجود تھے ان کے تام ہتا کے گئے ان میں میرا تام بھی لیا گیا۔ فرمانے گئے مجھے تو ان کے دیکھے کا بہت اشتیاق تھا اچھا لائین لاؤ میں ان کی صورت تو دیکھوں۔ میں نے ویکھا کہ ان کو میر پاس آنے میں تکلف ہوگا چلو میں ہی ان کے پاس چلا چلوں چنا نچہ میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے لائین کی روشنی میں خوب غور سے میر ہے چہرہ پر نظر دوڑ ائی پھرای آرام دہ کری بربیٹے گئے اور میں اپنی کری پربیٹے گیا۔ اور مختلف موضوع پر گفتگو ہونے گئی۔ اس دوران بربیٹے کے اور میں اپنی کری پربیٹے گیا۔ اور مختلف موضوع پر گفتگو ہونے گئی۔ اس دوران میں ان کی زبان سے لگا کہ مولوی غلیل احمد (صاحب) مولود شریف کے یہاں تک مخالف ہیں اوراس روایت کو احتراض ہیں کہ ایسے لوگوں کومر پرنیس کرتے جومولود شریف کے حامی ہیں اوراس روایت کو احتراض کی رہی ہستیوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کے میں کو کو کی تھے۔ مثلاً مولوی محمد قاسم اور فلاں فلاں میرے یہاں خانقاہ میں پابر ہنہ حاضر کو گئی تھے۔ اب جب مولا ناظیل احمد صاحب کی نبست اس طرح کہا تو مجھے بہت ناگوار ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ بیروایت آپ نے کس سے تی ہو۔

اس کاراوی کون ہے۔ وہاں ایک اور مولوی صاحب تھے۔ ان کی طرف تخاطب ہو

رکہا بھائی جواب دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا جواب تھا جو ویتے یا کیا
شہادت تھی جو پیش کرتے۔ ہیں نے کہا یہ آپ کے راویوں کی حالت ہے۔ ہیں نے بیٹی
کہا کہ جناب مولا ناظیل احمرصاحب جس مولود کو منع کرتے ہیں اس کوآب بھی منع کرتے
ہیں۔ اس گفتگواور لہج ہے میز بان سمجھ کہ کہیں ایسا نہ ہویہ مکالمہ دوسری صورت اختیار کر
یوں۔ اس گفتگواور لہج ہے میز بان سمجھ کہ کہیں ایسا نہ ہویہ مکالمہ دوسری صورت اختیار کر
لے دو پیچارے ہم دونوں کی خوشا مرکز تے تھاتے ہیں مولا نا وہلوی کوشی ہی پرنماز عشاء کی
تیاری کرنے گئے کسی مجد ہیں نہیں اس وقت میرے ساتھ (جناب شس العلماء) حافظ احمد
صاحب (ابن حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ ) بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔
صاحب (ابن حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ ) بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔
وہ بھی شرکت جاعت کے لئے تیار ہو گئے۔ میں نے حافظ صاحب ہے کہا کہ ہیں آپ کو
اس جماعت میں شریک نہ ہونے دوں گا وہ میرے کہنے ہے دک گئے۔ خداکی قدرت

د کیھئے مید معلوم ہوا کہ مولانا ابوالخیر صاحب نے مصلی پر جاتے ہی فرمایا کہ میری جماعت والول کےسواجواورلوگ ہوں وہ علیحدہ ہوجا کیں ۔ بیہن کرمیں نے اس وفت حافظ صاحب سے کہا کہ دیکھتے ایسے ہی احمالات سے میں نے آپ کوروکا تھا۔ اگر آپ جاتے تو یہی الفاظ آپ کوبھی سننا پڑتے۔اس واقعہ کو بیان فر ما کرارشا دفر مایا کہ پیمختق اور کامل نہ ہونے کی علامت تھی۔ مگر پھر بھی مولانا بہت ننیمت تھے اب تو ایسے لوگ بھی نہیں۔ ان کے معتقدین ومربیدین زیادہ تر کا بلی تھے جو بڑے خوش عقیدہ اور رائخ تھے یہاں تک کہ مولا نا ان کو بخت بخت سزا کیں دیتے تھے اور وہ دم نہیں مارتے تھے۔ مولا نا کا طریقه مخدو مانہ تھا۔

# مولا تا ابوالخیردهلوی اور بهار بے اکا بر میں فرق:

ای جلسہ میں اپنی جماعت کے لئے بیہ بھی فر مایا تھا کہ جن خادموں کو وضو نہ ہو وضو کر لیں ادر ہمارے بزرگوں کی دوسری شان تھی وہاں مجز تھا انکسار تھا۔ بھلاممکن تھا کہ وہ اینے معتقدین یامتوسلین کوخادم کہدکر پکارتے وہ تواپنے خادموں کوبخدوم سیحصتے تتھے۔وہ اتباع رسول میں فناء تھےان کا اخلاق وہ تھا جو ہمارے رسول کما تھا۔ وہ محقق تنظے وہ کامل تنظے ان کی شان کمال پیھی کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔غیر کامل کی مثال ایک دھندیے چراغ کی ہی ہے جہال دھوال ہوااس کا نور حیب گیا۔ اور ہمارے بزرگ محقق و کامل تھےان کے انوارمثل تیز روشنی کی فتدیل کے تھے۔ کہ اگر ہزاروں ظلمات ان کے سامنے جمع ہوں ان سب پر وہی غالب رہےالیہ کامل کوحق ہےاصلاح کا جس کے صفات کی نسبت حضرت محی الدین ابن عربی کاارشاد ہے کہ عربی وہ ہے جس میں بہتین صفتیں موجود ہوں۔ دین انبیاء کا ساہو۔ تہ بیر اطباء کی سی ہو۔اور سیاست با دشاہوں کی سی ۔ بیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مولوی عبدالمجید نے مجھے سے بوچھاتھا کہ انبیاء کا سادین کس کا ہوسکتا ہے میں نے جواب دیا تھا کہ مرادیہ ہے کہ انبیاء کا دین جس طرح د نیوی اغراض ہے پاک ہوتا ہے اور بیم راذہیں کہ ایسا کامل ہو۔

# (۲۹) از يقعده ۱۳۵۷ همطابق و جنوري ۱۹۳۸ء اعلان حقيقت

کہاں ہیں کہاں مقتدایان وہر؟ کہاں ہیں کہاں پیشوایان وہر؟ ہیں اصحاب صدق و صفا کس طرف؟ زمانے کے ہیں رہنما کس طرف؟ کہاں مخزن خلق و ایٹار ہیں؟ کہاں قوم کے ناز بردار ہیں؟ محبت سے تشریف لائیں یہاں نمونہ صحابہ کا موجود ہے یہاں سامنے داہ مقصود ہے یہاں نور عرفان ہے جلوہ قکن ہیہ تھانہ بھون ہے سے تھانہ بھون شریعت یہاں ہے طریقت یہاں ہے اصلاح و رشد و ہدایت یہال نہیں ہے یہاں رحمتوں کا شار سدا رہتی ہے اس چمن میں بہار یہاں نائب مصطفی کا ہے راج نہیں ہے یہاں ذکر رسم و رواج یهاں شرک و بدعت ہو ممکن نہیں خلاف شریعت ہو ممکن نہیں نه کوکی مقرب ' نه کوکی مشیر یهان شاد بین سب غریب و امیر

كهاں بيں كہاں سروبستان علم؟ كہاں بيں كہا مظہر شان علم؟ كهال جيل كهال عارقان جهان؟ كهال جيل كهال علته دان جهان؟ مثائخ كهال بيل ؟ اكابر كهال؟ محدث كهال بيل؟ مفسر كهال؟ کہاں ہیں کہاں وہ سرایا وقار؟ شریعت کا جن پر ہے دارومدار کہاں ہیں کہا' صوفیان کرام؟ طریقت میں جن کا ہے اعلیٰ مقام كهال جان شاران اسلام بير؟ كهال ميكساران اسلام بين؟ كدهر بين كدهر مرشدان طريق؟ كدهر بين كدهر روح و جان طريق؟ يرستار وحدت كدهر بين كدهر؟ طلبكار رحمت كدهر بين كدهر؟ غنیمت ہے وہ اب بھی آئیں یہاں یہاں کس کا بندار کس کا غرور ہے اک اتباع شریعت ضرور

اگر باز پرس آپ دیکھیں یہاں تو ہو تربیت کی حقیقت عماِل ابھی کل کا ہے واقعہ سامنے ہیں جلوے آئکھوں میں پھر رہے کھلا میکدہ تھا' اجازت تھی عام چبکتا تھا رشد و ہدایت کا جام نگاہوں سے ساتی بانا تھا ہے ہر اک رند بے مانگے یاتا تھا ہے کہ اتنے میں دی ہی کسی نے خبر کھڑی ایک عورت ہے ہیرون در تمنا بہت کامیانی کی ہے تغیر ہوا چہرہ یاک بر یباں اکے آنے کا منٹا ہے کیا؟ کسی نے کہا' تازہ ایمان ہے وہ تھی پاری اب مسلمان ہے یہ یو چھا' کہ اس کا ہے کیسا لباس؟ کھھاسباب دساماں بھی ہاس کے یاس کھلا سر ہے ساڑھی ہے پہنے ہوئے نہیں بردہ اور ساز کیسے ہیں ہے مسلمان عورت ہو یوں نے تحاب جُله حامتی ہے برائے تیام گر ہے یہ مہمان یہ ہے خیال وہاں رکھ کے اسباب پھر آئے وہ جو منشاء ہو آنے کا ظاہر کرے مسی خادمہ کو بھی شبھیجوں گا میں عیال سب بہ اس نے کیا صاف صاف حَبِّه دوسری پھر عنایت ہوئی عیاں ہوگیا مدعا کس طرح مصے آپ جرے میں خادم کے ساتھ وہاں تھبرے بھی تو ملازم کے ساتھ

یہاں تربیت میں محبت بھی ہے محبت میں اک خاص اسے آرزو باریابی کی ہے یہ سنتے ہی فورا ہوا ہی اڑ یہ فرمایا' وہ کون ہے؟ پوچھنا كيا عرض يردے ہے كيا كام اسے یہ فرمایا' انداز کیے ہیں یہ زمانے کی حالت ہے کیسی خراب میہ سنکر کہ اس کو ہے کچھ مجھ سے کام ہوا تھم' تھہرے یہاں' یہ محال بيه كبدؤ سرا مين تقبر جائے وہ میرے یاں آئی ہے کس کام سے نہیں ہے اگر خرچ کو میدوں گا میں سرا میں تھبرنا تھا اس کے خلاف ت جب شکایت بیر مہمان کی كهول كيا' سني التجا كس طرح

وہ بردے کے باہر ' خدا کی بناہ رہا بردے میں' سے شریعت کا ماہ شریعت کا اللہ اتنا اثر پڑے غیر عورت یہ کیونکر نظر تنهائی میں ایک یہی بات کی بظاہر تواضع مدارات کی جو کہنا تھا اس کو وہ اس نے کہا جواب اس کو ملنا تھا جو مل گیا غرض دوسرے دن وہ واپس گئی شریعت کی جو شان تھی دیکھے لی اسے نظر آئی حفاظت دین کی سے بابندیاں دیکھیں آئین کی خدایا بھے بھی ہے توفیق دے تقدق میں ایکے ہے عزت کے گناہوں سے اینے ہوں میں شرمسار تری رحمتوں کا ہوں امیدوار سوا دین کے ہو نہ دنیا کا غم شریعت کی منزل پہ ہو ہر قدم خدا کاشکر ہے کہ یہ مجموعہ اوراس کے دونوں ضمیمے بحسن وخو بی ختم ہو گئے۔اللہ تبارک وتعالی ہے دعا ہے کہ وہ ان کومقبول فر مائیں ۔لوگ ان کو پڑھیں ان ہے مستفید ومستفیض ہوں اور صاحب ملفوظات ادامهم الله فیوضهم و برکاحهم نیز جامع و ناشر کو دعائے خیرو برکت سے يادكر تے رئيں۔ الحمد الله الذي بنعمته و عزته و جلاله تتم الصلحت چهارشنبه ۲۰ رجب المرجب ۱۳۵۸ چهطابق ۲ ستمبر <u>۱۹۳۹ ت</u> احقر وصل بككرامي خانقاه امداديية تفانه بهون

#### ملفوظات بمفت اختر

#### حضرت گنگوہیؓ کی شان

(۱) ۵ رمضان المبارك ۱۳۳۳ه وا ثناء درس تكشف ميس فرمايا (بيلے سے اہل حال كا تذکرہ ہور ہاتھا) کہ حضرت مولا نا گنگوہی کے یہاں ایک شخص اثناء ذکر میں نہایت موزوں اور یا قاعدہ تالیاں بچایا کرتے تھے۔ایک مولوی صاحب بہت دلیر تھے اور حضرت ان سے محبت فرماتے تھے۔انہوں نے ان ذاکر براعتراض کیا۔حضرت ناراض ہوئے اور فرمایاتم کیا جانو۔خواہ نخواہ دخل درمعقولات دیتے ہو۔ایسے ہی ایک اورصاحب تنے جواب خلیفہ ہیں ان بر صحک کا غلبہ تھا۔ ہر وقت ہر ساعت نماز میں وضو میں انہیں بس صحک ہی ہے سرو کارتھا ایک صاحب نے انہیں بھی ڈانٹ دیااوررو کنا جا ہاحضرت کوخبر ہوئی از حد خفا ہوئے اور دریافت کیا تم نے کیوں منع کیاتم کون ہوتے تھے تم ہے کس نے کہاتھا۔ کہ نماز میں بھی ہنتے تھے۔فر مایا ان کونماز سخک آمیز تمہاری اشک ریز نماز ہے بدر جہا بہتر واولی ہے۔اھ اس کے بعد فر مایا بيسب علامات ضعف قلت ضبط جن \_ كمال نبيس البيته ايك حالت محموده \_عوام الناس اس كو كال تجھتے ہيں اور ظاہري ہوجن كومقصود وتصور كر كے اس كے در يے اور اس كى تحصيل ميں مشغول ہوتے ہیں حضرت گنگوہی نہایت ضابط تھے آپ سے ایام ارشاد میں تو ایسے حرکات کیےصادر ہوتے آپ نے تو زماندارادت بھی اس متانت ووقار سے بسر کیا کہ بایداور شاید۔ ا یک مرتبہ یہیں تھانہ بھون ہیں ایک مخص حضرت حاجی صاحب ؓ کے پاس بیٹے ہوئے شب کوذکر میں مشغول ہے اثناء ذکر میں ایک ذوقی حالت کے غلبہ سے ان کی زبان ہے ایک شعر نکلاعرصہ قلیل کے بعد دوسراشعراورالیے ہی تیسرا۔مولانا نے دور ہی سے فرمایا سیدھی طرح ذکر میں مشغول ہو۔ بیذ کراللہ ہے یامشاعرہ فر ماتے تھے کہ میں بھر پچھتایا بھی کہ حضرت حاجی صاحبٌ کے سامنے میں نے دخل دیا۔ بیشان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی تھی کہ بارگاہ نبوی میں رائے ویدیا کرتے تھے پھرافسوں کرتے تھے اور پچھتاتے تھے کہ مجھ سے رسول مقبول ضلی اللہ علیہ وعلیٰ آله واصحابه وبارک وسلم کے روبر و بیگتاخی کیول سرز دہوئی۔ (گویاعلیکم بسنتی و سنة خلفاء الواشدین المهدیین پر بالاضطرار عمل ہوتا تھا۔ جامع ۱۲)

## ايك شعركي عجيب غلط تشريح

(۲)۵رمضان المبارك ۳۳۳ ه نيز درس تكشف ميس

درکوے نیکنامی مارا گذر ندا دند گرنونمی پسندی تغییر کن قضارا کی شختیق میں فرمایا که ایسا بی ایک اور شعرہے۔

گناه گرچه نبود اختیار ماحافظ تو در طریق ادب کوش کیس گناه من است اوراس پرایک لطیفہ فر مایا کہ میں ایک مرتبہ لکھنو میں ظہر کی نماز کے واسطے ایک مسجد میں گیا جب نماز سے فراغت ہوئی ایک شاہ صاحب نے اپنے پاس بلالیا میں جا بیٹھا کہنے گئے کہ بزرگوں کا کلام مجھنا بہت دشوار ہے۔ بعض عبارات ایسی ہیں کہ جن کا مطلب سینہ بسینه ی چلا آتا ہے۔ کتب وحواثی وشروح میں پیۃ ونشان نہیں۔ دیکھنے حافظ شیراز گا کا میہ شعر ہے۔ گناہ گرچہ الخ ہمارے مرشد کامل نے اس کی ہابت عجیب وغریب شحقیق کی ہے۔ فریاتے ہیں ۔ گناہ گرمنادی ہے اور حرف ندا محذوف ۔ بینی اے گناہ گر۔ اور گراہم فاعل ترکیبی کے واسطے ہے جیسے آئین گر اور زرگر اور کوزہ گر۔ لینی اے گناہ کے صانع ۔ وہ کون ہے۔خدا تعالیٰ تو گویا خدا تعالیٰ کومخاطب کیا۔ادھرسے جواب آیا۔ چہ کیا ہےا ہے بندے۔ انہوں نے عرض کیا نبود اختیار ۔ یعنی ہم وقوع فی الاثم میں مضطر بیں ۔ اور ہماری طافت سے احتر ازعن الاثم باہر ہے۔فر مایا ماحافظ ہم حافظ اور ذیمہ دار ہیں ۔کوئی رنج وَفکر کی بات نہیں۔ میں ایک ہی مصرعہ کی تحقیق س کر اٹھ کھڑا ہوا کہ تامعلوم دوسرےمصرعہ میں کیا گلفشانی فر ماویں سے۔ بھلے آ دمی نے مرشد کو بھی بدنام کیا۔ یامرشد بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ہیں سمجھنا تھا کوئی لطیفہ کوئی تکتہ سنائمیں گے۔

جابل درولیش کی تفسیر

فرمايا ايسے بى يہاں ايك جابل درويش تھا۔ كمبخت كہا كرتاتھا والسنسحى والليل

#### اذا سبعیٰ اےنفس تیری یہی سجا (سزا) نعوذ باللہ۔ حضرت کے نا ناجی کا شعبدہ باز پیر سے معاملہ

میرے بیضلے مامول صاحب فرماتے سے کہ نانا صاحب سے طالب میں۔ گواشغال دنیا ہیں بھینے رہتے سے ۔ اور بیا شغال اتن مہلت وفرصت ندد سے سے کرتے اور اس کی جبتو میں سرگرم رہتے لہذا ہر وقت بیتاب و بقرار رہتے ہے ۔ طلب عبب چیز ہے اس سے ہر روز نیا کرشمہ نظراً تا ہے ۔ اسی سے انہیں ایک غلطی ہوئی یعنی ایک جابل مدی نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی جنال دھی نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی جنال دھی نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی جنال دھی سے دیوں دیات وقصبات عظلی تصور کیا۔ اس زمانہ میں ویا سلائی کے بئس نے نے بطے سے یعنی دیبات وقصبات میں ایمی تک نہیں آئے ہے ۔ مرف بڑے بڑے سے میں ویا سال کی کے بئس نے نے بطے جو کہوں میں تھے۔ کہیں سے ایک بئس میں ایمی تک نہیں آئے ہے ۔ مرف بڑے بڑے سے سال کی تاریخ کے بیٹن میل پرایک مقام ہے خوت گڑھ و وہاں ان کو لے گیا نوافل پڑھوائے اذکار کی تعلیم کی اور کہا آئ تکھیں بند کر کے قبلہ روہو کر مراقبہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب میں ہوں کہوں تو آئی کھول دینا یہ بیٹھے رہے ۔ اس نے پشت کی طرف کھڑے ہو کو کر ویا سے نیا اور مر پرلا کر کہا ہوں ۔ آئی جو کھولی تو تمام مبحد روشن ہے جران ہوئے گر سے بھے خواندہ ۔ ای میں اپنا مارید کھے کر سو ہے کہ جنی خدا کی تو بیشان ند ہونا چا ہے کہ اس کے ساتھ ظلمت جمع ہو۔ اس کی کیفیت و حالت تو یہ ونا جا ہے

چو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجیب عدم درکشد سمجھے کہ بید حلیہ سازی (شعبدہ بازی ہے سراٹھا کر جو دیکھا دیا سلائی ہاتھ میں ہے غصہ سے بھڑک گئے۔ نکال کے جوتہ خوب ہی اچھی طرح زد دکوب کی اور خوب مرمت کر دی ۔ آ دمی شوق طلب میں بہت دھو کے کھا تا ہے مجد و خانقاہ میں تو دھوکا کھا تا ہی ہے بعض احوال میں مندر دیر کنشت ناقوس میں گرفتاری کا خوف ہوتا ہے دہم ہوتا ہے کہ شاید مطلوب اسی مندر دیر کنشت ناقوس میں گرفتاری کا خوف ہوتا ہے دہم ہوتا ہے کہ شاید مطلوب اسی میں بل جائے اور بیا کش متجہ خودرائی کا ہوتا ہے خدا کا ہزار ہزار احسان ہے اگر کسی شخص کو کئی رہبر کا بل ومعلم بل جاوے ورنہ ہزار ہا گھا ٹیاں چیش آتی ہیں جن سے بجر شخ کے کوئی

نہیں نکال سکتااور جس کو میٹی آئی ہیں ای کوشنے کی پوری قدر بھی ہوتی ہے۔ لعض کم علموں کا وطیرہ

(س) ۵ رمضان المبارک سوسوا و بعض اہل کا کو بیمرض ہوتا ہے کہ ان کو کہیں ہے کوئی عمرہ تحقیق یا کسی سوال و جواب کی تقریر یا کچھاعتراضات معلوم ہوجاوی تو بیان نہیں کرتے اور اظہار کو گوارا نہیں کرتے اور اپنے کو اہل کمال تضور کرتے ہیں۔ اور اسی حرکت ہے معلوم ہوا کہ صاحب کمال نہیں ان کی نظر کوتا ہ اسی معلوم پر مقصود ہے باتی صاحب کمال کو تو ان چند معلومات پر کوئی تا زنہیں ہوتا۔ اس کی ہمت کے پرنداس سے بہت بلندی پر پرواز تو ان چند معلومات پر کوئی تا زنہیں ہوتا۔ اس کی ہمت کے پرنداس سے بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور مدی کمال اظہار سے اس لئے اندیشہ کرتے ہیں کہ مبادا دوسراہ اسے برابر ہوجائے اور ہمارے کمال میں فرق آجائے۔

# قرآن كريم بإدنه كرنے پرشيعوں كامضحكه خيزاستدلال

اس پرایک لطفہ یادا گیا کہ ان اوگوں کوتو بیا ندیشہ ہوا کہ کوئی ہمارے برابر نہ ہوجاہ ہے۔
بعضے وہ ہیں جو کمال حاصل نہ کرنے کی دجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی برابر نہ ہوجاہ یں
کہ خلاف ادب ہوجاہ ہے چنانچا کیک محف نے ایک شیعی کا قول جھ سے کا نبور میں نقل کیا تھا کہ
ہم لوگ کلام مجید حفظ کر سکتے ہیں گرخود قصدا حفظ نہیں کرتے تا کہ مساوا قباللہ تعالی لازم نہ آدے
کہ ان کو بھی قرآن حفظ ہے میں نے کہا ہاں بھائی تمہارا خدا ایسانی ہوگا کہ ہرئی اس کے برابر ہو
سکت ہے پھر اسی سلسلہ میں فر مایا کہ یہ چوشہور ہے کہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتے خلط ہے یائی پت میں
چونکہ قرآن شریف کا جرچا زیادہ ہے وہاں بعضے شیعہ بھی حافظ ہوجاتے ہیں کیکن حافظ رہے نہیں
کیونکہ دورو تکرارو غیرہ چھکرتے نہیں اور اس کے بقاء کی بہی صور تمیں ہیں۔
کیونکہ دورو تکرارو غیرہ چھکرتے نہیں اور اس کے بقاء کی بہی صور تمیں ہیں۔

# ایک شیعه حافظ لز کا جسے سی ہونا پڑا

یانی بت میں ایک اڑکا ہے پہلے میں تھا اُس نے قرآن مجید حفظ کیار مضان میں اپنے لوگوں سے کہا آؤ قرآن شریف سنؤ جماعت کرو۔ انہوں نے انکار کیا۔ اول تو ان کے یہاں جماعت ہی نہیں پھراتی تکلیف کون برواشت کرتا۔ اس نے کہا میری محنت برکار جائے گ اس طرح تو بیس بھول جاؤں گا۔اس کے علاوہ بقاء کی دوسری کون می صورت ہے کسی نے التفات نہ کیا بس وہ نی ہوگیا۔اب رمضان میں سنا تا ہے ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہاں پانی بت میں شیعہ بھی حافظ ہوجاتے ہیں پھر فر مایا اس کا کسی دلیل شرعی و بر ہان قطعی سے ثبوت نہیں محض استقر ائی امر ہے۔ جس کا تخلف نہ کور ہوا۔البتہ چونکہ ان میں اجتمام وا تظام یاد کا نہیں اس واسطے فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اہل تشیع کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ نی ہویا شیعی جو غفلت و بالتفاتی کرے گا بھول جائے گا۔

# شیعہ اپنے فق ہونے پر حفظ قرآن کی دلیل پیش نہیں کر سکتے

البنة غالب بيہ کو اگر کہيں مدارا حقاق حق اس پر تفہر جاد بواس وقت ان کو يادنہ
نکے گا چنانچہ يہاں اہل تشج كے ايك عالم سے حافظ بھی ہے ايك لڑكاسی گيا۔ اور سنا چاہا۔
بيچارے مبہوت رہ گے اور ندسنا سے ای طرح اور بھی بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں جس
میں مقابل خاموش وساكت رہ گيا تو بياز قبيل لمواقسم باللہ لاہوہ ہا ورقاعدہ بھی ہے
کرحق وباطل کے مقابلہ میں غلبہ حق کو ہوتا ہے۔ المحق يد علو و لا يعلی اور فبھت الذی
کے فسر کا ساقصہ ہوجاتا ہے چنانچہ نمر ود بھی بیہ جواب و ساسک تھا كہ طریقہ جاربہ تو میرافعل
ہے اپنے خداسے ہوكہ اس كے خلاف كر لے ليكن چونكہ وہ صاحب باطل تھا مہوت رہ گيا۔

# مجاہدہ ہلا کت نہیں ترک مجاہدہ ہلا کت ہے

(٣) ۵ رمضان المبارك سوسسياه نيز درس تكشف بي ميس

 مثال الی ہے کہ ایک شخص عاشق ہوا ور دوروز کا جاگا ہوا ہوا ور محبوب کی صحبت میسر ہو جاوے۔ اب باوجود یکہ اس پر نیند کا غلبہ تھا گرد کھے لوکہ اس وقت اس کو تکلیف سونے میں ہوا ہے۔ یا جا گئے میں ۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بیداری کو ہزار ہا درجہ افضل واولی سمجھے گا۔ اور جوغیر عاشق ہواس کو ایک گھڑی بہنے تا ہمت کا سالگتا ہے۔ بس جس کوجس سے کلفت ہووہ اس سے احتر از واجتناب کرے اور آرام دہ کوافتیار کرے

مجامده کی دوشمیں

ورای سلسله میں بیفر مایا کہ مجاہرہ کی دونشمیں ہیں ترک حقوق نفس میتو حرام ہے اور دوسراترک حقلوظ بعنی تکشیر طاعات وعبا دات ونقلیل شہوات ولذات وہ محبوب ومرغوب ہے۔

## حضرت حافظ سے بعض لوگوں کی بدیگمانی کا سبب

(۵)۵رمضان المبارک ۳۳۳ هفر مایا که حافظ کی اصطلاح ہے کہ خوبال سے مراد تبلیات ہوتی ہیں ایک مقام پرفر ماتے ہیں

بیت اس میں اس میں خوباں سے مراد تجلیات ہیں۔خوباں یار۔گو بخشندگان عمر ندالخ بعض لوگ اس سے مراد محبوبان مجازی بتاتے ہیں ان کی اس حرکت سے لوگ حافظ سے بدگمان ہوگئے۔

#### واردات محمود ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہول

(۲) ایضا بتاریخ ندگورہ فر مایا واردات متحن ومحمود ہیں جب تک سنت و کتاب کے خلاف نہ ہو۔ اور جب شریعت مقد سہ کے خلاف ہوتو وساوس وجہل ہے جیسے آج کل ایک ملی نبوت کو بہی امر پیش آ یا سنا ہے کہ میٹی المجاہدہ والریاضة تقااس کی وجہ سے یکسوئی اور انکشاف ہونے لگا۔ عدیث النفس کو وجی و کلام اللہ تضور کیا پھر معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو اپنی غلطی منکشف ہوگئی تھی لیکن چی پڑگئی تھی اور ضد ہوگئی تھی لابذا ہے دھری پراڑا رہا۔ والٹداعلم بالصواب

# تہمت کے مواقع سے بیخے والی حدیث کی تشریح

(۷) ایضاً بتاری مذکورذ کرآیا که بعض سالکین حالت تذلل دا نکسار وملامت میں رہے بين أيك مولوى صاحب نے فرمایا كه بيرانقوا صواضع التهم كے خلاف بے فرمایا وہ مقتداء ومشائخ کے واسطے ہے حدیث خاص ہے عام نہیں۔ جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا كمسجد من حضرت صفيدآ ب كے باس تھيں مكان تشريف لے جارى تھيں \_ سامنے سے دو محض آرے تھے آپ نے فرمایا علی رصلکما جبوہ چلی کئیں تو آپ نے فرمایا کہ انھا صفیة انہوں نے کہانے و ذباللہ آپ پر کوئی شبہ و گمان ہوسکتا ہے۔ فرمایا نہیں شیطان مثل خون کے ہر مخص کے رگ وریشہ میں سرایت کرتا ہے مجھ کواندیشہ ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ پس بیرحدیث بڑے مشائخ اورا یسے مقتداؤں کے واسطے ہے ورنہ بعض مشائ نے اپنے سلسلہ کے غیر مقتداءلوگوں کے لئے تدلل و ملامت کو پیند کیا ہے۔اور کبرو عجب وغيره كااس كومعالج قرار دياہے بيلوگ احاديث متعلقه باطن كوايينے ذوق خدا داد ہے بمجھتے ہیں جیسے فقہاء واحادیث متعلقہ اعمال ظاہر کو سجھتے ہیں۔اس پرمولوی صاحب موصوف نے سوال کیا کہ شحابہ رضی اللہ عنہم سے بیطر یقد ملامت ٹابت نہیں فرمایا بعض سے ہے مگر بکثر ت نہیں۔دیکھومسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحافی مسجد نبوی میں دور سے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تسی نے ان سے کہا کہ مکان متجد کے قریب لے لو۔ کہامیں پیندنہیں کرتا کہ میرا مکان رسول النُّدْ صلَّى النَّه عليه وسلم كے مكان كے قريب ہو۔سواس صحابي نے ايس بات كہي جوموہم خلاف شرع ہے چنانچیمخاطب کو بے حد گرال گزرااوراس نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم میں بیربات ببنچائی - آب نے بوجھاانہوں نے عرض کیا کہ مطلب بیتھا کہ دورے آؤں گاتو زیادتی اقدام سے ثواب میں زیادتی ہوگی۔ چنانچہ آ پ نے اس کوقبول فر مایا۔اس حدیث ہے اس کا صدور عن الصحابه معلوم ہوا۔ اس وقت مجھ کو یا زہیں حقیقت طریقت میں اور ایسے واقعات لکلیں گے۔ حيات بعدالممات كي وضاحت

(۸) ایضاً بتاریخ ندکورع برگزنمیردآن که دش زنده شد بعش کی تحقیق ندکور فی النشف کے بارے میں مشترک ہے گر

مراتب وآثاراس کے مختلف ہیں۔انبیاء میں وہ اقوی اوراشد درجہ میں یائی جاتی ہے حتیٰ کہ بعض فروع احکام میں اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے چتانچہ زوجہ نبی سے نکاح ناجائز وحرام ہے۔ پھران سے کم شہداء میں ہے اور اس کا اثر بیہ ہے کہ ان کی شان میں وارد ہے۔ والاسقولوالمن يقتل في سبيل الله اموات اوران كابدن بحى نبيس كلما - پھران سے كم عامه مومنین ہیں۔ پس ماہیت وحقیقت حیات کی ایک ہے آٹارمختلف ہیں اورجسم انبیاء و شہداء تو ملتے سے باک ہے ہی مکر قاضی ثناء اللہ صاحب نے بہت احادیث سے ثابت کیا ہے کہ بعض ووسرے مومنین کا بھی نہیں گلتا۔اور صاحب روح المعانی نے جو کہ للے تو کیا مقابل فلاسفہ ہیں ان احادیث کی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ پیضمون خلاف مشاہرہ ہے اورصاحب روح کی تقریر پراحسن میہ ہے کہ اس کو کلیہ نہ مانا جائے بلکہ عوارض کا اعتبار کیا جائے کہیں گلنے کےعوارض وآ ثار کا غلبہ ہوا بدن گل گیا کہیں مقتضی حفظ کوئی سبب یا پا گیا نہیں گلا۔اور بیجی ممکن ہے کہ وہ محص جس کا بدن گل گیا شہید ہی نہ ہو کیونکہ شہادت میں لعض شرا نکامبطن بھی تو ہیں جن کو بجز غدا کے دوسرانہیں جانتا۔ ہاں البیتہ حضرت حمزہ رضی الله عنه کی نعش مبارک گلی ہوئی دکھا دیں تو ہم بلاشبہ مان لیس کے کہا حادیث ماؤل ہیں کیونکہ وہ شہید بالعص ہیں بلکہ اگران کی نعش بھی گلی ٹابت ہوئی کردی جاوے یا فرضا کسی نبی کی نعش اس وفت بھی اعادیث کو ماؤل کہنے ہے بہتریہ ہے کہ کہا جاوے کہ مقتضائے اصل تو یکی تھا كه سالم رہے اور اس اقتضائے اصل كوا حاديث ظاہر كر رہى ہيں ليكن كسى عارض سے اس اصل ہے تخلف ہو گیا جیساا حادیث خواص اعمال میں یہی کہا جاتا ہے۔

ايك ولايتي طالب علم كي نعش

اس کے بعد ایک مولوی صاحب نے فر مایا کہ رامپور میں ایک ولائق طالب علم مر صحیح متھے ایک مدت کے بعد ان کے بھائی آئے اور قبر کو کھولا بغیر تغیر و تبدل بالکل صحیح وسالم مختصان کی نعش کوا ٹھانا چاہانہ اٹھی فر مایا ملالوگ شخن پر ور تو ہوتے ہی ہیں وہ بدن پر ور بھی متھے چیک سے اور فر مایا کہ طالب علم تو شہید ہی ہوتے ہیں علماء بھی اکٹر شہید ہی مرتے ہیں۔

#### نی کی زوجہ سے نکاح کی حرمت عام ہے

اس کے بعد ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ حرمت نکاح زوجہ نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یا جملہ انبیاء اس تھم میں مشترک ہیں فر مایا ظاہر توبیہ کہ بیتھم عام ہے بیسے لانسورٹ سب میں مشترک ہے اور خاصہ نبوت ہے کیونکہ ظاہری سبب حرمت نہ کورہ کا احترام ہے اور وہ سب میں مشترک ہے پس ایسے ہی جو تھم اس بربنی ہے وہ بھی جمیج انبیاء کوشائل ہوگا۔

#### انبیاء کی فضیلت کے بارے میں اصول

آج کل بعض اہل علم دوسرے انبیاء میں فضائل کی نفی ٹابت کیا کرتے ہیں اوراس کو حضورصلی الله علیه وسلم کی فضیلت گمان کرتے ہیں ہیں کہتا ہوں کہ جتنے فضائل وفواضل ممکن الوتوع ہوں وہ سب انبیاء علیہم السلام میں ثابت کر دیئے جاویں اور پھر آپ کوسب میں افضل قراردیا جائے فضیلت توبہ ہے کہ نہ رہے کہ ناقصوں سے بڑھاویں۔ کمال رہے کہ کاملین سے رتبہ بڑھاویں اور بدرجہ اکملیت کہنچاویں۔علاوہ اس کے اس میں دوسرے انبیاء کی ہے اد بی بھی ہے۔ ہمارے شیخ کے پاس دو مخف ایک چشتی ایک قادری آئے اور یو جھا کہ معين الدين چشتى رحمة الله عليه افضل بين ياغوث اعظم رحمة الله عليه ان مين مباحثه مواتقا\_ فر مایا بھا کی اگرغوث اعظم ؓ قا در یوں کے والد ہیں تومعین الدین عم' اور چشتیوں کے بالعکس تو کونسا باپ گوارا کر یگا کہاس کا بیٹا اپنے چیا کی تنقیص کرے۔مناسب یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی تنقیص نہ کرےتم اپنا کام کرواس ہے کیا فائدہ۔اس طرح مویٰ علیہ السلام اور جملها نبياءسب آپ ہے تعلق اخوت رکھتے ہیں اگر وہ حضرات اپنی اس تنقیص کو گوارا بھی کر کیں مگر آپ نو ضرور ناراض ہوں کے کیونکہ کون مخص کوار اکر تا ہے کہ اس نے بھائی کی تنقیص کی جائے تو کیا تو جاتا ہے بیسب آپ کی رضا کے واسطے اور وہ الٹا آپ کی ناراضی وسخط کا سبب ہوجا تا ہے۔سناہے کہ مولوی عبدائحی صاحب ومولوی عبدالحق صاحب میں منازعت ومشاجرہ تقااورایک دوسرے کے مغلوب کرنے کے لئے آمادہ۔ کسی بات پرایک طالب علم نے مولوی عبدالحق صاحب کے سامنے مولوی عبدالحیٰ صاحب کی شان ہیں پچھے کہا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اس طالب علم کوڈائٹا کہ وہ تیرے تو باپ سے بھی اچھے ہیں جب اہل معقول میں بیہ بات تھی تو خاد مان دین میں تو کیوں نہ ہوگی۔

حنفنيه وشافعيه كاباجم احترام

بھویال میں ایک حفی مدرس صاحب نے کسی مسئلہ فقیہ کی بابت بقصد انصاف فرمایا کہ بیرحدیث امام شافعی صاحبؓ کے موافق ہے اور احناف کی مخالف اور پیج بیہ ہے کہ امام صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔اس جماعت میں ایک شافعی ندہب طالب علم تنے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اورغم میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے روز امام صاحب کے موافق ا یک حدیث آئی اور استاد نے کہا کہ یہ بیٹک امام صاحب کی دلیل ہوسکتی ہے اس پر وہ طالب علم بہت مخلفتہ ہوئے اور ظاہر کیا کہ مجھ کوابیاغم ہوا تھا کہ کیا نعوذ باللہ امام صاحب نے عدیث کی مخالفت کی سوآج وہ غم رفع ہوا۔ دیکھتے امام صاحب سے باوجود اختلا ف مذہب کے کتنی عقیدت تھی۔ مکہ شریف میں تو آج تک درس میں شوافع کہتے ہیں ۔ قبالت مساداتنا المحنفية اوراحناف كهتم بين قالت مساداتنا الشافعية الحاصل انبياء كوهمنانا بهت براب طالب علموں میں تقریر فضائل نبویہ کے موقع پر بیمرض بہت زیادہ ہےاس وجہ ہے ہیں اس کو تحررسه کرربیان کرتا ہوں اور اس تنقیص وتفصیل کی بابت ایک موٹی سی بات سیجھنے کی قابل ہے وہ بیر کہ جس مضمون کو بیان کرنا جا ہواس کو دیکھ لو کہ آیا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساہنےاں کو بیان کرسکتے ہو۔اگریہ ہے تو اس کواب بھی بیان کروور نہیں۔اکثر طالب علم بہت دلیر ہو جاتے ہیں اور مدرسین ان کی اصلاح کی پچھ پروانہیں کرتے بلکہ خود وہ اپنی تقریریں صاف کرتے ہیں ای لئے طالب علموں میں اور امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں چنانچەدرى كے وقت خواہ مخواہ كے اعتراضات گڑہ گڑہ كراستاد ہے پیش كرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔میرے درس میں تو اگر کوئی کتاب پر اعتراض کرتا ہیں کہتا ہاں تمہارا اَعِمْرَاصْ واقعی ہے میاعتراض ہوتا ہے یو چھتے جواب میں کہتا ہم ذ مہدارنہیں ہم ناقل ہیں تھیج گفل ہمارے ذمہے۔ **مدعی نہیں دلائل و برا ہین کے ذ**مہ دار نہیں۔

## شادی کرنے کی صحیح عمر:

(۹) ایسنا بتاریخ ندکورفر مایا میر بزدیک شادی کا وقت تمین سال کی عمر ہے۔ اس
وقت بین تمام اعتصاء اور جملہ قوئی پختہ اور قوئی ہوجاتے ہیں پہلے زمانہ بین اس طرح ہوتا
تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہشتا دسالہ ونو دسالہ بوڑھے کے اولا دہوتی تھی۔ اب تو نکاح کیا
اور حکیم صاحب کے پاس گئے۔ قوئی دماغیہ بالکل خراب ہو گئے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ مجر د
رہنے بین اندیشہ وقوع فی الانم ہے لیکن تجرد میں صحت خوب ہوتی ہے اور کم نی بین نکاح سے
صحت بگڑ جاتی ہے خصوص اس وجہ سے کہ اعتدال ہوتا نہیں زیادتی سے دماغ جگر قوئی حواس
سب برکار ہوجاتے ہیں اس وجہ سے کہ اعتدال ہوتا نہیں زیادتی سے دماغ جگر قوئی ہے اور اس
اولا دکی اولا داس سے کم وجی مسلسل حتی کہ شاید قرب قیامت میں بایضتے رہ جا کیں اور اگر
بعض کے قد وقامت ہوتا ہے تو جسم وجھ نہیں ہوتا۔

#### الله تعالى كغن مونے كا مطلب

(۱۰) ایسنا بتاریخ ندکور۔ فرمایا عوام الناس حق تعالیٰ کے غنی ہونے کے معنی سیجھے اسے۔ خلوق کے حال سے بے پروا بے توجہ مصالح کی رعابت نہ کرنے والا اوراس معنی سیجھنے کا پہتہ ان کے محاورہ سے چاتا ہے مثلاً جب کوئی مرجاتا ہے یا کسی آفت میں جنتلا ہوتا ہے یا جسمانی روحانی مالی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اولاً اس پر کڑھتے ہیں پھر اسکا موجب مضار ہوتا جسمانی روحانی مالی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اولاً اس پر کڑھتے ہیں پھر اسکا موجب مضار ہوتا بنتا ہے ہیں پھر اسکا موجب مضار ہوتا ہے بنتا ہے ہیں پھراس کے سبب کی تقریر میں کہتے ہیں وہ بے پرواذات ہے وہ غنی ہے بعنی اسے کسی کے نقصان سے کیا مطلب وہ کسی کی مصلحت کی رعابت نہیں فرماتا نعوذ باللہ۔ حالا تک میں ہے جیں وہ جید ہیں وہ جید ہیں وہ جگر غنی ہے معنی بیان کرد سے ہیں۔

ایک جگر استے بیں من جاهد فانسما بجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العظمین دومری جگدار شاو ہان تسکفر و افان الله غنی عنکم معنی یہ بیں کہ وہ ذات مسلمین دومری جگدار شاو ہے ان تسکفر و افان الله غنی عنکم معنی یہ بیں کہ وہ ذات و مسلمی کی محتاج نہیں من کل الوجوہ محتاج الیہ اور مفتر الیہ ہے اس لئے وہ کسی کی طاعت و محصیت سے متفرر ومنتفع نہیں ہوتا۔ تیسری جگدار شاو ہے۔ فسکفر و او تو لو او استغنی

الله والله غنی حمید لیمنی خداتعالی کوکسی کا کفرمفز نبیس کیونکها سے کسی کی احتیاج نبیس۔
بس بیمعنی بیں نہ کہ بے پروابمعنی بے توجہ و بے النفات کیونکہ شفقت اور رحمت تو یہی ہے کہ
والدین کو بھی نبیس حتی کرتم کو بھی اپنی نفوس سے نبیس بس ایسے رحیم شفیق کوکوئی بالصند ذکر کر ہے
تواس کی حماقت جہالت میں کون شہدو تک کر گیا۔

# ذات وصفات الہی کے تناظر میں تو حید کامفہوم

(۱۱) ایسنا بتاری ذکورصفات باری تعالی کے بارے بھی ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جب متعلمین ان کوزائد علی الذات مانے ہیں تو آیا ان کو تلوق مانا جائے گایا غیر تحلوق ۔

فر مایا غیر تحلوق ہیں۔ مولوی صاحب موصوف نے کہا کہ اس تقدیر پر تو حید کا ابطال لازم آئے گا فر مایا۔ شریعت بھی تو حید کامنہوم بینیں ہے کہ ذات بحت واحد ہے بلکہ ذات معنی الصفات کے لئے وحدت ثابت کی جاتی ہے اور ذات مع الصفات کی وحدت کے معنی شریعت بھی مرف اس قدر ہیں کہ اس ذات موصوف کا وجود واجب ہے اور اس کے سواکس ورسری چیز کا وجود واجب نہیں دوسرے یہ کہ قدیم بالزمان بھی اس کے سواکو کی نہیں ۔ اس اور اس بی تعلمین وفلا سفہ کی تدقیقات ہیں نصوص سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے اور اس بیں کوئی اشکال عقلی بھی نہیں کوئکہ آگر صفات واجب بھی ہیں تو وہ موجود مستقل وربائن تونہیں ذات کے تابع ہوکریائی جاتی ہیں تو ایسے وجوب بھی ہیں تو وہ موجود مستقل ومیائن تونہیں ذات کے تابع ہوکریائی جاتی ہیں تو ایسے وجوب بھی کیا محد ورہے۔

## حضرت موسى التَلِينَة كُولَنُ تَوَانِي فرمانے كى حكمت:

(۱۲) ارمضان المبارك السلام العقر ما ياحق تعالى في موى عليه السلام سے لمن تو الى فر مايا لهم اله نهيں فر مايا اس كى وجہ بيہ كہ موانع عن الروبية موى عليه السلام كى جانب سے عضر الله كى طرف سے كوئى مانع نہيں تھا۔ مطلب بير كة قسور ونقصان رائى ميں ہے مرئى ميں ہے مرئى ميں ہے مرئى ميں ہے مرئى ميں ہے۔ كي خوب كہا ہے۔

شد ہفت پردہ برچٹم ایں ہفت پردہ چپٹم بے پردہ ورنہ ماہے چوں آفتاب وارم اطباء كنزويك چشم مين سات يردے ہيں ملتحمة قرنى عنبية علبوت فيكي مستمية صلبیہ چونکہان بردوں ہے اوراک محسوسات میں اعانت ہوتی ہے لہذا کہتے ہیں کہاوراک محسوسات نے محبوب حقیقی کے جمال ہا کمال سے روک دیا ورنہ وہ تو صاف شفاف مثل آفتاب ہے پس حواجب وموانع چیم کی جانب سے ہوئے اور آلات بینائی آلات نابینائی بن مکئے۔ "لَا يُحَدُّ" كامطلب

(۱۳) بتاریخ ندکور فرمایاحق تعالی اظهرمن کل شیئے ہے اور غایت ظہور ہی کی وجہ سے معرض خفاولطون میں ہےاور بہبی سے لایعد کی دلیل معلوم ہوئی کے صد ہوتی ہے معرف سے اورمعرف کے لئے لازم ہے۔معرف سے اظہر واعرف ہونا۔ جب باری تعالی سے کوئی شئے اظهربيس بالبذااس كے لئے صربھى ندہوكى بس لايحد صادق باور صدق لايحدكا نفی ترکیب سے تو ظاہر ہی ہے بیسب اس کے کہنس فصل خواص ممکنات سے ہے اور اگر حد بالبسيط موتب بعى ممكن نهيس كيونكداس كواجلى واظهر مونا حاسي اورغير اجلى سے اجلى مدرك نهيس ہوسکتا۔الحاصل حدیالمرکب وبالیسیط دونوں نہیں ہوسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں دیدار ہوگا۔ اوراتكشاف كندهقيقت واجب تعالى نهوكاراى وجهسارشاد بالاسدرك، الابسسار. لاتواه الابصار نبيس فرمايا كيونكدرويت توجوكي البنة ادراك كذيحال بوهميسرند موكا

#### صاحب دل حضرات کی شکفته مزاجی

(۱۴) ہتاریخ ندکور۔ جب پیشعر پڑھا گیا۔

اگر آن ترک شیرازی بدست آردول مارا بخال بهندوش بخشم سمرقند و بخارا را

فرمایامشہور ہے کہ امیر تیمورشیراز گئے تو ایک مسجد میں حافظ صاحب کو دیکھالنگی باندھے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ کہا آپ ہی کا تو ہے بیشعرا گرآ ل ترک الخ۔اس برتے برسمرفتد و بخارا کی بخشش ہوتی تقی فر مایا بخشش ہی نے تو بیرحال کر دیا ہے۔فقراء و مشائخ ودرولیش منش صاحب ول اصحاب حاضر جواب فتگفته دل ہوتے ہیں ان کو ہروفت

ایک تازگی اورانشراح کی محالت رہتی ہے۔فرمایا کہ اتنامزاح ومطائبہ وفکا ہت جس سے
تکلیف نہ ہوجائز بلکہ سخسن ومحمود ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ماتحت لوگ کشادہ رواور دل خوش و
ہے تکلف ہوجائیں۔اداے مافی الضمیر میں تجاب نہ ہوالیت وہ ہنسی غداق جوسب اذبیت ہو
تسخرہے جومنی عنہ بالنص ہے لایسنے قوم من قوم

## ہارے اکابر کی شان

(10) بتاریخ نہ کور فر مایا است میں ایہ اتفاق کم ہوا ہے کہ بہت سے کاملین ایک زمانہ میں بہت ہوئے ہوں ابتداء کے بعد وسط میں ایہا زمانہ ایک تو شیخ عبدالقادر صاحب جیلائی کا تھا۔ اس کے بعدا خیر میں شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی ایسانی زمانہ ہوا۔ پھر ہمارے حضرات کا زمانہ ہے کہ ایک دوسرے کے انوار سے ہرایک مغلوب ہے اور ادب کی وجہ سے انوار ظاہر نہیں کرتا۔ جب نظر آتھتی ہے جموعہ پر پڑتی ہے اگر ہرایک ان حضرات سے فردا فردا ہوتا تو امام وفت وشیخ زمان سمجھا جاتا۔

# فوت شده بزرگول کا بھی احترام:

فرمایا کہ جسیا اوب احیاء میں ہوتا ہے۔ اموات میں بھی ہوتا ہے چنانچ جہنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے تھے انہوں نے میاں جی صاحب کے مزار کی زیارت کی تو کہاافسوں کس ظالم نے ان کو یہاں حضرت امام سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وفن کر دیا ہے یہاں اوب کی وجہ سے اپنے انوار رو کے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیاان کے انوار سے جگمگاتی اورا گرفتہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں ان کی ہٹریاں نکال کر کہیں علیحہ ہ ون کرتا پھران کے انوار و فیوض و برکات مشاہد ہوتے ایسے ہی ادب کی میں نے کہیں میہ حکامت دیکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والدمولانا شاہ عبدالرجم صاحب کہیں بید حکامت دیکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والدمولانا شاہ عبدالرجم صاحب کہی بھی حضرت شاہ قطب الدین ، ختیار کا گی کے مزار پرتشریف لے جایا کرتے تھے اور کہم کھی میار باانوارنی دبلی سے سات کوں ہے ایک روز مراقب ہوکر بیٹھے کہ قطب صاحب آپ کا مزار باانوارنی دبلی سے سات کوں ہا یک روز مراقب ہوکر بیٹھے کہ قطب صاحب کی روح مکشف ہوئی ۔ انہوں نے ساع کی بابت دریا فت کیا ۔ فر مایا تمہارا شعر کے بارے کی روح مکشف ہوئی ۔ انہوں نے ساع کی بابت دریا فت کیا ۔ فر مایا تمہارا شعر کے بارے کی روح مکشف ہوئی ۔ انہوں نے ساع کی بابت دریا فت کیا ۔ فر میانی تمہارا شعر کے بارے کی روح مکشف ہوئی ۔ انہوں نے ساع کی بابت دریا فت کیا ۔ فر مایاتہمارا شعر کے بارے کی روح مکشف ہوئی ۔ انہوں نے ساع کی بابت دریا فت کیا ۔ فر مایاتہمارا شعر کے بارے

میں کیا قول ہے انہوں نے بیرحدیث پڑھ دی۔الشعر کلام موزون حسنہ حسن و قبیحہ قبیحہ قبیحہ او کے مال قال فر مایا اورصوت حسن کے بارے میں کیا خیال ہے کہا نعت خداو ثدی ہے اور بعض کی تفییر پر مصدات اس آیت کا یہزید فی المخلق مایشآء فر مایا اگر دونوں مجتمع ہوں۔ کہانے ور علی نور بھدی الله لنوره من یشاء اس اثناء میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش نظر کا تخت آسان سے اثر اقطب صاحب مؤدب ہوکر بیٹھ گئے۔ جب خواجہ بہاؤالدین نقش نظر کے تو مولانانے کہا کہ آپ نے ان کے سامنے یہ تقریر کیوں نہیں فر مائی وہ بھی تو ائل ساع میں سے نہیں فر مایا ادب مانع تھا۔

# مولانا جامی کے ایک شعر کی تشریح

(۱۲) بتاریخ ند کورفر مایا مولا تا جامی نے اس شعر میں \_

کورو تاب مستوری ندارد چودربندی سراز روزن برآرد ذرا تیزی کی ہے لین بیغن تاب ندارد سے ذرا تیزی کی ہے لین بیغن تاب ندارد سے استطاعت مع افعل مراد ہے گویا تاب مستوری ندارد کے معنی مستوری ندارد بیل جیسے قرآن شریف میں هل یستطیع دبک ان ینزل علینا مائدة من السمآء میں استطاعت مع افعل مراد ہے۔ درنہ یہ وال عن الاستطاعة تو موہم کفرکو ہے گویا قدرت کا انکار ہے۔ حالانکہ مقولہ مونین کا ہے تو ہا یستطیع دبک کے هل ینزل بین فرمایا اور میں نے یہ عنی اس نئی ذبان سے سمجھ بیں۔ ''کیا آ ب ایبا کر سے عی طافت

# اورای سلسلہ میں فرمایا کہ جو بات الل زبان اپنے محاوروں سے بیجھتے ہیں وہ کسی فلفے ومنطق کے زور سے نہیں بیجھ سکتے۔ آج کل لوگ بلاغت وفصاحت کلام مجید کے اثبات کے لئے قرآن کو قواعد علم معانی پر منطبق کر کے وکھلانا چاہتے ہیں۔ ہیں کہنا ہوں کہ بڑی دلیل اہل نسان کاعاجز ہونا ہے با وجودان کوعار دلانے کے اور طعن وتشنیع کرنے کے چنا نچہ کہا گیا۔ فالو ابسورة من مثله وادعو اشہد آء کم من دون الله ان کنتم صادقین

فان لمم تسفعلوا ولن تفعلوا افاتقو النارالتي و قودها الناس والمحجارة اعدت للكافرين ال كون كرايي اجهل قوم كها يكا وفي سه واقعه رسينظرون برس خون ريزى سه ند جيس جوول عن مرايي اجهل قوم كها يكه جوش شرن آئ موسينظ مرياكيا كوششيس شركي مول كي كس بات كواشار كها موكا اور پهرنا كام رسم پس اس زمانه كه الل كمال كاجن كي شان ان من البيان لمسحو آنهي بالكل ساكت وصامت ره جانا اور دعوى تك نه كرناس سه برو كرقر آن مجيد كه بليغ وضيح ومجر مون كي كوني دليل موسكتي سم ووسرى زبان بيل كوئي بين مهارت بيدا كر له اوركتابي ملكه حاصل كردالل زبان كا مقابله من كل الوجوه خيس كرسكا كوخاص خاص جزيرات بين الن سي سبقت له جائيد

# ابل زبان اورغيرابل زبان كافرق

ایک دہلی کے نواب صاحب ایران سے فاری سیکھ کرآئے اور خوب استعداد بہم پہنچائی ایک ایرانی زاد نے سنا کہا کیا سیکھ کے گیا ہوگا میں جاتا ہوں اور ٹھیک کر کے آتا ہوں آئے اور کہاا چھا کوئی اپنا شعرسنا ہے انہوں نے فی البدیہ بیشعر کہااورا چھا کہل

> سیہ چوری (چوڑی) بدست آل نگارے ناز نیں ویدم بٹاخ صندلیں پیچدہ مارے آتھیں ویدم تف تف کرنے لگااور کہاا تناطویل اس قدر درازی بس کافی تھا

۔ سیہ چوری بدست آل نگارے بیان خصد کیا ہے۔ مندکیں ویجیدہ مارے

تازنیں دیدم اور آتشیں دیدم کی کیا حاجت کیا ہے مشاہبت آپ کے دیکھنے پر مخصر

ہے آپ نہ دیکھیں تو مشاببت ہی نہ ہو۔ فر مایا بے شک اب فضول معلوم ہوتا ہے کہ اس طول

کی چھے حاجت نہیں ایسے ہی ایک ولائق فخص ہندوستان میں مت سے رہتے تھے۔ ان کا
دعویٰ تھا کہ ہم اردوخوب بچھتے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب آپ اردونہیں بچھتے بلکہ ہم ہی آپ

سے ہل کرکے یو لتے ہیں۔ اور اگر ہم خاص محاور ہے ہو لئے گئیں تو آپ کے باب ہی نہیں

مجھ سکتے ۔ کہا بولوانہوں نے کہا۔ چیبلی رکیلی رسلی ۔ اور یو چھا فہمیدی ولائق صاحب ہولے

فہمیدم۔ یو چھا چہ فہمیدی ولائق صاحب فرماتے ہیں شش گر بہائے دیکئیں دس گرفت۔ آپ

سمجھے۔ چھیلی یعنی چھ ملی رتبیلی رتبیلی رسلی رسی ہی۔ حاصل یہ ہے کہ غیراال زبان کا الل اسان کی طرح کلام کو بھینا امکان عادی سے خارج ہے۔ ایک ایرانی مخص تھاوہ شخ سعدی کے اس کی طرح کلام کو درعنفوان جوانی چٹا نکہ افتد دودانی نظر داشتم برروئے وگز رداشتم درکوے۔ سنکر رقص کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ متنع النظیر ہے۔ اب اس میں قواعد سے کیا دہرا ہے لیکن ایک ذوت ہے جواس کو مجبور کرتا تھا وہ کسی اور دوسرے کو حاصل نہیں۔

# علوم مكاشفه كي تحقيقات كي حيثيت:

(12) بتاری ندگور فرمایا کرخین مسائل تصوف متعلقہ علوم مکافقہ میں وقت نہ کھوٹا چاہیے اس سے معتد بہ نفع نہیں اس کا ایک قاعدہ بتلا تا ہوں کہ ان مسائل کی تحقیق کے بعد سوج کرد کھنا چاہیے کہ وجدان سے کچھ قرب اللی ہڑھا ہوا معلوم ہوایا نہیں بلکہ تبجب نہیں کہ بعض اوقات قرب میں کی ہوگئ ہو بخلاف الحمد للد سجان اللہ وغیرہ کے ایک ہار کہنے کے بھی کہ سے فوراً ترتی محسوں ہوتی ہے ہیں معلوم ہوا کہ بیت تحقیقات ذکر لسانی سے بھی کم ہیں لیکن اس زمانہ میں اس کوافق یا راس وجہ سے کیا جا تا ہے کہ اس میں ایک شان اخمیان کا فہر ہوتی ہوتی وہ اس میں جن کواور لوگ نہیں جائے ۔ اگر چہ بیت تحقیق بعد میں اس نیت اختیاز سے عذاب جان وآفت ہوجائے ۔ البت علوم معالمہ سے ضرور فاکمہ متعدور ہے گرمبالغداس میں بھی پہند نہیں۔

# قرآن كريم كااندازمشفقانه بصمخاصمانهبين

(۱۸) ہزاریخ ندکور فر مایا جوشفیق ہوتا ہے وہ محض ضابطہ کے دلائل واستدلال سے کام نہیں لیتا۔اس کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ مجھ میں آ جائے۔البتہ جہاں پر ساکت ہی کر تامقصود ہوتا ہے وہاں محض دلائل و برا بین قائم کئے جاتے ہیں اس سے قر آ ن مجید کی شفقت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مضمون کو کررسہ کررٹی گئی جگہ بیان کیا اوران میں سے اکثر مقامات پر دلائل جھوڑ دیئے کیونکہ تفہیم مقصود ہے اسکات مطلوب نہیں۔

#### حالت قبض کے وار دات

(۱۹) بتاریخ ندکورفر مایا حالت قبض میں واردات بند ہوجاتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسے اصوات سائی دیتے ہیں جن سے مردود یت ثابت ہوتی ہے حالانکہ وہ محض امتحان و آزمائش ہے۔ایک محض عبادت کیا کرتے تھے بیض وارد ہوا ایک آ وازئی کہ تو پچھتی کرمگر جائیگا دوزخ میں ایک روز لاحول سے دفع کر دیا دوسرے روز تیسرے روز بیچارہ کوروز کی جائیگا دوزخ میں ایک روز لاحول سے دفع کر دیا دوسرے راز تیسر کے روز بیچارہ کوروز کی مصیبت آگئی۔ شخ سے کہا شخ نے فر مایا بید شنام محبت ہے۔ایسے ہی بوستان میں حکایت کھی ہے کہ ہردوز ایک شخ کو بیآ واز آتی کہ تو مقبول نہیں۔ایک مرید نے کہا جب مقبول ہی نہیں چھوڑ بھی دیے کہا جب مقبول ہی نہیں جھوڑ بھی دیے کہا جب مقبول ہی نہیں

کہ دانی کہ بے اوتواں ساختن

یوانی ازال دل به پردا نقن دوسر میدوزید آوازسنائی دی

کہ جز ماپنا ہے دار عینت

\_قبول است گرچه بهنر عیمتت

# الله تعالیٰ کا نور حجاب ہے

(۲۰) کرمفهان المبارک ۱۳۳۳ هفر مایاکل پی نے بیان کیا تھا کہ تی تعالیٰ کاغایت ظہور وجہ بطون وخفا کی ہے آج اس مضمون کی حدیث ذہن پیس آئی اگر چہ ایسے مضامین کا احادیث پیس سکوت عنہا ہوتا بھی کافی ہے لیکن اگر ولائت بھی میسر ہوجاوے نورعلی نور ہوہ و مدیث بیہ حسجہ ابسہ المنور حجاب المنور حجاب المنور حجاب المنور حجاب المنور حجاب المنور حضرت ابوموی سے بطون کا اور نور مرادف ہے ظہور کا ۔ پس دلالت بالکل ظاہر وصاف سے اس کومسلم نے حضرت ابوموی سے روایت کیا ہے۔

#### حصول مقصود کے لئے اشیائے ثلثہ

(۲۱) کے رمضان المبارک سیسی ارد مایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہد کو دیکھا دریافت کیا کہ سلاسل اربعہ میں سے کونسا آپ کے موافق ہے۔ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ پوچھا کیوں فرمایا ہم لوگ سلوک اشیا و ثلاثہ سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن صلوق آپون کرتی سے کرتے تھے۔ تلاوت قرآن صلوق آپون کو ت صلوق ۔ ذکر اللہ اور آج کل محض ذکر ہی سے

قطع طریق کرتے ہیں۔اس کے بعد فر مایا کہ سوچنے سے ہیں نے ایک آ بت میں ان نینوں کو جمع علیا۔ات میں ان نینوں کو جمع علیا۔ات ما او حسی البحک من الکتاب و اقم الصلواۃ ان الصلواۃ تنهی عن الفحشآء والمنکر ولذکر الله اکبر

ایک شیخ سے بیعت کاتعلق ختم کرنے کے اسباب وآ داب

(۲۲) بتاریخ ندکورنقض بیعت کے تذکرہ برفر مایا اگریشخ سے کوئی امراس کی وضع کے خلاف سرزد ہونگررہے حدود شرعیہ میں تو اس سے بدگمانی کرنا اور سوءعقیدت کوراہ دینا نہ چاہیے۔اول درجہ میہ ہے کہ تبدل احوال پرمحمول کرنا جا ہیے اور اونیٰ درجہ میہ ہے کہ بشریت پر محمول كرے-مجھے كہ بشرہےاليا ہوگيا الانسسان موكب من النحطاء و النسيان اس يرايك صاحب نے سوال كيايا شيخ دريافت كرلے فرمايانہيں البيتہ اگر افعال واقوال خلاف شرع سرز د ہوں تو شخفیق کا مضا کقہ نہیں اوراس صورت میں بھی جبکہ بکثر ت خلاف شرع کا مرحكب ہواورا گراحیانا ایساا تفاق ہوتب بھی سکوت اور سہوونسیاں پرمحمول کرمالا زم ہے اور اگر بار بارایسا ہواور یو چھنے پراس کے جواب سے تسلی تشفی نہ ہوتو پھر شیخ کو لطافت ہے چھوڑ دے گنتاخی نہ کرے اور زیادہ محاجہ مکالمہ مناظرہ نہ کرے اور اگرنقص بیعت بوجہ عدم مناسبت ہوتو اس سے تعلیم وتلقین کے لئے رجوع کرنے کو چھوڑ دے سوءاع تقاد نہ ہونے یائے اور کلمات گتا خانہ ہے ہر حفق کواجتناب لا زم ہے میں تو جھوٹے پیروں کے مریدوں کوبھی جو بیعت تو ژنو ژکر آتے ہیں گتاخی ہے منع کرتا ہوں ہاں سوءعقیدت کومنع نہیں کرتا کیونکہ میمکن نہیں کہ محبت باطل کی قلب میں جاگزیں رہے اور گنتاخی ہے منع اس وجہ ہے کرتا ہوں کہ ابتدا ءتو ای نے کی اگر چہانتہا ءکونہ پہنچا ہےا۔

# روحانی اورنفسانی جوش کی شناخت

(۲۳) بتاریخ ندکور۔ ایک صاحب حال کا ذکر ہورہا تھا کہ اپنے پیر کو دیکھتے ہی بہوش مدہوش ہوجائے تھے بغیر سلام و پیام کے شخ کے قدموں پر گر پڑتے تھے۔فر مایا روحانی اورنفسانی جوش کی شناخت رہے ہے کہ اگر وہ جوش اعتدال افعال و تہذیب اخلاق و تزکیفس وتقوی و ورع واجتناب عن المحر مات کی ساتھ ہوت تو جوش اور لذت روحانی ہے اور اس کے خلاف نفسانی جوشباب کے رخصت ہوتے ہی رخصت ہوجا تا ہے فس ہمیں کا حاصہ ہے کہ ایام شاب میں محرکات نفسانیہ سے معلد ذہوتا ہے اس واسطے نری لذت معتبر نہیں اعمال کی ضرورت ہے بس اعمال معیار ہیں اگرا عمال ہیں تو سب پچھ ہے ورنہ پچھ ہی نہیں۔ ایک بزرگ روتے تھے ہوچھا کیوں روتے ہو کہا ایام شباب میں مجھے صلوق میں نہیں۔ ایک بزرگ روتے تھے ہوچھا کیوں روتے ہو کہا ایام شباب میں مجھے صلوق میں لذت آتی تھی ابنیں رہی میں اسے لذت صلوق سجھتا تھا اب معلوم ہوا کہ شباب اور حرارت عزیز یہی لذت تھی۔ افسوس اب تک جہل مرکب میں گرفمار رہا۔ ای طرح تہذیب اظلاق مقصود ہے احوال ہوں یا نہوں۔ لذات نفسانی شیخو ختہ سے کم ہوتے جاتے ہیں اور افلاق مقصود ہے احوال ہوں یا نہوں۔ لذات نفسانی شیخو ختہ سے کم ہوتے جاتے ہیں اور لذات روحانی روز بروز بروز تی کرتے رہتے ہیں۔

(۲۲) کرمفان المبارک ۱۳۳۱ هفر مایا شاه عبدالحق صاحب رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فخض بڑھا ہے بیں آلودگی و برکت چاہے ( یہی الفاظ ہیں) تو حسن صورت و حسن صوت سے احتر ازر کھنے ہیں بہت اہتمام کرے ان کا اتباع نہ کرے مبرکرے اور ان دو چیز دل سے خصوصیت سے بچے کیونکہ ان ہیں شہوات نفسانیہ ولذات روحانیہ کا خلط ہو جاتا ہے۔ ذاکر بین اکثر ان دونوں میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ ہیں تو امر دول سے قرآن سننے میں ہمی اند بشہ کرتا ہوں البتہ جہال ضرورت ہی ہو وہال مجوری ہے جیسے پڑھانے ہیں۔ میں موری ہے جیسے پڑھانے میں۔ میں موری ہے جیسے پڑھانے ہیں۔ مردی تفرآن شریف ندسننا چاہیے۔ بعض تو یہ خضب ورنہ محض تفریح کے واسطے قاری امرد سے قرآن شریف ندسننا چاہیے۔ بعض تو یہ خضب کرتے ہیں کہامردوں سے غزلیات نعتیہ کو سنتے ہیں اور جائز بلکہ وجہ قربت تصور کرتے ہیں کہامردوں سے غزلیات نعتیہ کو سنتے ہیں اور جائز بلکہ وجہ قربت تصور کرتے ہیں کہامردوں کا فئنہ:

صوفیہ کا بیمقولہ ہے کہ ابناء الملوک کا فتنہ مورتوں سے زیادہ ہے۔ ابناء الملوک سے مطلق امیر زاد ہے جولغومت ولطافت میں ان کے مثال ہوں مراد ہیں۔ وجہ بیہ ہے کہ نساء

میں مرغوبیت کے ساتھ ممنوعیت بھی ہے اس وجہ سے حجاب مانع عرض مدعار ہتا ہے اور صبیاں میں مرغوبیت اورمحبوبیت ہی ہے۔ممنوعیت نہیں جوان سے محبت ورغبت کرتا ہے ریاس ہے محبت كرنے كلتے ہيں ان پہچاروں كوكيا معلوم كەسم فى العسل ہے البنة كوحسن صوت وحسن صورت سيطى ميبهالحلال منتفع هوتو مضا كقنهيس كووه انتفاع متانت كيخلاف كيول ندجو تحمرشرع کی خلاف ندہو۔اس کی مثال میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک مولوی صاحب ہے ایک مخص نے سوال کیا کہ تاج جائز ہے؟ فر مایانہیں کہائسی طرح بھی جائز ہے کہائسی طرح نہیں۔کہاکسی طرح بھی۔فر مایا ہاں ایک صورت سے جائز ہے کہ تمہاری بی بی ناچیں اور یہت بڑے مکان کے حن میں کھڑے ہو کر کہ غیرمحرم آ واز نہ تیں۔

# اال باطن کے لئے ہوشیاری ضروری ہے

(۲۵) بناریخ نه کورفر مایا چونکه الل باطن پر کیفیت کا ورود موتا ہے اوران کی دوستمیں ہیں نفسانی وروحانی اس لئے بیہ بہت دھو کہ کھاتے ہیں کیونکہ فتیج وحسن اکثر مقامات پر ایک طرح کے اور ایک صورت کے ہیں۔

یدر راہ عشق وسوسئه اہر من بسے است مست مش داردگوش رابہ پیام سروش دار اوراال ظاہر کو کیفیات پیش نہیں آتیں۔اس لئے بید حفرات بہت کم دھو کہ کھاتے ہیں۔

# مبتدی کیلئے وعظمصرے:

(٢٦) بتاریخ ندکور ـ فر مایا مبتدی مغلوب الحال کو دعظ نه کهنا جا ہے کیونکہ وہ جومضمون بیان کرے گا وہ اپنا بی حال ہو گا اگر چہ وہ اس کا قصد نہ کرے اور چونکہ از دل خیز د بر دل ریز د۔اس لئے لوگ اس کے عقیدت مند ہوجا کیں گے۔اوراس عقیدت سے کبروعجب پیدا ہوگا وہ اس کومفنر ہوگا اور منتنی کومفنز ہیں اگر چہوہ دعویٰ بھی کرے اس کا دعویٰ نہ عجب ہے نہ کبر بلكه وامها بنعمة ربك فحدث كاماموربه بوكااور بلكه بينيض رساني كاايك بزاطريقه پس اگراس قصدے امراء یا فقراء واولیاء صلحاء اس طریقه کوافتیار کریں تو کیا حرج ہے۔مثلاً امراء كابير مقصود ہوكہ لوگول كو ہمارا دولت مند ہونا معلوم ہوجائے تو غرباء ہم ہے اپن حاجات میں سوال کریں گے۔ یا علماء و فقراء کا بیمقصور ہوکہ ہمارے علوم و کمالات معلوم ہوئے تو لوگ ہم ہے مستفید ہوں گے۔ بیسب محمود ہے جیسے حدیث شریف میں ہے۔ انسا صید ولد ادم یوم القیامة و لا فحر و آدم و من سواہ تحت لوائی یوم القیامة و لا فحر مطلب لا فخر کا بیہ ہے کہ بیاز راہ تحدث بالنعمة ہے تکبر و فخر سے نہیں دراصل بیدو و کا نہیں۔ وحوت ہے سیرناغوث اعظم رحمة الله علیہ نے بہت بڑے برے بڑے دعاوی کئے ہیں۔

#### صوفیائے کرام کے دعوے

شیخ عبدالتی صاحب محدث علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جتنے وعوے صوفیہ کے کلام میں پائے گئے ہیں کی طاکفہ کے ہیں کی طاکفہ کے کلام میں نہیں۔ اسی وجہ سے بعض مرتبہ مشاکخ بیعت کی خود اصلاح دیتے ہیں لیکن بطور ندرت وشذوذ ایک شخص بیان کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا ہم سے بیعت ہوجاؤ ہیں نے کہا دوشر طول سے ایک ناچ و کھنانہ جھوڑوں گا دوسرے نماز نہیں پڑھوں گا فرمایا ہاں بیشر طیس قبول ہیں۔ بشر طیکہ تم ہماری ایک شرط قبول کرلو۔ میں نے کہا فرمایا ہاں بیشر طیس قبول ہیں۔ بشر طیکہ تم ہماری ایک شرط قبول کرلو۔ میں نے کہا فرمایئے کہا

تھوڑا سا ذکر اللہ کرلیا کرو میں نے منظور کرلیا۔ نماز کا وقت آیا بدن میں فارش ہوئی کے مجال نے اور علاج سے اور زیادہ ہو کہتے تھے بطور الہام کے میرے دل میں آیا وضوکر لوں۔ وضوکر تے ہی آ دھی فارش رہ گئی اس کے بعد میں نے کہا نماز بھی پڑھلوں بالکل جاتی رہی۔ اب جب نماز کا وقت آتا بہی حالت پیش آتی۔ میں بچھ گیا کہ بے شک شخ کامل ہیں بید نماز چھوڑ نے دیں گے اور نہ تاج ویکھنے دیں گے اس وقت تو بہ کرلی۔ فرمایا کہ جھے کو بھی حالی صاحب نے خود ہی بیعت کیا تھا۔ قصہ بیہ ہوا تھا کہ میں دیو بند میں طالب علمی کرتا تھا۔ حضرت مولانا گنگوہی تشریف لائے میں نے بیعت کوعرض کیا فرمایا طالب علمی کے بعد کرنا اور ایام طالب علمی میں اس کو خیال شیطانی سمجھو۔ حالا نکہ آیک طالب علمی صاحب کو کسی مصلحت سے میں میں اس کو خیال شیطانی سمجھو۔ حالا نکہ آیک طالب علم صاحب کو تشریف کے بعد کرنا اور ایک بیعت کر کچکے تھے۔ اس وجہ سے مجھے اور حرص بڑھی۔ میں نے حاجی صاحب کو تشریف لے گئے دخرت نے مجھے بیعت نہیں کیا آپ سفارش فرمادیں اس سال مولانا بھی کو تشریف لے گئے حضرت نے مجھے بیعت نہیں کیا آپ سفارش فرمادیں اس سال مولانا بھی کو تشریف لے گئے

تے۔ حاجی صاحبؓ نے جواب کھموا کرمولانا ہی کودیا کہ بندہ نے آپ کی بیعت قبول کی اور جواب بھی حضرت مولانا نے بھی جواب بھی حضرت مولانا نے بھی جواب بھی حضرت مولانا نی کے قلم کا لکھا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا نے بھی اس خط کود یکھا ہوگا مجھے مہدشرم آئی کہ حضرت مولانا کیا کہتے ہوں سے مجھے مولانا کواول دیکھتے ہی محبت زیادہ ہوگئ تھی اور دہ سب پرغالب رہی۔ ماالحب الا للحبیب الاول

# باوجود محبت کے حضرت گنگوہی سے بیعت نہ ہونے کی حکمت

باتی باوجوداس قدر محبت کے حابی صاحب کے دصال کے بعد جو میں مولانا گنگوئی سے بیعت نہیں ہوااس میں پھوتو حکمت تھی اور پھٹس کی آمیزش تھی کیونکہ درصورت عدم بیعت تھوڑی اطاعت بھی موجب مسرت ہوتی ہے اور بیعت میں تھوڑی کوتا ہی بھی موجب کدورت ہوتی ہے کونکہ حقوق زیادہ ہوجاتے ہیں اور استیفاء کما حقہ ممکن نہیں۔ اور بزرگوں کا مسر ور رکھنا کمدر کرنے سے بہتر ہے لہذا ہیں بیعت نہیں ہوااور یہی وجہ مرکب ہے حکمت وشائر نفس سے۔

# اعمال وہی مقبول ہیں جوسنت کے مطابق ہوں

(۲۷) بتاریخ فدکور فر مایا عمال وہ مقبول ہیں جونصوص شرعیہ پرمنطبق ہوں ۔ لیکن ہم کتنی ہی کوشش کریں کما حقہ انطباق ممکن نہیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خودار شاد فر مادیا ہے مسددو اوق اربسو اول ن تعجصوا لینی حاق دوسط راہ متنقم پر چلنا امکان عادی ہے خارج ہے۔ چنا نچہ حضرت حاجی صاحب نے چاہا کہ دو رکعتیں بالکل موافق سنت ادا کریں ۔ اسباغ وضو کیا اورادعیہ ما تو رہ بھی پڑھیں اور اپنی نزدیک کوئی کی کوتا ہی نہیں کی لیکن پھر بھی ایک تو ایسی کوتا ہی ہوئی جس کو وہ خود بھی جائے اندا کے سے اور جن کی خبر نہیں ہوئی الیک تو ایسی کوتا ہی اس ہوئی ہوں گی ۔ ہمارے تو اعمال سے اور جن کی خبر نہیں ہوئی الیک تو خدا معلوم کتنی کوتا ہیاں ہوئی ہوں گی ۔ ہمارے تو اعمال سرایا کوتا ہی ہیں اس واسطے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہ اعمال مرایا کوتا ہی ہیں اس واسطے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہ اعمال مواعات فی الواقع سینات ہیں مگر اس کے دربار میں مبدل بہ حسنات ہوجاتے ہیں ۔ اور دو کوتا ہی ہی کہ خطرات آتا شروع ہوئے اور یہ جزئی فقہاء کوتا ہی ہی کہ خطرات کے خوف ہے اگر آتا تکھیں بند کر لے جائز ہے۔ خیر نماز سے فارغ

ہوئے۔ تھے احب کشف یصلوٰ ہی کے کورت مثالیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو مراقبہ میں صلوٰ ہ کوایک حسین کلیل جمیل حلیٰ ہیں دیکھا کہ لباس فاخرہ زیب تن کے ہوئے اور کوئی آراکش کا ہری چھوٹی نہ تھی کیں اعری تھی۔ بہری سمجھے کہ کیا وجہ ہے۔ جاجی صاحب سے جملاً عرض کیا کہ میں نے سب رعایتیں کیں گراندھاد یکھا۔ جاجی صاحب نے فی البدایفر مایا شایدتم نے آگھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ چونکہ بیسنت کے خلاف تھا اس لئے بیشکل پیدا ہوئی۔ سنت کے مطاف تھا اس لئے بیشکل پیدا ہوئی۔ سنت کے مطاف تھا اس لئے بیشکل پیدا ہوئی۔ سنت کے موافق آئی تعمیل کھول کر نماز پڑھنا باوجود تکثیر خطرات کے بہتر ہے آئی جی بند کر کے تقلیل خطرات کے ساتھ نماز پڑھنے ہے۔ کیونکہ اس میں عمل علی السنہ ہے (اور حضور کا ارشاد ہے علیکم بسینتی کا اجامی ) کیں وہ کوتا ہی ہیآ گئی بالدہ کے عادہ ممکن نہیں جی کہ جو کچھ تصوصیات کا میداس میں ہم سمجھے ہیں بالکل کو حید وہ اور کی بی ہوگا کہ کی کوئی دیل نہیں اس سے زیادہ کیا ہوگا کی بی ہے اور کیک خاری چونکہ ان کے بطلان کی بھی کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کی بی ہوگا کہ کیا تھی اس کے امید ہے کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے امید ہے کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کی جو کہ کے اس کی جو کہ کے کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کے امید ہے کہ اس کے اس کے امید ہے کہ اس کی جو کہ کے کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کوئی دلیل نہیں اس لئے امید ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے امید ہے کہ اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے امید ہی کہ اس کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے اس کے اس کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں اس کے اس کے کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں اس کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل کے کوئی دلیل نہیں کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

## حضرت بإيزيدٌ كاواقعه

پھراس نقص عمل کے سلسلہ مضمون میں میہ دکا بت بیان کی کہ حضرت بایز بد بسطانی نے ایک مرتبہ مورۃ خالم پڑھی۔خواب میں دیکھا کہ تمام مورۃ نامہ اعمال میں ہے مگراکی آیۃ موجود خبیں دریافت کیا کہ بیآ بہت بھی میں نے پڑھی تھی جھے خوب یاد ہے پھر کس وجہ سے اس کونامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا۔جواب ملاکہ جب تم نے بیآ بیت پڑھی تو ایک شخص سامنے سے گزراتم نے آواز بلند کر کے پڑھا تھا۔ اس میں ریاوشرک خفی بایا گیالہذامقبول نہیں ہوئی۔

زیادہ تحقیق میں نہ پڑومحبوب کے جمال کے مشاہرہ میں مشغول رہو

فر مایا ہم لوگ جو قرآن پڑھتے اور سناتے ہیں نہیں معلوم خالق کیلئے ہے یا مخلوق کے واسطے اور پھرمخلوق کے واسطے آیا اس لئے ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا باعث خوشنو دی باری تعالی ہے یاریاء و تکبراً لیکن زیادہ دقائق میں نہ پھنے نیت تو درست کر لے اور خود خطرات نہ لاوے اور اگر خود خطرات آویں تو ان کے پیچھے نہ پڑے ۔ اور اپنے عمل میں مشغول ہوور نہ تمام عمرای قصد میں گر رجائے گی ۔ تو محبوب حقیق کے مطالعہ میں کب مصروف ہوگا ہم کوتو خود شرع نے عدم تہ تی کی اشار ہ تعلیم کی ہے چنا نچ استغفار میں فرماتے ہیں ما اعلنت و ما امسوت و ما قدمت و ما اخوت و ما علمت و مالم اعلم و ما انت اعلم به امسوت و ماقد مست و ما اخوت و ما علمت و مالم اعلم و ما انت اعلم به منی بیشرع شریف کی مہولت اور باری تعالی کارجم و کرم ہے در نہ اگر استغفار میں ایک ایک ایک خطاء کے نام لینے کا حکم ہوتا ایک مصیبت اور آفت ہوتی خصوص اس لئے کہ بہت سے جرائم کا جرائم ہوتا میں معلوم ہوتا غرض تہ تی وغیرہ کے سب قصوں کو ترک کر کے مشاہدہ کا جرائم ہوتا بھی نہیں معلوم ہوتا غرض تہ تی وغیرہ کے سب قصوں کو ترک کر کے مشاہدہ جمال محبوب میں مشغول ہو

در مصحف روئ او نظر کن خسرو غزل و کتاب تاکے پھر فرمایا ہمارے اعمال تو ہدایا ہیں بگڑے ہوئ اور دربار میں پیش کرنے کا وقت قلیل ہے۔اگرسنجالے ہی میں رہاوہ توسنجلیں گئیں اور وقت فتم ہوجائے گا۔ پس اگر پیش کرنا ہے تو بگڑے ہی میں رہاوہ توسنجلیں گئیں اور وقت فتم ہوجائے گا۔ پس اگر پیش کرنا ہے تو بگڑے ہی ہوے لے جا و اور معافی چا ہوان شاء اللہ مقبول ہوجا کیں گے۔ ورنہ آئیں کی مصروفیت میں وقت فتم ہوجاوے گا حضرت منصور نے کی درویش سے پوچھا کیا شغل ہے کہا تو کل کی تھے کر رہا ہوں۔ فر مایا افسوس ہمیشہ پیپ ہی کے دھندے میں چینے رہے۔ مشاہدہ محبوب کا وقت کب آوے گا حالا نکہ منصور خود ناقص شخصای وجہ سے انسال المحق اگر چہان کے مقام میں تاویل سے حق تھا گر ایک حرف گتا خانہ تھا۔ المحق کہا اناالمحق اگر چہان کے مقام میں تاویل سے حق تھا گر ایک حرف گتا خانہ تھا۔ سیدناغوث اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ منصور کی کسی نے دشکیری نہ کی ۔اگر میر بے زمانہ میں ہوتا تو میں دشکیری کرتا جب ناقصین کے نزد یک مقام متزل قصد دنیا ہے تو کاملین نامنہ میں ہوتا تو میں دشکیری کرتا جب ناقصین کے نزد یک مقام متزل قصد دنیا ہے تو کاملین نے نزد یک مقام متزل قصد دنیا ہے تو کاملین کے نزد یک آتو کیا ہوگا۔ فاعتبرو و ایا اولی الابصاد ۱۲ جامع)

محبوب کی ہرادامحبوب ہے

(۲۸) بتاریخ ندکورفر مایا صفات جلال متجلی ہوں یا جمال کشادہ روخندہ پیثانی منبط رہنا چاہیے صفات حق کی مثال مثل وجہ و خال وشعرمحبوب کی ہے چہرہ سپید ہے وہ بھی محبوب

بال اور تل سیاه وه بھی مرغوب بلک بعض احوال میں سپیدی سے زیادہ سیابی مجبوب ہوتی ہے۔
پس اسم باسط شکل وجرمجوب کے ہے اور قابض شکل خال ہے ہراسم کا خاص شان سے ظہور ہوتا
ہے گرصرف اساء بی میں تجاب ہے افعال سے اساء کی طرف ۔ پھر اساء سے صفات کی طرف پھرصفات سے ذات کی طرف توجر کرنا چاہیے۔ چنا نچرافعال سے مافوق پر استدلال کرنا اس آ بہت میں ارشاد ہوا ہے ان فی خلق السمون ت والارض و اختلاف اللیل و النهار والفلک التی تدجری فی البحر الی قوله الحیات لقوم یعقلون

# شاه ابوالمعالى كىمجلس ميں گربيهوزاري

(۲۹) بتاری نیکورفر مایا حضرت شاہ ابوالمعالی کے شیخ کی مجلس میں گریدوزاری و کھے کر بعض عوام الناس نے اعتراضا کہا کہ ان لوگوں کی عمر گریدو بکاء ہی میں گزرجاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ محروم و مجوزی رہتے ہیں۔حضرت شاہ ابوالمعاتی نے جواب لکھا ہے خلاصہ یہ کہ یہ گرم بازاری عشق کا رونا ہے حرماں کا رونا نہیں نصل و جمرو جدائی و فراق کا گریدو بکا عہد ہے کہ یہ ہمی سے کہ حضور بکا عہد اوراس بکاء کا ما خد صدیم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی این کعب سے ارشاو فرما یا کہ جی تقالی کا فرمان ہے کہ میں تم کوسورہ لم میکن سناؤں۔حضرت ابی این کعب نے عرض کیا اللہ سانی یعنی کیا خدا نے میرانا م لیا تھا آئے نے فرما یا ہی و درجمت کا رونا تھا تھو ذ باللہ (بل ھلدا البکاء اللہ ی یفدی بالف الف صحے کا اجامع)

# رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھناافضل ہے

(۳۰) بتاریخ ندکورایک صاحب نے سوال کیا کہ عادی تبجد کو وتر جماعت سے اداکر نا چاہیں۔ یا تبجد کے وقت پڑھنا چاہیے۔ (لیعنی رمضان السبارک میں ۱۲ جامع) فرمایا جماعت ترک نہ کرے ۔ فضیلت جماعت کی فضیلت وقت سے افضل وازید ہے۔

#### آ دھی قنوت پڑھ لی ہوتو امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے معاجب موصوف اگر دعاء قنوت امام کی ختم ہوجائے اور مقتدی نے پوری نہ پڑھی ہوتو

ختم کرنا چاہیے یاہمراہ امام رکوع میں شامل ہوجائے فرمایا امام کے ساتھ شامل ہوجانا چاہیے۔ اگر نصف پڑھ چکا ہو کیونکہ واجب اواہو گیا (لان بعض القنوت قنوت ۱۲ جامع) مقندی تشہیر مکمل کئے بغیر آگے نہ بڑھے

صاحب موصوف اگراهام قعده اخیره میں قبل از فراغ مقتدی سلام پھیرد ہے تو مقتدی کو بعد فراغت درود ودعاسلام پھیرنا چاہیے یا ہمراه امام ۔ فر مایا ہمراه امام جبکہ تشہد پڑھ چکا ہواک پرایک طالب علم نے سوال کیا اگر قعدہ اولی میں امام قبل از فراغ مقتدی قائم الی الثالثہ ہوجائے فرمایا تشہد ختم کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ سائل نے کہا کہ اگر وہ اتنی دیر میں الثالثہ ہوجائے فرمایا تشہد ختم کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ سائل نے کہا کہ اگر وہ اتنی دیر میں تیسری رکھت ختم کر دے تو فرمایا کے حرج نہیں پیچھے چلا جائے افتداء کی حقیقت عدم تشیری رکھت ختم کر دے تو فرمایا کی حقیقت عدم تشیری رکھت ختم کر دے تو فرمایا کے حرج نہیں بیچھے جیلے جائے افتداء کی حقیقت عدم تشیری دوری نہیں ۔

# تراوی کامسبوق وترکیسے پڑھے

صاحب موصوف جوشخص اثناء تراوی میں شامل ہو وہ وتر مع الامام بالجماعة قبل ازاتمام تراوی پڑھسکتا ہے یانہیں۔فرمایا ہاں ایسا ہی چاہیے کیونکہ تر اوس کا بعدالفرض ہونا ضروری ہے قبل از وتر ہونا ضروری نہیں چاہے بعدالوتر ہویا قبل الوتر

# مبتدى كويرهان كاطريقه

(۱۳) بتاریخ مذکور۔ایک مبتدی منطقی متعلم سے پچھسوال کیا معلوم ہوا کہ سمجھے نہیں ہیں۔ فرمایا مبتدی نو آ موز کو اصطلاحی الفاظ حجوز کر کے بہل الفاظ میں سمجھانا چاہیے اور پھر اصطلاحی الفاظ کو ان پرمنظبق کر دیں اول معنونات ذبن نھین ہوجا ئیں پھرعنوانات بسہولت سمجھ میں آ جا ئیں گئیکن اس کے واسطے زیادہ قدرت کی ضرورت ہے نو آ موز مدرس ایسانہیں کر سکتے۔

# قدرت الی بہرحال غالب ہے

(۳۲) بتاری ند کورفر مایا اس مرتبدالل سائنس نے دعویٰ کیا تھا کہ بارش ند ہوگی اور علت سے کہ میدان جنگ تین سومیل کا ہے ہوا میں بارود کا اثر آگیا ہے اور چونکہ میدان وسیج ہے لہذااس ہوا کا اثر تمام عالم میں ہوگیا ہے اوراس سے ہواکی رطوبات سب خشک ہو سنیس نداکی شان خود میدان جنگ ہی میں بارش ہوئی اور پورب میں بنگال میں بکٹرت بارش ہوئی جتی کہ بعض مقامات بالکل غرق ہو مجھے جق تعالی بنے ظاہر کر دیا کہ ہم کسی قاعدہ کے پابند ہیں کوئی ضابطہ ہمارا دستورالعمل نہیں جوچا ہتے ہیں کرتے ہیں نفعال مانوید و ما نشاء (ان الله علی کل شیء قدیر ۱۲جامع)

# مفاديريتي كالتحاد قائم نبيس ربتا

(سس) ہتاری فرکور فرمایا جوا تفاق اغراض نفسانیہ کے واسطے ہو وہ مرض زوال میں ہے جب اغراض دوسری جانب مخالف میں بعنی نااتفاقی میں متوقع ہوں گے وہ زائل ہو جائے گااور جوا تفاق خالص بوجہ اللہ تعالی ہو وہ بھی زائل نہیں ہوتا دائم قائم رہتا ہے کیونکہ اس میں کسی غرض دنیاوی کاشائے نہیں ہے جس میں قد مل ہوتار ہتا ہے۔

#### سب سے اچھامنا ظرہ

(۱۳۳ ) ۸رمفهان المبارک ۱۳۳۳ هفر مایا آج کل مناظره بین آفت بید که که که این فیصل کننده اس که المبارک ۱۳۳۳ هفر مایا آج کل مناظره بین آفت بید که که الین فیصل کننده اس که اجهل واحمق بهوت بین کیونکدا گرعالم فاصل بهوتو ایک جانب ضرور به موگا اور جب اجهل بهوت تو وه نه معلوم کیا سمجھیں اور کیا فیصله کلیس بین اچھا مناظره معا ندک مقابله بین قرآن شریف کا بهندع ابنآء ناوابنائکم و نسساً ناونسائکم و انفسنده و انفسکم فیم نبتهل فجعل لعنت الله علی الکاذبین

غلبه كيفيات كادوام مطلوب نبيس ب

(۳۵) بتاریخ ندکورفر مایا غلبہ کیفیات کا دوام غیر مطلوب ہے بلکہ بھی غلبہ اور بھی نداجت تا کہ حالت غلبہ کالطف بھی حاصل ہو۔

از وست جریار شکایت نی کنم گرنیست غییع ندبدلذتے حضور

صدیث شریف میں ہے کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بوچھا کیا حالت ہے فر مایان افسق حسط لمالہ کہ میں تو منافق ہو گیا انہوں نے کہا کیے

کیوں۔عرض کیا کہ جب ہم حضور ہرِنورسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ہوتے ہیں تو سمویا جہنم جنت عذاب وثواب قیامت محشر بل صراط رای انعین ہوتے ہیں ۔اور جب اس در بار برانوارگهریار سے علیحده بهول وہی زن وفرزندوگاؤ خرکا مشغلهموجود -حضرت صدیق نے فر مایا بیرحال تو میرا بھی ہے پھر حضور میں حاضر ہو کرعرض کیا آپ نے فر مایاب حسط الم مساعة و مساعة اورفر مایا كها گرجمیشه وییابی حال رب تؤكم بنسوزیا ده روواور صحراء میں نكل جاؤ تلذذ بالنساءترك كردو\_ پيراس كے بعد كيفيات كلذيذ مونے ميں گاه گاه مونے كى شرط پرایک حکایت مثال کےطور پر بیان فر مائی کدایک مخص امیر تھا قریب قریب کل سامان عیش واسباب اکرام اس کے پاس مہیا تھے مگر بیار ولاغراورا یک غریب تھا بیچارے کو کھا تا بھی مشکل ہے ماتا تھالیکن تندرست و چست و حالاک موٹا تازہ۔امیرصاحب نے دریافت کیا تو اتناموٹا تازہ کیوں ہے جواب دیا کہ میں تم ہے زیادہ لذیذ کھانے کھاتا ہوں اور ہر ماہ ایک نئی شادی کا لطف اٹھا تا ہوں۔ کہا نکاح کے لطف کی تو میں آ زمائش نہیں کرسکتا۔ ہاں ا کیے وقت کھانا ہم کوبھی کھلاؤ کہا بہت اچھا آج ہی شام کواور دو پہر کو طعام نوش جان نہ فر ما پیچے یا تم کھا ہے تا کہ وہ لذیذ کھا نا زیادہ کھایا جائے۔غرض آ پ اس کے مکان پر گئے اس نے کہا آ رام سیجئے کھانا تیار ہوا جا ہتا ہے پچھ کسر ہے بیچارے دن بھر کے بھو کے تھے تھوڑی دیر بعد پھرتقاضا کیا وہی جواب پایا جب سوال کرتے کہتاتھوڑی می دیر ہے۔گمبرا کر کہا خدا کے داسطے جوموجود ہولے آؤ۔کہا موجودتو باس روٹی اورساگ ہے کہالا وُلا وُ۔وہ ا نکارکرتار ہااور بیاصرار کرتے رہے۔غرض وہ لایا توسب کھا گئے۔اس غریب نے کہا ہیہے وہ لذیذ کھانا لیعنی بھوک میں کھانا۔ چونکہ تم ہروقت سیر دہتے ہولذت سے محروم ہو۔ میں حالت گرشکی میں کھا تا ہوں لذات لائحصیٰ ہے محظوظ ومتلذ ذہوتا ہوں اورسب کھایا ہوا جان كولكيّا ہے۔ اور نكاح كا قصديہ ہے كہ جميشہ باہر آرام كرتا ہوں ہر ماہ جب عورت عسل كرتى ہے اس روز ایک مرتبہ جاتا ہول ۔عروس نو کا لطف اٹھا تا ہوں ۔فر مایا مولا نافضل الرحمان صاحب ہے کسی نے کہا کہ ذکر میں پہلا سالطف نہیں آتا۔ فرمایا برانی جورواما ہوجاتی ہے۔ مرادیہ ہے کہ دوام کیفیت ہے انس تو پیدا ہوجا تاہے مگر شوق نہیں رہتا۔انس دوسری چیز ہے

اورشوق دوسري چیز اور بین سب الوان محبت اور مقصود خصوصیت الوان کی نہیں

فراق ووصل چه باشدرضائے دوست طلب که حیف باشد از وغیراوتمنائے

پی مقصود اصلی رضاء ہے جس کا طریق عمل ہے جس کے مقابلہ میں احوال کوئی بڑی
چیز نہیں بلکہ اگر کوئی حال بخل اعمال ہوتو وہ خود ناقص ہے۔ ایک مولوی صاحب یہاں ذاکر
تھے میر ہے سفر کی حالت میں ان پرایک بہت توی حالت طاری ہوئی اس میں عصر کی نماز
جماعت ہے بھی انہوں نے نہیں پڑھی اس خوف سے کہتمام میں مشغول ہونے سے شاید یہ
حالت جاتی رہے۔ مجھے اگر معلوم ہوا میں نے بہت ڈانٹا کہ جماعت سنت موکدہ ہے اس پر

ما ت بال رہے۔ ہے۔ رہ رہ اور اس میں ہوتا دوام اعمال ہی پر ہوتا ہے۔ ہزاروں ایس حالتیں قربان ہیں۔ نیز احوال پر دوام نہیں ہوتا دوام اعمال ہی پر ہوتا ہے۔

(۳۲) ہتاری فیرو۔فرمایا بعض کتب میں جولکھ دیا ہے کہ نسبت زمانہ شباب کے ساتھ مختص ہے ہیری میں حاصل نہیں ہوتی میطی الاطلاق غلط ہے بلکہ جوش وخروش وشوق و فروق تو البتہ مختص ہے ہیری میں حاصل نہیں ہوتی میطلق نسبت باطنی ہروفت ہرمومن کو حاصل ہوسکتی ہے ہیرتو دسالہ و البتہ مختص بہ شباب ہے باتی مطلق نسبت باطنی ہروفت ہرمومن کو حاصل ہوتی ہے گویائی و بیان کا جوان بست سالہ دونوں ہراہر ہیں ۔صوفیہ کرام کی تحریر وتقریرا کثر مجمل ہوتی ہے گویائی و بیان کا حق حق تنائی نے مولو یوں ہی کوعطافر مایا ہے ذلک فضل الله یو تیه من یشآء ۱۲ جامع)

زبان كازخم ايك دلجيسپ حكايت

(۳۷) بٹاریخ ندکورفر مایا بعض مرتبہ تشخرے بہت سخت اذبیت ہوتی ہے (اسی وجہ سے سے ممانعت ہے لایسنحو قوم من قوم ۱۲ جامع)

جراحات السنان لها التيام ولايلتام ماجرح اللسان

فرہ ایااس کی بابت مجھ ہے ایک مولوی صاحب نے جو کہ وکیل بھی تھے بجیب وغریب حکا بت سنائی کہ میں مع اہل وعیال سفر میں تھاان میں سے کوئی بیار ہو گیا ایک حکیم صاحب کے بہاں گیا وہ اپنے لڑکے کواس وقت شرح جامی پڑھا رہے ہے سنت میں بہی شعرتھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور جھڑر ما تھا کہ زبان کی الیکی کوئی جراحت ہے جوملتم نہیں ہوتی ۔ جب لڑکے بین نہیں آتا تھا اور جھڑر ما تھا کہ زبان کی الیکی کوئی جراحت ہے جوملتم نہیں ہوتی ۔ جب لڑکے نے زہم جھا آت خرکو وہ حکیم صاحب نا راض ہوکر مکان میں چلے گئے۔ میں بہت گھرایا کہ اب میکیا

عال سیں گے اور کیا نبض دیکھیں گے خیر میں نے لڑے سے پوچھا کہ یہ کیا مضمون ہے۔ اس
نے کہا یہ مطلب بتاتے ہیں میں نے کہا سیح تو ہاں نے وہی تقریر کی میں نے ایک بہت
سخت سڑی کی گالی دی اور کہا اے یہی ہے وہ بہت قبر وغضب میں آیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے ہیر
کڑے اور معافی جاہی کہنے لگا کہ ایسی بات معاف نہیں ہوسکتی۔ میں نے کہا شعر کا بھی مطلب
ہے بہت خوش ہوا ہڑ احسان مند ہوا دوڑ اباپ کے پاس گیا کہ مطلب سمجھ میں آگیا ایک مسافر
نے سمجھا دیا۔ عکیم صاحب باہر آگئے شکر یہ میں نبض دیکھی حالت نی۔

تمام عقلاء وعرفاء کی در ماندگی

ُ (۳۸) بتاریخ ندکور۔فرمایا غایت الغایت معلوم ندہونے سے اللہ تعالیٰ نے تمام عقلاء وعرفاء کا بجر ظاہر کردیا کہتم اپن تخلیق ہی کی حقیقت معلوم ہیں کر سکتے تو کندواجب کاعلم تو در کتا ہے۔ صحبت کا اثر وضرورت

(۳۹) بتاریخ ندکورفر مایاصحبت نیک اکسیر کانتکم رکھتی ہے اور ہرانسان میں قبول اثر صحبت کا ماد ہ ہے خواہ نیک ہو یا بد۔انسانی طبیعت میں خاصہ سارقد کا ہے اس لیے صحبت کی بہت ضرورت ہے محض ذکروشخل اور نراعلم کافی نہیں

یک زمانہ صحبہت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
اس پرایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک عالم الل ظاہر خوش عیش خوش عشرت شوقین طبع
تھے ہوی ہوی ہوی تعمیر س تیار کرائی تھیں ۔ایک صاحب حال ہورگ تشریف لائے اور فرمایا جھے
وضو سکھا دو۔ آفا بہ کی وغیرہ منگایا ان سے کہا بہم اللہ پڑھے ۔ بہم اللہ پڑھی پھر کہا تین
مرتبہ ہاتھ دھویئے وہ چوتھی مرتبہ بھی دھونے گئے انہوں نے کہا یہ ناجائز وممنوع ہے۔
دریافت فرمایا کیوں ۔ کہا اسراف ہے۔فرمایا عبادات میں تو اسراف ہا اور ان ممارات
میں نہیں ۔ سنتے ہی ایک حالت طاری ہوئی اور سب ترک کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا چونکہ تی
پرست تھے اور طلب حق کا مادہ ان میں ودیعت رکھا تھا اس وجہ سے بے چون و جراقبول کیا
ورنہ کہہ سکتے تھے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ عمارات تو فی نفسہ مباح ہیں اور چوتھی

مرتبہ دھونا غیر مباح۔ کوای تقریر میں اس کا جواب بھی تھا کہ فی نفسہ جائز ہونے سے عمارات موجودہ کا جائز ہونالازم نہیں آتا۔

# د نیاسے محبت وتعلق کے درجات

( 🙌 ) بتاریخ ندکورفر مایا حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانہ میں کنور کسری مفتوح ہو کر آ ئے۔حضرت عمر نے برآیة پڑھی۔زیس للنساس حب الشھوات الآیة اورعرض کیا اے اللہ آپ نے ان اشیاء کی حب کو ہمارے قلوب میں پیدا کیا ہے ہم اسے تو زائل کرنہیں سکتے لیکن آب سے درخواست ہے کہان کی محبت کوآب اپنی محبت میں صرف کریں۔اس مضمون سے آپ نے پیطا ہرفر مادیا کہ ہم کود نیا ہے محبت طبعی اوراس کے عدم تجاوز عن الحد کا سوال ہے۔ پھرفر مایا دنیا کے جار درجہ ہیں ۔ضرورت اور بیدرجہ واجب ہے۔ آسائش اور بیہ مباح ہےاوراس میں کچھرج نہیں کیونکہ راحت وآ رام مقصود ہے وہ منوع نہیں۔آ رائش اس میں تفصیل ہے اگراس سے مقصود محض ایٹا سرور یا تحدث بالعممۃ یا دفع تذلل ہو جائز ہے اور اگر دوسرے کی نظر میں بڑا بنتا ہے تو نا جائز ہے۔ نمائش میدمطلقاً حرام ہے غرض لا بس توب کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ میری طبیعت آرام سے رہے خوش ہو بیجا تزہے ای طرح بعض طیا کع لطیف ہوتی ہیں دیاں کچھ بھی مقصود نہیں ہوتامحض اقتضا ہے طبع ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے اور اگر دوسروں کو دکھانے کے داسطے ہووہ حرام ہے اور اس کی آ ز مائش پہ ہے کہ دیجھنا جاہیے کہ آیا تنہائی میں بھی بیابیا ہی لباس پہنتا ہے جیسا بازاور محفل وانجمن وجلسہ میں ۔ بیعلامت تصدامر جائز کی ہے یالنگی ہی باندھتا ہے بیعلامت قصد ناجائز کی ہے۔ البينة الركهر اوربا هرك نباس مين تعوز القاوت هوتو مضا نقذبين اوررازاس مين اكرام مزوركا یا تجل ہے پھرفر مایا کہ ہرطبقہ کی نمائش جدا ہے جنانجیرعلماء کی نمائش بہت شان وشوکت وتکلف وعباوقباوجبه اراسته بيراسته رمناب فقراء كى نمائش خرقه ولق كمبل كالبينا ب-

نمائش مقصودنه ہونے کے متعلق ایک حکایت

پھرایک حکایت نمائش کے مقصود نہ ہونے کے متعلق بیان کی کہ مولا نامحمہ یعقوب

صاحبؓ کے والد ماجد کے پاس ایک فخص دہوتر کا کرندلائے اور کہااس کو جمعہ میں پہنیں۔ مولا نا بہت خوش پوشاک نازک طبع تھے لیکن جمعہ کے روز بڑے فیمتی عمامہ پا جامہ کے ساتھ دھوتر کا کرند پہن کرصلوٰ قاجعہ میں تشریف لے مجئے۔

حفرت مولانا گنگونگی خدمت بیس آپ کے کسی شاگر دنے ایک سرٹریل کہندوریدہ عبا بھیجا دیکھی کرند ہنے نہ تحقیر کی بلکہ رفو کراکرای سے صلوٰۃ جمعہ کا خطبہ پڑھا۔ حالانکہ اکثر نفیس پوشاک کے عادی تھے رمولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ کے پاس ایک شخص مجیب فریب ٹوپی لا یا چیبنٹ کی ٹوپی شالباف کی گوئھ گوٹہ ٹکا ہوا اور کہاں فلاں شخص نے آپ کے لئے بھیجی ہے آپ نے اپنی ٹوپی اتاری اوراس وقت اسے اوڑھ لیا۔ جب وہ چلا گیا تو کسی پچہکو دیدی فرمایا س واسطے اوڑھی تھی تاکہ مرسل کا دل خوش ہووہ پوچھتا کیا کیا تھا اب سے بھی کو دیل کی تو وہ خوش ہوگا اور قلب مؤسن کا خوش کرنا خود طاعت ہوا ور بھی تی ہو فرمایا کہ آرائش ونمائش میں فرق طرز وطریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی بی ہو کہ نمائش میں فرق طرز وطریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی بی ہو کہ نمائش میں فرق طرز وطریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی بی ہو کہ نمائش میں فرق طرز وطریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی بی ہو کہ نمائش میں فرق طرز وطریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی بی ہو کہ نمائش میں فرق طرز وظریقہ استعال لباس سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کو بھیتی ہیں اور جے بم حقیر فقیر ہیں ہماری وضع کے خلاف ہے ۔ کیا تم اور تمہاری وضع سرکار سے جووردی ملے بہن لواسی طرح فقیرانہ لباس سے تھارت پر بھی استدلال مت کرو

ے فاکساران جہاں را بحقارت منگر توچہدانی کدریں گردسوارے باشد

اس پر حکایت بیان فر مائی که جشن در بار د بلی میں میرے ایک عزیز سب انسپکڑ خفیہ پولیس میں تنصے اور فقیروں کی شکل میں سڑک پر پڑے تنصے لباس سے تو فقیر معلوم ہوتے تنصے پیکون سمجھتا تھا کہ بیسب انسپکڑ ہیں اس طرح عزت دین کا بھی لباس پر مدار نہیں۔

# اختلاف مطالع معتبرنه ہونے کی دلیل

(۳۱) بتاریخ ندکور بتائید ند به به حنفی عدم اعتبارا ختلاف مطالع کی وجه بیفر مائی که جم کو شرع نے علم جیئت وریاضی کا مکلف نہیں کیا اورعلم اختلاف مطالع اسی پرموقوف ہے لہذا دنیا بھر میں اگر کہیں بھی رویت ہوگمل واجب ہوگا۔

#### شعراء كاغصب

(۳۲) بتاریخ فدکور۔فر مایا فی زماننا عوام وخواص خدا تعالیٰ کی شان میں بہت گستاخی
کرتے ہیں خصوصاً شعراءتو غضب کرتے ہیں اور بعضے برعم خود نعت کہتے ہیں اور حضرات
انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں فر مایا ایک شاعر کا قصیدہ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ طوبی کا قلم ہواور
سیا بی چیثم حور کی اور دیدہ یعقوب کھرل ہوا یک مولوی صاحب نے جو کہ بڑے شاعر بھی ہے
اس کا جواب بھی دیا ہے

نظرہ تاہے جسے دیدہ لیقوب کھرل کوئی تشبیہ نہمی اور نصیب اجہل ہے ہی اس آ کھ کوڈا لے کوئی پھرسے کچل توبہ ہے یوں ہوکہیں عین نبی مستعمل بعض کہتے ہیں۔

برآسان چہارم می بیار است جہام تو براے علاج ورکار است اور حضرت عینی وموی و بوسف علی نینا وعلیم الصلوۃ والتسلیم تو شعراء کے تختہ مشق بیں۔ حالانکہ یہ حضرات حضور کے اخوان ہیں۔ تنقیص واہانت اخوان سے کون اخ راضی ہو گا۔ سب واجب التعظیم ہیں۔ حضرت عیسی کی شان میں ہے و جیھا فسی السدنیا والا خوۃ حضرت موی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کیان عندالله و جیھا گریا وجود اس کے جرات شاعر کی و کیھئے کہ کہا ہے۔

موی زبوش رفت بیک جلوهٔ صفات تو عین ذات می گری در تبسی بعض تو حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم تک وجهور نظیمی بشور مجم اور فتنه عرب اور ضم اور آورده رسم کا فری کے الفاظ لکھ ڈالتے ہیں۔ اور خسر و کی ایک غزل میں جو آورده رسم کا فری آیا ہے وہ غزل نعت میں نہیں ہے اس لئے خسر و پر اعتراض نہیں لیکن تضمین کرنے والوں نے اس بیل تعت کی تضمین کردی ان پر اعتراض ہے۔ بدعتی اس پر مرتے ہیں۔

(۳۳) و رمضان المبارك موسس<u>ا</u> هفر ما يا كبروعجب حمافت و جهالت سے بيدا ہوتا

ہے غاقل بھی متنگبر نہیں ہوتا تواضع عقل کی علامت ہے عاقل ہمیشہ متواضع ہوتا ہے اور میرا تعلق مواضعین ہی ہے ہے متنگبرین ہے میرادل نہیں ملتا گودضعداری ہے ملول۔

### حضرت كي صاف ولي

(۳۳۳) بتاریخ ندکورفر مایا گومجھ کو خصہ کی آ مدبڑے جوش سے ہوتی ہے کیکن الحمد للد کہ اس کو بقان بیس ہوتا بات کے ختم ہوتے ہی دل صاف ہوجا تا ہے تکدر نہیں رہتا۔

# خاص وفت کی دعاؤں میں یا در کھنا

(۳۵) ارمضان المبارک ۱۳۳۳ هفر مایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاص وقت میں دعا کرنا تو بعضے جواب دیتے ہیں کہ جس وقت میں تہاری یا دہوگا تو وہ خاص کہاں سے ہوگا اور اس کو عجیب نکتہ ولطیفہ سمجھتے ہیں گر سے حال ناقصین کا ہے کا ملین کو قرب حق تعالیٰ مانع توجہ الی الحلق نہیں ہوتا بلکہ توجہ الی الحلق عیں توجہ الی الحق ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلی سے تو کوئی زیادہ نہیں ہوسکتا آپ نے معراج کے وقت میں امت کویا در کھا اور المت حیسات کہ والصلوات والطیبات السلام علیک وقت میں امت کویا در کھا اور التحیات کہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی کے بعدامت کویا در کے السلام عملینا و علیٰ عباداللہ الصالحین فرمایا آپ کی توجہ الی الحق استغراق کانام ہے۔ حالا تکہ فی نفسہ استغراق کمال مقعود نہیں اور فی نفسہ آخ کی قیداس کئے دگائی کہ بھی استغراق بھی لغیرہ کمال مقعود ہوتا ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قیداس کے وقت استغراق ہوجا تا تھا کہ وہ شرط تھی تلقی خاص کی۔

#### دنياسيه محبت كاعجيب اظهار

(۳۲) بتاریخ فدکورفر مایا کدایک صاحب مجھے کہتے تھے کد دنیا تو ملتی نہیں ایمی ہی چیز بتا دیجئے جس سے دنیا کا خیال ہی ندر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ بھی ایک قتم کی طلب دنیا ہو ایو اصل ہوئی اور مجبوری کوڑک دنیا اس کا بدل ہوا پس اصل مقصو دراحت نفس ہے نہ کدرضائے حق اور اس کے لئے ذریعہ بنایا گیا عبادت اور طاعت فی نفسہا مقصو دنہیں ہے اور اس کے لئے ذریعہ بنایا گیا عبادت اور طاعت فی نفسہا مقصو دنہیں ہے اور اس موت ضرر دنیا ہے بیخے کی نیت سے ممنوع ہے۔

### حضرت ضامن شهيدٌ کی کرامات

# حضرت مولا نااساعيل شهيدً

حفرت مولانا اساعیل شہید اپ شہر میں بوے جید عالم سب لوگ جانے والے گر سیدصا حب کا جونہ بغل میں دبا سب سے سلام علیک کرتے پاکھی کے ساتھ دوڑا کرتے سے مجلس میں بھی جونوں کے پاس سیدصا حب کا جونہ لئے بیٹھے رہتے تھے اورا گر کسلمندی سے لینتے تو جونہ سر کے نیچ رکھ لیتے کبھی سیدصا حب کو جونہ تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئی جس طرف جا ہتے ہے تھا می ازادانہ چلے جاتے تھے وہیں جونہ موجود پاتے تھے۔ کی نے مولانا شہید سے دریافت کیا کہ آپ کوسیدصا حب سے اعتقاد کیے ہوا۔ فرمایا ایک مرتبہ بارش ہوئی سب لوگ معجد میں مجتمع تھے معجد نیج میں سے ٹیکٹی تھی جماعت کے وقت سب بارش ہوئی سب لوگ معجد میں مجتمع تھے معجد نیج میں سے ٹیکٹی تھی جماعت کے وقت سب بارش ہوئی سب لوگ معجد میں مجتمع تھے معجد نیج میں سے ٹیکٹی تھی جماعت کے وقت سب

نمازی ادھرادھر ہو گئے وہ جگہ زبچ میں خالی رہی سیدصا حب وہاں آ کر کھڑے ہوئے اور سب یانی ان پر برالیکن نہایت خشوع وخضوع سے نماز ادا کی کہتے تھے کہ میں سمجھا یہ بہت بزافخص ہے تنبع السنتہ ہے ظاہر میں تو معمولی بات ہے لیکن چیٹم غور سے حقیقت منکشف ہوتی ہے اور سید صاحب اس وفت میں طالب علمی کرتے تھے اور کا فیہ تک پڑھا تھا۔ ایک روز مطالعہ د کیھتے تھے کہ کافیہ کے حروف غائب ہو گئے بہت پریشان کمبح کوسبق کیسے پڑھوں گا شاہ صاحب سے ذکر کیا فر مایاتم اور کام کے انجام دینے کے داسطے بیدا ہوئے ہوئی تعالیٰ کو تمہیں عالم متعارف بنانا منظور نہیں \_مولا ناشہید ؓ نے سیدصا حبٌ کا بیعت ہوتے وقت بھی امتحان لياتها كها كهدور كعتيس موافق حديث لايحدث فيهما نفسه يزها دوفر مايا وضوكرلو نماز پڑھائی۔کوئی خطرہ ماسواء کانہیں آیا۔مولانا شہیڈنے سیدصاحبؓ کی بہت خدمت اور برُ امجابِده رياضت نفس كشي كي تهي حالا نكه برُ ہے طبائع تيز شوخ ذبين ذكى تھے۔ ايك صاحب شاہ عبدالعزیز صاحبؓ ہے ذکر شغل ہو چھا کرتے تھے مولا نانے ان سے فرمایا تم نے شخ شغال بیابانی کا ذکر بھی ہوچھا ہے اس نے شاہ صاحب سے بوچھا فرمایا اساعیل کی شوخی معلوم ہوتی ہے شغال تو گیدڑ کو کہتے ہیں ایک نیتیں بہت یو چھا کرتے تھے ان سے کہاتمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے میں بتاؤں۔ یا پھاالنفر ک لوٹا ادھر ک فی مقام العجمرك والنوك شاه صاحب جائة تفك كه وعظ مين آياكرين اورتاكيد فرمات تق یہ بھا گتے تھے ایک روزلڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے شاہ صاحب مقف بیت الخلاء میں تھے۔ کہا میں وعظ کہتا ہوں سنو۔ اور درخت کی سب میں اونچی ٹہنی پر چڑھ گئے شاہ صاحب کے وعظ کی بعیبہ نقل کی ۔ اور کہیں اپنی طرف سے بعض بعض لطیف مضامین ونفیس افاوات زیادہ کرتے تھے شاہ صاحب نکل آئے سب کودکود کے بھاگ گئے۔شاہ صاحب نے فر مایا ابتم کو وعظ میں آنے کی حاجت نہیں۔ایک مرتبہ وعظ ہور ہاتھا سب کی جو تیاں جمع کر کے سقاوہ میں ڈال دیں۔ وعظ کے ختم کی بعد تلاش ہوئی شاہ صاحب کوخبر ہوئی اس ز مانه میں شاہ صاحب کی بیتائی جاتی رہی تھی۔فر مایا اساعیل کی شوخی ہو گی کہیں سقاوہ میں نہ ڈ ال دی ہوں۔ دیکھا تو اہل رہی ہیں بعضی ٹوٹ بھی گئی ہیں بیدا بتداء کی حکامیتیں ہیں بعد میں

بھی یہ تیزی گئی نہیں لیکن اور طریقہ ہے ہی کا ظہور ہوتا تھا۔ ایک شنرادہ لکھنو میں آیا اور اس نے زمین دوز سلام کیا آپ نے اس کوانگو تھا دکھا دیا۔ اس نے اشر فیاں پیش کیس انہوں نے منہ چڑا دیا وہ خفا ہو کر چلا گیا۔ فرمایا کہ بیہ کہنا تھا میری قسمت پھوٹ کئی میں نے کہا میرے محصیکے سے اور منداس واسطے چڑایا تا کہ بداعتقاد ہو کر بھاگ جائے۔

## علماء وفضلاء كے لئے احتياط

(۴۸) بتاریخ ندکورفر مایاعلاء و فضلاء کوامورموہم خلاف شرع قصداً کرنامن کل الوجوہ ممنوع و ۴۸ ) بتاریخ ندکورفر مایاعلاء و فضلاء کوامورموہم خلاف شرع قصداً کرنامن کل الوجوہ ممنوع و حرام ہے (لمقوله علیه السلام القوامواضع النهم ، خاصاً بهم سما علم ۱۳ جامع ) البتہ غیرمقتداء کو سما مسلحت کی وجہ ہے جیسے دفع شہرت از الد کرنفی عجب جائز ہے۔ صحبت کا اثر

(۳۹) بتاری فرکور فرمایا انسان جن لوگوں میں بیٹھتا ہے و بیا ہیں رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب اپنے انگریزی طالب علم کے زمانہ میں الد آباد میں میرا وعظ سنا کرتے تھے اثر ہونا شروع ہوگیا پہلے اور انگریزی طلباء بھی ان کے ہمراہ سننے آیا کرتے تھے جب ان طالب علموں نے ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے آتا چھوڈ دیا ادر کہا بھائی ہمیں تو انگریزی پڑھنا ہے ملازمت کرتا ہے اگر ہم وعظ میں جاویں ہے تو ہم بھی ان کی طرح ہو جا کمیں گے۔ بیچارے اس ڈرست کرتا ہے اگر ہم وعظ میں جاویں ہے تو ہم بھی ان کی طرح ہو خدمت میں آیا کرتا تھا اس کی حالت بدلنے گئی اس کے والد نے حافظ ضامن صاحب کی خدمت میں آیا کرتا تھا اس کی حالت بدلنے گئی اس کے والد نے حافظ صاحب سے کہا کہ جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا گڑ گیا۔ حافظ صاحب کو جوش آیا فرمایا سنو! ہمیں تو جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا گڑ گیا۔ حافظ صاحب کو جوش آیا فرمایا سنو! ہمیں تو بھی ہم جب سے بھی اب دوسروں کو بگاڑ دہے ہیں ہم نے سی کو بلایانہیں ہم نے خوشا مذہیں کی گڑڑ گئا۔ جسنورنا ہو ہمارے پاس نہ آوے۔ آؤگو گڑڑ وہی گے ہم کوتو بھی آتا ہے۔ می جوشا مذہیں کی جے سنورنا ہو ہمارے پاس نہ آوے۔ آؤگو گڑڑ وہی گے ہم کوتو بھی آتا ہے۔

طبیعت ک**ا اقتضاء ندموم نبیس اس پرنمل ندموم ہے** (۵۰) بتاریخ ندکورفر مایا غیرکل کی طرف اقتضاء طبیعت ولفس میلان ندموم وممنوع نہیں ہاں اس مقتفاء بڑل کرناممنوع ہے اس کی دلیل صدیث مروی فی المسلم ہے اعبجت المسر أة بس آ پ حضرت سوداء رضی الله عنها کے پاس تشریف لاے اور فر مایا جس شخص کوالیا سائحہ پیش آ وے وہ اپنی اہل کی جانب رجوع کرے فیان المدی معہا مثل الله ی معہا سائحہ پیش آ وے وہ اپنی اہل کی جانب رجوع کرے فیان المدی معہا مثل الله ی معہا سائحہ بیان ولطافت ہے کہ انبیاء وفقراء وصلحاء میں اور اک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ترقی باطن کے ساتھ لطافت ادر اک بھی ترتی پذیر ہوتا ہے چنانچے مرز امظہر جانجاناں علیہ الرحمة حالت شیر خوارگ میں بدصورت آ دمی کی گود میں نہ جایا کرتے تھے اب اس وقت شہوت کا گمان بھی نہ تھا۔ ایک صاحب نے میر در دی مرز اصاحب سے شکایت کی کہ ساع سنتے ہیں فر مایا بھائی کوئی آ کھی کا بیار کوئی کان کا مریض ۔ مریض کی مریض سے کیا شکایت ۔ اپ کوشیم مریض فر مایا حالا نکہ وہاں اس کا وہم وشبہ بھی نہ تھا۔

#### امردوں اورعورتوں کے بارے میں احتیاط

(۵۱) بتاریخ فدکور۔فرمایا ملاطفۃ بالنساء وانصبیان اعظم مجاب ہے۔اس ہے وہ بھی ملاطفت کرتے ہیں اور وہ بخت مفر ہے۔ قبال تعالیٰ فیہ طمع الذی فی قبلہ موض خصوص صاحب نسبت کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ صاحب نسبت ہیں ایک شان محبوبیت کی ہوتی ہے جتی کہ اس کی جانب دوسروں کے محبوبوں کا بھی میلان ہوتا ہے۔ لہذا اس کے افتنان کا زیادہ خوف ہے۔

# شیطان کی فریب کاریاں

(۵۲) بتاریخ ندکورفر مایا ابلیس بعض اوقات ریاء وسمعہ سے خوف دلا کر بڑے بڑے اعمال سے روکتا ہے۔ گرمخقین بوجہ اس کے کہ اس ترک کا سبب بھی خلق ہے۔ اس کو بھی ریاء کہتے ہیں۔ چٹانچے صوفیہ نے کہا ہے تسر ک المعدم للقوم ریاء اور الل خلام کہتے ہیں کہ المعدم للقوم ریاء اور الل خلام کہتے ہیں کہ المعدم للقوم ریاء ایک فخص کو مولانا گنگوری نے ذکر جبر کی تلقین کی۔ اس نے عرض کیا کہ اس میں توریاء کا خوف ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کیا بیریاء نہ ہوگا کہ گردن جمکائے ذکر اس میں توریاء کا خوف ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کیا بیریا و نہ ہوگا کہ گردن جمکائے ذکر کردہم کی سیر کردہے ہیں یا کری کی گو

آ وازنه نی اور میرے نزدیک اس کے علاوہ نفس کا ایک اور کید بھی ہے وہ بید کہ خفی میں اس کا بید مطلب ہے کہ اگر کے بین اور جبر بیم مطلب ہے کہ اگر کسی روزندا مصحتب بھی کسی کوشبہ ندہ و کیونکہ ذکر خفی کیا کرتے ہیں اور جبر میں پردہ فاش ہوتا ہے کہ ہوخی ختم ہوگئی اس لئے بھی خفی کوتر جے دیتے ہیں۔

# روزه دارکس وفت عنسل

(۵۳) ہتاریخ ندکور ایک صاحب کا خط آیا اُس میں لکھا تھا کہ صائم کوظہیرہ میں شلس نہایت مفتر ہے۔ تشکل ہوتا ہے البتہ قبیل نہایت مفتر ہے۔ تشکل ہوتا ہے البتہ قبیل ازغروب آرام وہ وراحت رسال ہوتا ہے اور طبیعت کو فکھ فتہ وتا زہ کر دیتا ہے میراذاتی تجربہ ہے خط کو پڑھ کرفر مایا کہ میں اس ہے پہلے بھی منع کیا کرتا تھا اب یہ بھی اپنا تجربہ کھور ہے ہیں۔

# عبادات محض رہنمائے فق کیلئے مشروع ہیں

(۱۹۵) بتاریخ ندگور فرمایا بعض مدعیان تحقیق صلو ق وصوم کی حکمتیں حفظ صحت جسم وسلامت بدن و بقاء تندری بیان کرتے ہیں مجھے الی حکمتوں اور صلحتوں کے بیان سے شرم آتی ہے اس کے قرید معنی ہوئے کہ گویا طاعات مصالح د ندوید کے لئے مقرر ہیں۔ ندعو فد بالسله طاعات محض رضائے حق کے لئے موضوع ہیں اور عامل کے لئے بھی طاعت حالصہ وہی ہے جس میں کوئی د ندوی غرض نہ ہوا ور جب طاعت میں مصلحت د نیوید کی آ میزش ہوگی طاعات حالصہ خاعات میں مصلحت د نیوید کی آ میزش ہوگی طاعات حالصہ خاعات حالصہ کی ا

## حمم شده آ دمی کا مسئله

(۵۵) بتاریخ ندکور۔ایک مسئلہ یا تھا کہ ایک شخص مفقود ہے اس کا کیا تھم ہے۔فر مایا کہ بین نے جواب بیں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک مفقود کی عمر جب نوے سال کو پہنچ جائے تب اس کو میت کا تھم دیا جاتا ہے اور امام شافعی وما لک جماحب کے نزدیک جارسال کے بعد۔اور بسبب ضرورت علماء سے احناف اس پرفتو کی بھی دیتے ہیں لیکن اس کے واسطے قضا تعنی مسلم شرط ہے۔خودرا ہے ہے جائز نہیں۔اور بید مسئلہ بھی ہے کہ سلطنت غیر مسلم میں حاکم مسلم بااختیار بمزلہ قاضی ہے بس تم لوگ گور نمنٹ سے درخواست کروکہ وہ اس مسئلہ کی حاکم مسلم بااختیار بمزلہ قاضی ہے بس تم لوگ گور نمنٹ سے درخواست کروکہ وہ اس مسئلہ کی حاکم مسلم بااختیار بمزلہ قاضی ہے بس تم لوگ گور نمنٹ سے درخواست کروکہ وہ اس مسئلہ کی حالے کہ

ا عن کا تھم کسی عالم کو دید ہے اس کے بعد اس شخص کا خط آیا کہ صاحب کلکٹر نے ہماری درخواست کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ ہم فد ہمی امور میں دخیل ہونا نہیں چاہتے اور فرہب میں دست اندازی نہیں کرتے پھر میں نے لکھا کہ کسی اسلامی ریاست مثل بھویال۔ فرک جا کرقاضی سے استفا نہ کروہ ہم دید ہے تو جا کرنے ہیں مسائل ایسے ہیں جن میں قضا قاضی مشروط ہے جیسے فنخ نکاح طلاق۔

# مسلمان حائموں کے تقریر کی تبویز

میں نے ایک زمانہ میں رؤسا و نامہ نگاران اخبارے کہا تھا کہ سب لوگ مل کراور عوام سلمین سے دستخط کرا کر گور نمنٹ سے بید درخواست کریں کہ ہرضلع میں ایک مسلمان حاکم بطور تا ئب بااختیار مقرر کر دیا جائے جوا سے نہ ہی امور کو فیصل کر دیا کرے اور وہ خص با بتخاب علماء مقرر ہواور اس کی شخواہ کا بار بھی گور نمنٹ کے ذمہ نہ ہوگا بلکہ مالکواریوں میں اگر فی صدی ایک بیسہ بھی اس کے نام کا اضافہ کر دیا جاور دیا ہو ہے تب بھی بہت ہوجاوے اور وہ شخص منتخب کروہ علماء ہوتا کہ فریب و وغل کے نا جائز طریقوں سے منافع حاصل نہ کرے اور وہ خداتر سمتی پر ہیزگار ہوجہ بہ لٹدکام کر نے خواہ مقصود نہ ہوا گرکوشش کی جائے تو ان شاء اللہ ضرور منظور ہوجا ہے بلکہ خوثی سے قبول کرلیں۔

#### ا یک مولوی صاحب کا داقعه

(۵۲) بتاریخ فدکورا یک مولوی صاحب ریل میں سفر کررہے تھے کی اسٹیشن پر کی ضرورت سے اتر ہاور چند طلبه اگریزی خوان سوار ہوئے اوران کے اسباب کو منتشر کر دیا۔ انہوں نے آ کر کہا کیا آ ب لوگوں کی بہی تہذیب ہے خیروہ شرمائے اور انہوں نے اسباب بدستورر کھالیالیکن اپنی شرمندگی کے انتقام میں انہیں بنا تا چاہا۔ موقع کے منتظر ہے۔ مولوی صاحب نے اتفاق سے نماز پڑھی بعد الفراغ ان طلبہ نے کہا ہم کچھ ہو بچے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں۔ پوچھا نماز فرض ہے! اتنا شجائل ظاہر کیا کہ گویا ہم کچھ جانے می نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا ہاں فرض ہے۔ پوچھا ہجگا نہ نماز فرض ہے اور ہر جگد فرض ہے۔ کہاں ہاں چھا ہو کا دوز چھا ہو گا ہے۔ کہاں ہاں چھا ہو کا دوز چھا ہو گا ہو کیا کہ جہاں چھا ہو کا دوز چھا ہو

کی شب ہوتی ہے جس کوعرض تسعین کہتے ہیں وہاں کس طرح نماز اوا کریں گے۔ کیا سال مجرمیں یانج بی نماز پڑھیں گے۔مولوی صاحب نے کہا کہتم وہاں سے آرہے ہو کہانہیں کہا تم وہاں جارہے ہوکہانہیں فرمایا بس ہم فضول با تیں نہیں بتاتے اس پرطلبہ ن ۃ اورایک اور صاحب میاند عمرے تے انہوں نے قیم لگایا اس سے مولوی صاحب کوخفیف ہونا بڑا۔ مولانا احمد حسن صاحب امروہی بھی اس گاڑی کے متصل گاڑی میں بیٹھے تھے۔اور سب واقعہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ان میانہ عمر صاحب کے بیننے پر عصر آیا اسٹیشن پر پہنچ کران کی گاڑی میں تشریف لے مجے اور موقع کے منتظر رہے استے میں وہی میاند عمر صاحب نماز کے واسطے اٹھے اور طلبہ اِتر کے مولا تا امروہ ی خوش ہوئے کہ بیاتو نمازی آ دمی ہیں ان کاسمجھا تا سہل و آسان ہو گا۔ جب نماز پڑھ بیکے مولوی صاحب موصوف نے پوچھا کہ میں سمجھ دریافت کرسکتا ہوں۔ نہایت بدماغی سے جواب دیا ہاں۔ کیونکدمولوی صاحب سادہ وضع تنظے كوطبقه علماء ميں رتكين طبع وشوقين شار كئے جاتے تھے۔ دريا فت فرمايا آپ كا دولت خاند کہاں ہے اس کا بھی جواب دیدیا۔ یو چھا آ پ سعبدہ پرمتاز ہیں بتادیا۔وریافت کیا کس وفتت ہے کس وقت تک روز انہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ مقدار وفتت بھی بتائی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سوال کیا کہ اگر گور نمنٹ کی حکومت عرض تسعین میں ہوجا وے اور وہاں آ ب کو بھیج دے تو وہاں بیدوفت کس طرح ملے گا مین کے سنجھلے اور ملتفت ہوئے۔فرمایا وہاں انداز کرلیاجائے گا۔مولوی صاحب نے فرمایا بہت حسرت وافسوس کامقام ہے کہ ایک عاکم مجازی کے قانون کی تو بیعظمت کہاس پر جواشکال واقع ہواس کی تو آ باس طرح سے توجيه كركيس اورحاكم حقيقي كے قواعد وضوالط يرشنخركرين مصحكه اڑا ئيں۔ جاال اعتراض كريں اورآب بنے میں ان کاساتھ دیں اور اس کے جواب میں ایسے چست و جالاک ہوں وہاں آب سے بہی جواب نہ سمجھا گیا۔خیروہ تو بچے تھے افسوس آپ برہے۔ بیچاروں نے بچگ ے اتر کومولوی صاحب کے قدم پر سرر کھو یا اور خوب روئے اور کہا مجھے انہیں و کھے کے لئی آ سنی تھی۔مولوی صاحب نے فرمایا عذر گناہ بدتر از گناہ۔اگر آپ کی والدہ ماجدہ سے کوئی گتاخی کرنے لگے تو آپ کواہے دیکھے کرہنی آئے گی یا قہر دغضب ہے آپ تھرا جا کیں

#### کے۔ توافسوں ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت ماں کے برابر بھی آپ کی نگاہ میں نہ ہوئی۔ عاشق احسانی:

(۵۵) اارمفان المبارک سوسیا دور فره ایا حاجی صاحب فرهایا کرتے تھے کہ ہم اول تو عاشق نیس اورا گر ہیں تو عاشق احسانی ہیں۔ عاشق ذات وصفات نہیں جب تک احسان رہ محبت والقت ہذراتو قف ہوا گھرا ہث بیعینی شکایت شروع ہوئی۔ فسام الانسسان اذا ما ابند لله ربه فاک رهه و نعمه فیقول رہی اکومن و امآ اذاما ابتله فقلو علیه رزقه فیقول رہی اہومن و امآ اذاما ابتله فقلو علیه رزقه فیصول رہی اہان اور ہی راز ہے کرزادراہ سفرتج میں شرط ہتا کو کلفت ومشقت سے مشوش و پریثان نہ ہواور محبت والفت ضعیفہ نہ جاتی رہومت والفت ضعیفہ نہ جاتی رہومت مدح میں جووار دہ ہیں آلو ک رجالا گلی علی کیل صامر جس سے راجل کو اجازت اوراس کی مدح معلوم ہوتی ہے سویہ مطلق نہیں بولے و علی کیل صامر جس سے راجل کو اجازت اوراس کی مدح معلوم ہوتی ہے سویہ مطلق نہیں ہوتے۔ چنا نچ کی فقیر محض کو سفر جی میں تکلیف نہیں ہوتی۔ وجہ رہے کہ کرا یک رکھ کرا ہے دو سام اور خواندہ مہمان ہیں اس واسطے داحت و آ رام سے رہتے ہیں اوران کی جا دری ہیں اور اس کی خاطر ہوتی ہے اور دسے اس نے کہا ہے ورکہ ورکہ اور کی ہیں ہوتی ہے اور کی ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور اس کے کہا ہے ورکہ بیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور اس کے کہا ہی اور کی ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور اس کے کہا ہی ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور اس کے کہا ہی اور کی ہیں اور آپ لوگ غیر ہیں اور آپ کوگ کے کہا ہی کہنے کہا ہی کہا ہی کہا ہوتی ہیں اور آپ کوگ کے کہا ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو گھر ہوتی ہے اور گھر والوں کی نمیں ہوتی ۔

# تعزيت كالفيح طريقه

کے لئے گئے تھے۔ مرق علیہ نے سرائے میں آل کردیا۔ نعش آئی سب علیحدہ رہے میں نے ہی عسل دیا کفن بہنایا فن کر کے واپس آئے اب تک میراایک آ نسونہ نکا ویسے دن تھا۔ مکان آ کرعورتوں کے الفاظ وردتاک وبیان حسرت نشان و تذکرہ رفت آ میز نے وہ اٹر کیا کہ بھی تمام عرجھ پرایس عالت نہیں ہوئی اختلاج قلب ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ کیفیت باطنی قبض کی شامل ہوگئی یہاں تک نوبت پہنی کہ ایک طبیب نے قارورہ دیکھ کر سے کہا تھا کہ حرارت عربز بیسب ختم ہوگئی یہاں تک نوبت پہنی کہ ایک طبیب نے قارورہ دیکھ کر سے کہا تھا کہ حرارت عربز بیسب ختم ہوگئی زندگی ہے جب بہت معالج کیا تب نفع ہوا۔ جب سے عہد کر لیا کہ عورتوں کے دونے کی مجلس کے ہاس بھی نہ پھٹکوں گاان کے لب ولیجہ کواڑ عظیم ہے۔

#### طلبہ کے لئے نصاب کا انتخاب

(۵۹) بتاریخ ندکورفر مایا میرے پاس اکثر طلبہ کے خطوط آتے ہیں کہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کوئی وعالکھ دیجئے میں لکھ دیتا ہوں کہ منطق پڑھنا حچوڑ دو یہی وعاہے۔

اذالم تستطع شیئاً فدعه +آئ کل بعض طبائع کومعقول سے مناسبت نہیں سوایسوں کو معقول نہ پڑھاویں اور صرف و بینیات کے بعد تحمیل کی سندوے ویں۔ کانپور ہیں بعض طلبہ محض و بینیات پڑھتے تھے معقولات نہیں پڑھتے تھے تھے ان کو پہلے سنز میں ملتی تھی میں نے کہا افسوں عالم و بینیات کوسند نہ طے اور معقولات نہ ہونے کی وجہ سے اس کوناتھ سمجھاجا وے۔ ای وجہ سے میں نے دوسم کی سندیں تیار کرائی تھیں اور ایک میں کھوریا تھا فاد غ عن اللوسیات و درسری میں فاد غ مین اللوسیات و درسری میں فاد غ مین اللوسیات اور جس کومنطق سے مناسبت نہ ہواس کوائی بعض کتب ویدیہ جیسے توضیح تلوی کے مسلم الثبوت جن میں منطقی اصطلاحیں استعال کی ہیں ان کا پڑھنا بھی ضروری نہیں۔

#### فنائے معنوی کااظہار

(۱۰) بتاریخ فدکور فناء معنوی بھی فناء ظاہری وحسی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے چنا نچہ بایزید بسطانی بھی محراب میں بختک کی برابر نظر آئے تھے۔ بعض لوگ لااللہ کے ساتھ عائب ہو جائے تھے۔ بیغا بہت محویت ونہایت اضمحلال کااثر ہاں وجہ جات سے بعض بزرگوں کے اعتصام قطوع یائے تھے۔ بیغا بہت محویت ونہایت اضمحلال کااثر ہاں وجہ سے بعض بزرگوں کے اعتصام قطوع یائے تھے حالانکہ فی الواقع سمجے وسالم ہیں بیاثر ان کے سے بعض بزرگوں کے اعتصام قطوع یائے تھے حالانکہ فی الواقع سمجے وسالم ہیں بیاثر ان کے

اعضاء میں باطنی ارتباط کے ندر ہے کا ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر حصرات پراکٹر ایسےاحوال وارد نہیں ہوتے کیونکہ ان کی شان اس ہے ارفع ہے وہ ابوالحال تصاور میلوگ ابن الحال۔

#### حكماء كي حكمت كا درجيه

(۱۱) بتاریخ ندکور فرمایا حضرت مولا نامحمه یعقوب صاحب فرمایا کرتے سے کہ حکماء حیوان کوجنس کہتے ہیں اورانسان کونوغ میں کہتا ہوں انسان جنس ہے اورزید بمرخالد وغیرہ افرادینوع منحصر فی فرد واحد ہیں۔ مطلب بیجسیا کہ نوعین میں جتنا اختلاف ہوتا ہے ویسا اختلاف ووانسانوں میں پایا جاتا ہے مثلاً جوفرق ائل وشاۃ میں ہے وہی فرق زید وعمرو میں ہے کیونکہ ہرخض کی استعداد بالکل علیحہ ہے دوسرے کی استعداد سے تماثل تو کہاں تشابہ بھی ندارد ۔ حکماء نے اتحاد افعال حیوانیہ کے سبب انسان کوجنس نہیں کہا اور نوع سے تعبیر کیا اور حقائق استعداد کونہ دیکھا جومدار ہے انسانست کا جس میں ایسانی اختلاف ہے جسیا ایک نوع کودوسری نوع سے دوسری کو دوسری نوع سے تعبیر کیا اور کو دوسری نوع سے دیا ایک نوع کودوسری نوع سے دیا ایک نوع کودوسری نوع سے دیا ایک نوع کی دوسری نوع سے داور بہیں سے حکمت حکماء کا درجہ معلوم ہوگیا۔

# حضرت شاه عبدالقدوس كنگوهي كامقام

(۱۲) بتاریخ فدکورشاہ عبدالقدوں صاحب گنگونی علیہ الرحمۃ اہل ساعیس سے تھے گر فہ ہو با ہم ام جلس کرتے تھے اور فہ تع کرتے تھے شعر سے برا پیختہ ہوجاتے تھے دہلی ہیں بادشاہ وقت کے یہاں مولوی حسام الدین ولایت سے آ کر حسب طلب عبدہ مختسب پر مقرر ہوئے سفر کنان گردونواح گنگوہ ہیں آئے سنائیک درولیش ساع ضتے ہیں۔انہوں نے با قاعدہ رقعہ لکھا دوسی تم کودعوۃ الی الحق کرتا ہوں ساع سے قوبہ کرو۔ 'انہوں نے لکھا تو بہ کرتا ہوں اجتناب کروں گااس کے بعد اہتمام کیا ایک روزشب کو تین بجے کے وقت لونڈی پسنہاری نے کوئی ہندی دو ہڑا بڑھا۔ کی دن کے رکے ہوئے تھے اہلی پڑے چیخ چلائے ای وقت دوات قلم منگا کر دو ہڑا بڑھا۔ کی دن کے رکے ہوئے تھے اہلی پڑے چیخ چلائے ای وقت دوات قلم منگا کر مولانا حسام الدین کو لکھا کہ آگ گئی ہے آگر ہو سکے بچھادووہ تازیانہ لے کر چلے کہ آئ اس مبتدع کی آگ بچھاؤں گا گر ہیں۔ سے خانقاہ کے اندر نہ جا سکے اطلاع ہوئی نہا ہے اکرام و مبتدع کی آگ بھوٹی تا ہوں نے شخ کود کی سے بیش آئے۔انہوں نے جمراہیوں کو

## د ہلی بھیج ویامال واسباب مساکین کولوٹا دیا۔خانقاہ بی میں مدفون ہیں۔ **تعوینہ اور روز گا**ر

(۱۳) بتاریخ ندکورایک صاحب نے روزگار کے واسطے تعویذ کی ورخواست فرمایا تعویذ ول سے روزگار نہیں چاتا کیونکہ تعویذ تو ہرخض لے سکتا ہے اس کا نتیجہ تو سیہ ہوتا چاہیے کہ و نیا ہیں کوئی ہے روزگار ہی ندر ہے۔ ہیں حاجی صاحب کی وصبت کی وجہ تعویذ ہے انکار نہیں کرتا لیکن ساتھ ہیں حقیقت حال بھی کہہ و بتا ہوں کہ ریکام تعویذ کا نہیں ہے تا کہ اگر کام نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کے تام سے بدظنی وسوء عقیدت نہ ہوجاوے کہ لیجئے صاحب خدا کے نام میں بھی تاثر نہیں حالا نکہ وہ رضاء حق کے واسطے موضوع ہے۔ اغراض و نیویہ کے واسطے موضوع ہے۔ اغراض و نیویہ کے واسطے موضوع ہے۔ اغراض و نیویہ کے واسطے موضوع نہیں۔ اس میں استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی حریر و دیباسے طعام پیائے۔

# امراء كے زیادہ بیارر ہنے کی حکمت

(۱۳) بتاریخ ندکور۔ایک صاحب نے ایک رئیسہ کی جانب سے سوال کیا کہ ان کوصوم سے اختلاج قلب ہوجا تا ہے ہوش وحواس تحق ہیں۔فر مایا فدرید میں کیکن اگر بھی صحت ہوجا و نے قضا کریں اس کے بعد فر مایا بہ نسبت فقراء وغر با کے رؤسا وامراء زیادہ مریض و سقیم رہنج ہیں اس میں بھی مصلحت خداوندی ہے کہ ای طرح غرباء کوان سے نفع ہوئے جا تا ہے۔
مین عبد القدوس کی ایک بات کا انر

(۱۵) ارمضان المبارک ساس العقر مایا شیخ عبدالقدوس صاحب تهاییر تشریف لے گئے تو ان کے ایک مرید سے مولا تا جلال الدین نے کہا کرتمبارے بیر تا چے ہیں اس نے شیخ سے ذکر کیا۔ فرمایا کہ اب کے ذکر آ و بو کہنا نچاتے بھی ہیں۔ چنا نچہ پھر جومولا نا نے وہی بات کمی تو مرید نے جواب میں یمی کہد دیا۔ سنتے ہی رقص کرنے سکے اور شیخ کی خدمت میں آئے اور بیعت ہوئے اور خلیفہ بھی ہوئے ان کے عجیب عجیب واروات خدمت میں آئے اور بیعت ہوئے اور خلیفہ بھی ہوئے ان کے عجیب عجیب واروات افتہاں الانوار میں کھے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس صاحب کا سلسلہ انہیں سے ہے۔

# جنت کا میچ لطف ہم اٹھا کیں گے

(۱۲) بتاریخ ندکور۔ فرمایا میں نے مولانا محمہ یعقوب صاحب ہے کہا حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جنت میں بلا کمل واخل کرے گا تو یہ لوگ بردی مزے میں رہیں گے۔ فرمایا انہیں کیا مزہ ہوگا اور وہ راحت کا لطف کیا اٹھا کیں گے۔ جو راحت بعد کلفت کے ہواسی میں لذت ہوتی ہے جنت میں آرام وچین ہم کو ہوگا جو دنیوی مصائب برداشت کئے ہوئے ہیں۔ مختلف شدا کہ بھگتے ہوئے ہیں طرح طرح کے تو ائب جھلے ہوئے ہیں۔ قدرعا فیت بعد مصیبت معلوم ہوتی ہے۔

ولائتي مصنوعات

(۱۷) بتاریخ ندکور۔ایک صاحب نے کہا کہ مصالحہ کی سبیحیں بنتی ہیں اوران میں اسپر یہ بلتی ہاورسنا ہے کہ پٹن چاء میں بھی اس کامیل ہوتا ہے۔ نیز جو وارنش صندو تجہ تلکمند ان چھڑی وغیرہ پر ہوتی ہے وہ بھی بغیراس کے نہیں ہوسکتی۔اور قریب قریب ولائق اشیاءسب میں اس کی حاجت ہے۔شاذ و نا در کوئی خالی ہے۔فر مایا آج کل اس کا وقت ہے کہ عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے فد جب پر فتو کی دیا جاوے کیونکہ ان کے نز دیک میہ طاہر ہے جبکہ اشربہ اربعہ سے حاصل نہ ہوا و را مام محمد کے فد جب پر نجس ہے اور گوفتو کی انہیں کے فد جب پر جا بتلاء عام کی وجہ سے فتو کی علی فر جب اشخین ہوگا۔

ہندوستان تو ہندوستان جو دارالا مان و دارالا میان لیعنی مکہ مطہرہ حرسہا اللہ تعالیٰ و ہاں یہاں سے زیادہ اشیاءولائتی مستعمل ہوتی ہیں۔

علم تعبير ذوقى ہے

الا) بتاریخ فذکور۔فر ہایا تعبیر کا ایک وہی اور ذوقی امر ہے کسب واستدلال کواس میں دخل نہیں گواستدلال پر پھرمنطبق ہو جاوے۔ ایک صاحب ملازمت کے بارے میں متر دو تھے۔ایک روز و یکھا کہ بریلی ہے بطین آ رہی ہیں مولانا محمد قاسم صاحبؓ سے عرض کیا فر ہایا مٹھائی کھلوا وُ تو ہیں کے ملازم ہو جا و ورنہ گیارہ کے۔انہوں نے کہا مٹھائی کھلاؤں گاآپ نے فرمایا جاؤتم میں کے ملازم ہو گئے۔ چنانچہ ہریلی میں میں روپیہ کے ملازم ہو گئے۔ کے اہل عرب مشدد ہولتے ہیں۔ اہل اسے مورت تعقیف میں با کے دوعدد وطائے نوگیارہ ہوئے اور فارس محفف استعال کرتے ہیں۔ صورت تحفیف میں با کے دوعدد وطائے نوگیارہ ہوئے اور صورت تشدید میں ایک طاکے نو اور زیادہ ہو گئے تو ہیں ہو گئے اور معرکوا ختیار ہے کہ خود تحفیف کے اعتبار ہے کہ خود تحفیف کے اعتبار سے ایک کے اعتبار سے۔

#### رياء لغوى اوررياء اصطلاحي

(۲۹)۱۳ دمضان المبارك سسساه فرمایا حاجی صاحب فرمایا كرتے منھ كه دیساء الشيسخ حيس من الحدلاص المريد ليني اكريشخ كورياء لغوي ينفع غيركا مقعود مومثلًا يهل سے اقتصار نوافل واختصار تطوعات كا قصد تقامر بدكود مكي كرا قتصار ندكيا تا كدمرية تقليل نہ کرنے گئے۔ ریاءاس کا نام ہی ہے ورنہ دراصل بیریا نہیں اگر ہے تو لغوی جوغیر مذوم بلکہ مدوح ہے۔ بس ریا منقسیم بقسمین ہے اول لغوی دوم اصطلاحی لغوی کے معنی نمائش کردن تحوبرائے مصلحت دنیں ہاشد اور اصطلاحی کے معنی نمائش کردن برائے مصلحت دنیا تو وجہ خبریت نفع عام وترغیب وتشویق غیر ہوئی اور بھی شخ کی نظراس سے بالا ہوتی ہے بعنی اس کا مسمح نظرتحدث بالعمة بوتا ب\_واهابنعمة ربك فحدث ليكن بياكا بركاكام إصاغر كواس مين اورآ ميزش نفس مين فرق نهيس موتايه مزلة الاقدام بالبذ ااقدام مناسب نبيس \_ اور بعض کا محط بھراس سے بھی بلند ہوتا ہے اور اس کے واسطے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ مکہ میں ایک مخص ایک شیخ کی مجلس میں ان کی تعریف کررہے تھے اور وہ خوش ہورہے تھے راوی کوشبہ ہوا کہ شیخ ہوکرا بی تعریف ہے خوش ہوتے ہیں انہیں مکشوف ہوا فی البدیہ فرمایا بھائی اینے صافع کی تعریف سے خوش ہور ہا ہوں۔ بیتعریف بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی حرف کی مدح کرے گوظا ہر میں وہ حرف کی مدح کررہا ہے کیکن فی الحقیقة وہ کا تب کی مدح ہے کہ کیاعمدہ کا تب ہے جس نے ایساحرف بنایا ایسا ہی میخص صانع حقیقی کی تعریف کر ر ہاہے کہ کیا بی جامع کمالات ذات ہے جس نے ایسے خص کو پریدا کیا کیونکہ خود کوئی چیز تھوڑا ہی ہوجاتی ہے سبادھرہی ہے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو پھرشبہ ہوا کہ جب خالق ہرشے
کا خداتعالی ہے تو میرے دل میں جو یہ دسوسہ داعتراض پیدا ہوا تھا اس دسوسہ کو بھی ای نے
پیدا کیا ہے پھر بیاس کو کیوں دفع کررہے ہیں ان کو بینھی منکشف ہو گیا فر مایا شرور کو اللہ تعالی
کی طرف منسوب کرتا ہے او بی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ گویا ہم بالکل بری الذمہ ہیں ہم سے
کی طرف منسوب کرتا ہے او بی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ گویا ہم بالکل بری الذمہ ہیں ہم سے
کی طرف منسوب کرتا ہے او بی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ گویا ہم بالکل بری الذمہ ہیں ہم سے
کی طرف منسوب کرتا ہے او بی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ گویا ہم بالکل بری الذمہ ہیں ہم سے
کی طرف منسوب کرتا ہے اور بی ہے اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ گویا ہم بالکل بری الذمہ ہیں ہم سے
کی جو ہوتا ہی نہیں مفطر ہیں فاعل مختار نہیں ۔ شرور کوا ہے نقس کی جانب منسوب کرتا جا ہے۔

# حضرات نتيخين كي شجاعت

(۷۰) بتاریخ ندکور \_ فر مایا حضرت محمد بن حنفیه حضرت حضرت علی کرم الله تعالی و جهه کے صاحبزادہ ہیں۔ان ہے کی شخص نے کہا کہ حضرت علی تم کو ہمیشہ محاربہ پر بھیجتے ہیں اور ا مام حسنین علیهماالسلام کواپنے پاس رکھتے ہیں۔فر مایا میں تو ہاتھ بیر ہوں اور وہ آئکھیں ہیں اور ہاتھ پیر ہمیشہ آئکھیکا وقابیہ وتا ہے۔اوراس سلسلہ میں فر مایا کہ اہل تشیع کا ایک اعتراض میہ بھی ہے کہ حضرت علیٰ شخین ہے شجاعت میں زیادہ تھے۔ سواول تو اس فضیلت جزئی ہے ابن کی فضیلت کلی میں کوئی قدح نہیں ہوسکتا۔ دوسرے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اپنی ایک تصنیف میں ثابت کر دیا ہے کہ شخین زیادہ شجاع تصاور اس کی ایک عجیب وغریب تقرر کھی ہے میں نے آج تک سی کتاب میں نہیں دیکھی۔ لکھتے ہیں شجاعت کہتے ہیں قوت قلب کواوراس کی دونتمیں ہیں ایک شجاعت ملوک وسلاطین کی دوسری شجاعت فتیان ومقاتلین کی ۔ فوج کی شجاعت تو پیہ ہے کہ جان کو جان نہ مجھیں ہرمعر کہ میں ہرمیدان جنگ میں ہر خندق میں بلاوسواس تھس جا ئیں سر تھیلی پر رکھ کر جان پر کھیل جا ئیں ۔ادرامراء کی شچاعت بیہ ہے کہ گوا یک مقام پرمشنقر رہیں لیکن مستقل رہیں کسی حادثہ اور کسی واقعہ ہے حیران و پریشان ندہوں۔حوادث ہے امورا تظامیہ میں بنظمی نہ ہونے دیں بدستورسالق تدابیر میں مشغول ہوں اور بیشجاعت پہلی شجاعت سے انمل واقوی ہےاس میں تو صرف ا یک ہی امر کے لئے آ مادہ ہوجانا ہے اور اس میں بہت سنجلنا پڑتا ہے۔ پیل حضرت علیٰ میں شجاعت قتم اول تقی اور شیخین میں قتم ٹانی کہوہ تبھی کسی وقت کسی مقام پرکسی حادثہ واقعہ ہے

نہیں گھبرائے کیمی صلوۃ وصوم میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ایک ہم ہیں کہادنی سے سفر ہے پریشان ہوجاتے ہیں۔معمولات میں انظام نہیں رہتا۔غرض شیخین میں شجاعت رؤسا کی تقی اور حصرت علیٰ میں شجاعت فتیان کی ۔ اور شجاعت رؤسا زیاوہ ہے شجاعت فتیان سے لہذاشیخین اتوی تھے حضرت علیٰ ہے۔ پھرشجاعت عمریہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ برموک میں دس لا کا تشکر تھاا درایک روایت جدلا کھ کی بھی ہے اور جبلہ ابن اسیم عنسانی نصرانی مرتد کا لفحکرساتھد ہزارنصاری عرب کا اس کے علاوہ تھا اورمسلمان اس وفت کل جالیس ہی ہزار تنے۔حضرت عمر واتنے بڑے واقعہ سے صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ روزانہ علی العباح مدینہ سے بابرشام كراسته برقاصدك انظاري جاياكرتے تنے كه شايد كھ خبرا وے ـ چنانجدايك روزحسب دستور بابرجو محے و یکھا کہ ایک سائڈنی سوار آر ہاہے۔وریافت فرمایا کہال سے آ رہے ہواس نے بیجہ عجلت مختصر جواب دیا کہ شام سے۔انہوں نے اس سے بوچھا کیا حال ہے اس نے مختفرا کہا خیر ہے اور وہ دوڑا چلا جاتا ہے بات بھی نہیں سنتا کیونکہ آپ کو پہچا نتا نہ تھااور حضرت عمرٌاس کے ساتھ ساتھ کھ مدینہ تک دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں جب شہر میں <u>بہن</u>ے تو ہرطرف ہے السلام علیم یا امیر الموننین کی صدا بلند ہونے **ک**ی تب سوار سمجھا کہ بادشاہ یہ ہیں۔اترا خط دیا معافی جائی۔ پھرآپ نے منادی کرائی کہ سب لوگ مسجد میں مجتمع ہوجاویں۔ پھر آپ نے خط سنا ویا۔ ایک مورخ انگریز لکھتا ہے کہ تعجب ہے فارس وروم کی سلطنوں کو چندغر باءشکت بوریوں پر بیٹھ کرتقبیم کرر ہے ہیں۔

#### غيبت زناسے اشد ہے

(۱۷) بتاری فرایا حدیث شریف میں جوآیا ہے السعیدة اللہ مین المون ال

یہ ہے کہ غیبت حقق العباد میں سے ہے وہ بغیر عفوصا حب حق تو بہ سے معاف نہیں ہوتا اور زناحقوق اللہ میں سے ہے وہ محض تو بہ ہے معاف ہوجا تا ہے۔اوراس میں کوئی تعارض نہیں دونوں وجہ ہو کتی ہیں ایک سے دوسرے کی فئی نہیں ہوتی ۔

## ساع کے جواز وعدم جواز کی حدود

(۷۲) بتاریخ ندکور فرمایا ساع بحالت عدم اضطرار حالاً تولا لینی ہے (وق ال علیه السلام من حسن اسلام الموء تركه مالا يعنيه ١٢جامع) اور مالأمصر باوروه ضرر بيہ ہے كہ خاصيت ساع كى باوجوداجماع شرا كلامع قطع النظرعن الشہو ۃ بيہ ہے كہ چونكہ ساع میں لذت طبعی ہے جب نفس اس لذت کاعادی ہوجاتا ہے پھرطاعات مقصود وعبادات محضہ وسنن خالصہ میں اس کا دل نہیں لگتا۔ بار بار اس کی طرف کشش ہوتی ہے پس اس کے عدم جواز کی ایک وجہ بیجھی ہےالبتہ اشد ضرورت کے موقع پر جہاں اس کے سواکوئی دوسرا علاج نہ ہود ہاں شیخ نظر بصیرت ہے اس کو تبویز کرسکتا ہے تمام عمر میں میں نے ایک طالب علم کے واسطے جس پرایک توی حال طاری ہوگیا تھاا کیک بنگالی خوش آ واز ہے تنہائی میں سیجھ اشعارسنوانے تجویز کئے تھے۔وہ حال نہ کسی کے تصرف سے جاتا تھانہ مل سے اتر تا تھا۔ بہت سخت حال تھا۔ ہلا کت کے خوف ہے سادہ ساع تجویز کیا تھا۔ایک صاحب نے سوال کیا کہ مخض انشادممنوع ہے یا جبکہ قواعد موسیقی پرمنطبق ہو۔ فر مایامحض انشاوتو صحابہ رضی اللہ عنهم سے اورمسجد میں ثابت ہے اورانشا دمیں اگر فتنہ ہوتا ہے تومضمون سے ہوتا ہے اس میں لحن کو دخل نہیں اس لئے اگر مضمون برا نہ ہو پچھ حرج نہیں ۔ بخلا ف موسیقی کے کہاس ہے تو جاہل ام محض بھی بیہوش و مدہوش ہو کر جوش وخروش کرنے لگتا ہے۔ سائل مذکورنے کہا اگر انشاد بغیر قصد کے منطبق علی قواعد الموسیقی ہو جائے فر مایا یہ انطباق کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا اس کئے اس سے وہ فتنہ پیدا نہ ہوگا اس کئے سچھ حرج نہیں پس کن کاعلیحد و حکم ہے اور مضمون كاعلىحده - پھرساع كے متعلق ايك قصه بيان كيا كه بيس نے ايك مبتدع صوفى سے كہا تھا كه صوفی تم نہیں ہو بلکہ ہم ہیں کیونکہ تصوف کا پہلا قدم مجاہدہ ہے اور مجاہدہ نام ہے مخالفت نفس کا۔ جب تمہارانفس ماع ہے مخطوظ ہوتا ہے تو اس کا ترک مجاہدہ ہوگانہ کہنس کی پیروی۔
ساکت رہ گیا۔ایک مخفس ساع کے شوقین حضرت حاجی صاحب ہے بیعت ہوئے۔آپ
نے فرمایا تمہاری رغبت مبدل بہ نفرت ہوجائے گی انہوں نے بہت تعجب کیا کہ مجھے تو اس
کے بغیر چین نہیں ہروفت ای کا دھیان ہے اور حاجی صاحب بیفرماتے ہیں غرض بیا کہ سفر
میں ایک ایسے مقام پر کھمرے کہ وہاں ساع ہور ہاتھا۔ کہتے تھے اتن نفرت ہوئی کہ قلب چاہتا
تھااس تمام جھکڑے کو درہم برہم کردوں بیر حضرت کی صحبت کا اثر وکرا میں کھی۔

#### صحبت كالصل نفع

پھرمضمون صحبت کی تقریب سے فرمایا کہ صحبت کا اصل نفع جذب ہے ہیں اصل تا فع تو جذب ہے بھی وہ صورت صحبت میں حاصل ہوتا ہے اور جذب وہ چیز ہے کہ شیطان کی گراہی کا سبب عدم جنب ہی ہے اور یہی معنی جیں مولا تا کے اس شعر کے

ہے کی زمانہ صحبت بااولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

یعن جس ساعت میں صحبت سے جذب میسر ہوجا و نے وہ وہ صدسالہ طاعت بریا سے بہتر ہے ورنہ ہر صحبت نہیں۔ اور بہ جذب بھی حاصل ہوجا تا ہے ذکر وشخل سے بغیر کی محبت کے اور بھی صحن قدرت خداوندی سے بغیر ذکر وشخل وصحبت واسباب ظاہرہ کے بیہ جذب حاصل ہوجا تا ہے جیسے حضرت مریم کے لاڑکا ہوگیا تھا بغیر مرد کے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے لاگی بغیر عورت کے اور حضرت آ دم علیہ السلام کو دیغیر والد ووالدہ دونوں کے مدا تعالی نے کل احتمالات عقلی کے موافق تخلیق کردی کیونکہ بااحتمال عقلی اولا دیا تو دونوں سے ہوگی جیسے معقاد ہے یا بدون دونوں کے ہوگی جیسے آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے یا فقط مرد سے جیسے حواء علیہ السلام یا فقط محورت سے جیسے عیسی علیہ السلام (اور جیسا کہ صورت تخلیق میں احتمالات عقلی کی مخبی کش نہیں رہی اس طرح مخلوق میں بھی ۔ یعنی یا تو ذکور واناث دونوں بیرا ہوں گے یا فقط ذکور واناث دونوں نہ ہوں گے۔ جیساعقیہ میں اور بیرسب بیدا ہوں گے یا فقط ذکور یا محفل اتا ث اور یا دونوں نہ ہوں گے۔ جیساعقیہ میں اور بیرسب

<sup>1.</sup> جانا جائ الياسة كدكرامت على عموم ضروري نبيس فلأنقص بعض المواد اامنه

مثاہد ہیں۔وقد ذکرہ تعالیٰ فی قولہ بھب لمن یشاء اناٹا و بھب لمن یشآء اللہ کور اویزوجھے ذکرانا و اناٹا و یجعل من یشآء عقیماً اورخنی مشکل فی الحقیقت کوئی چیز نہیں۔ ۱۲ جامع) اور گوجذب محض قدرت ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے لیکن محض ای پر تکیہ کر کے بیٹے جاتا جہالت ہے کیونکہ بیام عادة اللہ کے اکثر خلاف ہے کہ بغیر ریاضات ومجاہدات نخالفت نفس واذکا رواشغال جذب حاصل ہوجاوے یہ تو الی بات ہے جیے کوئی نکاح تو کر نے بیس اور کسی بزرگ ہے کہ کہ دعا تیجئے میر لے لڑکا ہوجائے کیونکہ ممکن الوقوع ہے سب اس کوالو بنا کمیں گے۔

#### بعض بزرگوں کووعد ہُ الست یا د ہے

(۱۳) ہزاری نکور فرمایا بعض اکابرامت نے دعویٰ کیا ہے کہ مس وقت الست بربکم کہا گیا ہمیں یا د ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ ہم کو یہ یا د ہے کہ پہلے روح نے جسد میں واخل ہونے سے بوجہ عدم مناسبت اپس و پیش کیا تب بور بی لہجہ میں کہا گیا اس کی مستی سے داخل ہو گئی اور وجہ محبوبیة سماع میہ بھی ہے۔

#### وعدهٔ الست با در ہنے کی صور تیں

پھرفر مایا کہاس یا دہونے کی دوصور تیس ہیں یا تو تکلم منقصی ہوگیا مگروہ کلام یادہ یا ایک کی دوصور تیس ہیں یا تو تکلم منقصی ہوگیا مگروہ کلام سعدی کا ای پردال ہے۔

الست ازازل ہمچناں شان بگوش بفریاد قالوا بلی درخروش اور یہ بقاء کلام تفظی کے قائل ہیں اور یہ بقاء کلام حنابلہ کے غد ہب پرتو صریح ہے کیونکہ دہ قدم کلام تفظی کے قائل ہیں اور ماثبت قدمه امتنع عدمه پس بقاء لازم ہے البتہ ماترید بیرواشا عرہ کے فہ ہب پرتجدہ امثال کے ساتھ یا بقاء الرکے ساتھ ماؤل ہوگا باتی کلام تفسی کے قدم میں شبہ ہی نہیں لیکن وہ غیر سموع ہے۔ اوراشا عرہ نے قول بحدوث الکلام اللفظی میں معقول سے کام لیا ہے کہ اگر کلام تفظی قدیم ہوگا تو قدیم کام لیا ہے کہ اگر کلام تفظی قدیم ہوگا تو قدیم کا ایک وقت میں متصف بالعدم ہونالازم آئے گا کیونکہ تمام الفاظ کلام تفظی قدیم ہوگا تو قدیم کا ایک وقت میں متصف بالعدم ہونالازم آئے گا کیونکہ تمام الفاظ کلمات کا ایک دم سے تکلم محال ہے لامحالے تھی متصف بالعدم ہونالازم آئے گا کیونکہ تمام الفاظ کلمات کا ایک دم سے تکلم محال ہے لامحالے تکام بالتر تیب ہوگا اور تر تیب میں تقدم و تا خرام لا بدی

ہے۔ پس وقت تکلم بالمتقدم متاخر کا عدم صادق ہوگا وبالعکس اور قدیم کا عدم ناجا کڑ ہے پس اس کا قدم باطل ہوا۔لیکن حنابلہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بیہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے تکلم بالجميع مع الترتيب محال في المخلوق بي ويمكن في الخالق ولا إعتبار للقياس مع الفارق يم قال مولائي صاحب الملفوظات كدايك مولوى صاحب تكلم بالجميع مع الترتيب كى مثال بيان فرماتے تھے جس سے تعل خالق ومخلوق میں یوں بین ظاہر ہوتا ہے وہ مثال بیہ ہے کہ کا تب جب كالي لكصتا باس من تو كمابت بالجميع معاممتنع باورجس وقت كابي يقرير جما كرطبع ہونے لگتی ہے اس وقت باوجود بقاء ترتیب و تقدم و تاخر حروف کے صفحہ کا صفحہ معا حصیب جاتا ہے یں اس مثال کی طرح اگرحق تعالی کے کلام لفظی میں باوجود تر تیب کے تکلم معام وجاوے تو کیا محال ہے۔اس مثال کوبن کر میں اس مسئلہ میں تو قف مناسب سمجھتا ہوں۔مسئلہ نا زک ہےاور یہیں سے مسئلہ قدرت علی الا خیار عن غیرالواقع کا بھی جس کا لفنب امکان کذب مشہور ہے جولفظاً نامناسب ہے فیصلہ معلوم ہو گیاوہ بیرہ کلامُفسی میں توجہ قدم کے بیم تنع بالذات ہے البية كلام لفظى مين اس كے امكان وانتماع مين بحث ہے سوا گروہ بھى قديم ہے تب تو اس علت ے اس میں بھی امتناع بالذات کا تھم تھیج ہے اور اگر وہ حادث و مخلوق ہے جیساعا مہ کا نہ ہب ہے تو اس میں امکان کا تھم تھیج ہے گو دقوع کا مجھی اختال نہیں للد لائل انمستقانہ۔اوروجہ صحت تحكم امكان كاي بيه ہے كه اس صورت ميں حقيقت اس تكلم بخلاف الواقع كى بيہوگى كه حسل ق القضية الغير المطابقة اورطن الفاظ عاصركا مقدورهونا ظاجرس

#### أبيب مولوي صاحب كالأجواب هونا

ثم قال مولائی الممد و ح بعد بذاالقول که بین الد آباد بین ایک مولوی صاحب سے محص ملاقات کے داسطے گیا انہوں نے بیضتے ہی اس مسئلہ کے متعلق عامیانہ مطاعن شروع کئے ۔ بین نے کہا عامیانہ یا تیں جھوڑ کرکوئی علمی بربان امتاع بالذات کی بیان سیجے فرمایا آ بامکان کی دلیل فرمائی کے بین نے کہا امکان امراصلی ہے والامر الاصلی لاحاجة له الی الدلیل راورا متاع امرزا تد ہے والویادة توجب اقامة الدلیل تھوڑی دیرتو

اس میں گزری کہ مدعی کون ہے غرض بعد میں میں نے کہا میں ہی مدعی سبی میں امکان کذب فی الکلام انتفسی میں تو کلام ہی نہیں کہ منفی ہے صرف کلام کلام لفظی میں علی تفذیر عدوثه بـ يتوامكان كذب في الكلام اللفظى كى حقيقت صرف بيهوئى كه قصيد زيد فائم كا پیدا کردینا بحالت عدم قیام زید - کہتے یہی حقیقت ہے یا پچھاور \_مولوی صاحب معقولی جی ہاں صرف یہی ہے۔ میں تو قصیئہ زید قائم کا پیدا کرنا بحالت عدم قیام زیدمتنع بالذات ہے یا ممکن \_مولوی صاحب موصوف متنع بالذات (غضب ہی ڈھایا) میں ۔احیما تواگرزید کھڑا ہو جاوے تو اس وفت میں خدا تعالی قصیر زیر قائم کے خلق پر قادر ہے یا نہیں۔مولوی صاحب جی ہاں۔ میںممتنع بالذات کا دقوع کیسے ہو گیا۔مولوی صاحب بالکل ساکت و مبهوت ره گئے کسی تشم کی کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرسکے۔ (السحیق یعلوو لا یعلیٰ ۲ ا منجانب الله مجھ میں آئی۔اس دلیل کا بہت شور ہواا کثر طلبہ نے مجھ سے بذریعہ خطوط منگوائی اب مواوی صاحب کی معقول تو ختم ہوگئی منقول کی جانب دوڑے۔مولوی صاحب قرآن شريف من جمايبدل القول لدى من قال تعالى ما يبدل ولم يقل ما نقدر عسلسیٰ ان نبیدل الیقبول مولوی صاحب جواب سے عاجز رہے۔(اس وقت مولوی صاحب کی جوحالت ہوگی اور مزہ بیہ کہ جم غفیر کا مجمع تھا جس میں زیادہ ان ہی کے تلانمہ ہ معتقدین تھےوہ بیان کی گتاج نہیں ۱۲ اجامع )

کلام لفظی کے قدم میں ایک غلط ہی

اس کے بعد فرمایا کہ بعض کلام تفظی کے قدم کے مسئلہ میں بہت بخت غلطی کرتے ہیں اور ایک جماعت کی جماعت اس غلطی میں بہتلا ہے۔ میاں میر لا ہوری کے بعض اہل خاندان کا یہ خیال ہے کہ کان بند کر کے جوشغل کیا جاتا ہے اور اس میں صوت سنائی دیتی ہے کہتے ہیں کہ یہ صوت حق اور قدیم ہونا تو کہاں۔ صوت حق اور قدیم ہونا تو کہاں۔ کیونکہ قدیم لحن و آ واز سے یاک ہے خواہ نفسی ہویا لفظی۔ فریدالدین عطارہ سلم الکل فرماتے

بي قول اورائن نے آ واز نے + اس پرا يک شخص نے سوال کيا کہ موکی عليه السلام سے جو باری تعالى نے کلام کيا تھا ان ربک فاحلع نعليک اور و ما تملک بيمينک يا موسى اس کی حقیقت کياتھی ۔ وہ توصوت مسموع تھی ۔ فرمايا وہ آ واز شجرہ کی تھی جو خدا تعالی نے اس میں پرداکردی تھی۔ (لمله در صاحب الملفوظات + اللهم ابقه على رؤسنا بالفيوض والبر كات + آمين لم آمين + برحمتک ياار حم الراحمين ١٢ جامع)

(٣٧) ١٢ رمضان المبارك ٣٣٣ هـ. فرمايا كه مثل مشائخ واساتذه كي توجه وثمني ے طالب بہت ترقی وعروج کرتا ہے کیکن توجہ کے واسطے قابلیت اور مادہ کا تاثر واستعداد بھی ضروری ہے اوراس استعداد کے بعد اکثر متقیوں کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔اس پر ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ شخ تو یہ جا ہتا ہے اور اُسکی بیتمنا ہوتی ہے کہ یہ اس دم مراتب طے کرمقامات پر پہنچ جائے توایک وفت میں اس کو بیز تی کیوں نہیں ہوتی \_فر مایا بیہ تو توجہ یکنے کی خاصیت فی نفسها کا بیان تھائیکن ظاہر ہے کہ خواص جب ہی مرتب ہوتے ہیں جبکہ اجتماع شرا نط وارتقاع موانع بھی ہو۔سواگر بوجہ عوارض کے کسی شنے کی خاصیت اوراثر مرتب نه ہونو اُس اثر کے صحت تھم میں کو کی فرق نہ آئے گا۔ باتی جب محل ہی اُسکے قابل نہ ہو تو فاعل کی قوت کیا کرے گی۔مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص دورکعتیں اس اس طرح پڑھےلا یحدث فیہا نفیہ تواس کے سب گناہ معاف ہوجادیں گے۔تو ظاہرے کہ میہ مغفرت جب ہوگی جبکہ ارتفاع مواقع ہو والا فلا۔ مثلاً کہائر کا ارتکاب کیا اورتو بہ نہ کی توبیہ مانع ہے غفران جمیع ذنوب ہے اور باوجو داس کے حکم غفران گاضیح ہے۔ اور جس طرح رسول مقبول صلی الله علیه وسلم مؤثر تصے اور ابوجہل متأثر نہ تھا اس وجہ ہے آپ کی تمنا اُسکی ہدایت کے متعلق بوری نہ ہوئی (حضرت عمرٌ میں استعداد وقا بلیت بھی مشرف باسلام ہوئے ۱۲ جامع ) متقى شيخ واستاذكى توجه كااثر

یس ہر خض کو بحثیت اس کی استعداد کے اثر ہوتا ہے چٹانچہ انبیاء علیهم السلام کی استعداد چونکہ اکمل واتم ہوتی ہے اور القاء ملک کے ساتھ ان کومتا سبت اور عالم غیب سے

تعلق ہوتا ہے اس لئے وہ وی کامحل بنتے ہیں اور اس مناسبت کی تقویت وظہور کے لئے حفرت جبرئیل علیهالسلام نے جناب رسول مقبول صلی الله علیه دسلم کونین مرتبه سین سے لگایا۔ بعض بزرگ اب بھی الزاق صدر ہے توجہ کرتے ہیں جولوگ محض اہل ظاہر ہیں وہ حضرت جبرئیل" کے سینہ سے نگانے کی حکمت نہیں بتا سکتے۔ اہل تصوف فر ماتے ہیں کہ بیرتوجیتھی پھر قر مایا بعض مرتبہ غیر متقی مشاق کی توجہ سے بھی نفع ہوتا ہے۔ وہ مخیلہ میں تصرف کرتا ہے مشاقی کی وجہ سے کیکن بہ نسبت اثر تقویٰ کے اثر مشاقی اقل ہے اور دونوں توجہوں میں فرق عظیم ہے توجہ متقی کی بغیر استعال قوت متصرفہ کے بھی موسل الی المطلوب ہوتی ہے اور توجہ مشاق بدوں اس کےموژنہیں ہوتی ۔توجہ مشاق سے غباوت ایا بیج پنا تکاسل سستی وغیرہ دور ہوجاتی ہے اورعز مافعال حمیدہ واخلاق شریفہ بیدا ہوجا تا ہے۔اعمال وخصائل مہذبہ کی جانب رغبت ہو جاتی ہے پھران افعال واقوال حنہ سےنسبت پیدا ہو جاتی ہے توجہ محضہ کو ا یجادنسبت میں کچھا ٹر نہیں ۔ بخلاف توجہ مقی کے کہاس میں خود سے برکت ہوتی ہے کہ جس امرے ساتھ متنی کی تمنامتعلق ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس میں کامیابی دیتے ہیں۔ نیز ممھی نسبت بلا واسطہ توجہ کے سمی مقبول کی صحبت و تعلق صحبت سے بھی بواسطہ اس کے افعال واقوال کے ا تباع واقتذاء کے بھی حاصل ہوتی ہے غرض نسبت مختلف طرق سے حاصل ہوتی ہے اس طرح بعض مرتبه محض دعائے صلحاء ومشائخ ہے بھی حصول نسبت میسر ہوتا ہے اور بعض اوقات محض رضاء واستحسان ہی ہے مراد پوری ہو جاتی ہے۔جبیبا قر آن شریف میں ہے فبلنبوليينك قبلة توضلها كربغيردعا واظهار مدعا كيمحض ميلان واستحسان كي وجهس تحویل قبلہ ہوا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مااری ربک الایسارع فی هواک بس اولیاء الله نے جا ہا ہو گیالیکن بیر حضرات مقاصدتشریعیہ بیں مرادیوری ہونے سے توخوش ہوتے ہیں کہ نسبت ہدایت ہے اور مقاصد تکویدیہ کے بورے ہونے سے خائف ہوتے ہیں کداستدراج نہ ہو جیسے کہ کفار کو آرام وراحت ہے ممکن ہے کہ عصیاں کی وجہ ہے بیمرادیں پوری ہوتی ہوں۔ بعضے لوگ خوار ق عادت وکرامات والہام و کشف و واردات و حالات کو کمال شجھتے ہیں اور مختفقین اس ہے ترسال رہے ہیں کیمکن ہے کے معاصی کے سبب سے ان میں النہاس ہو گیا ہو۔ حدوث علم کا شہدا وراس کا جواب

(۵۵) بمّاريخ مُركور فرمايالسنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه اک آیت میں حدوث علم کا اشکال ہے مفسرین نے مختلف جواب اوربعض جواب لا جواب دیئے ہیں۔بعض معقولیوں نے بھی جواب دیا اور اپنے نز دیک بڑا کمال اور لطیف جواب سمجها ہوگالیکن محض یوج ولچر۔تقریراشکال بیہ ہے کہ علم غایت ہے تحویل قبلہ کی اور تحویل قبلہ حادث ہے اور غایت وجود خارجی میں موخر ہوتی ہے ذی غایت سے پس جب مقدم حادث ہے تو موخر بدرجہ اولی جادث ہوگا۔ و ہذا مسلزم لحدوث علمہ تعالیٰ۔ و ہومحال فی شانہ تعالیٰ۔ معقولی صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ اس میں علم تفصیلی مراد ہے رید تسمجھے کہ علم تفصیلی اصطلامی لفظ ہے جس کامفہوم کےمصداق خودمعلومات ہیں بعنی خودمعلومات کوعلم تفصیلی كہتے ہیں۔ان كے علم كوئيں كہتے ہیں وہ نه مصدر ہے نہ حاصل بالمصدراس ہے احتقاق کیے جائز ہے اور اگر بفرض محال اس سے تعلم کوشتن کریں گے تو اس کے معنی تو یہ ہو نگے کہ لنكون متصفين بزيدو عمر و وبكر اوراس كااجال ظاهر م كراس بين اتشاف باری تعالی کا جوابر واعراض حادثہ کے ساتھ لازم آوے گا تو اصل اشکال حدوث صفات کا اب بھی رہااور دوسرے مفاسداس کےعلاوہ۔ معقول انسان کو بھی نامعقول بھی بنا دیتی ہے جس کی دجہ سے وہ نامعقول باتیں کرنے لگتا ہے۔ اچھا جواب بیہ ہے کہ لسنعملم ماکنا نعلمه انه سيقع انه قد وقع اورمفسرين كاعلم ظهوركهنااس كي طرف راجع موسكا ي

حضرت حاجی امداداللہ کے ایک کلام کی تشریح

(۲۷) بتاری ندکور۔ آیک صاحب نے حاجی صاحب کی جانب بیضمون منسوب کیا کہ جبر کیل علیہ السلام خود آئینہ منے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس آئینہ من حضور نے اپنے کو دیکھا تو آئینہ منتقبض ہوئے اور جبر کیل علیہ السلام سے آپ کیا فیض لینے کو دیکھا تو آئی ہوئے اور جبر کیل علیہ السلام سے آپ کیا فیض لینے چونکہ بدون آئینہ کے ای صورت نظر نہیں آئی اس لئے اس واسط جبر نیلیہ کی ضرورت ہوئی۔

فرمایا حضرت کا کلام جمل ہوگاراوی نے تفصیل میں غلطی کی۔ مقصودا تکاراستفاضہ کن جبریک نہ تھا ور نہ نصوص کا انکار یا تاویل بلادلیل کرنا پڑے گی۔ مقصودا ت استفاضہ کی حقیقة جیان فرمانا تھا۔ یعنی جبریک علیہ السلام کا بیافاضہ آ نجناب سلی اللہ علیہ وسلم کوخودان کے آخیاب ہی سے استفاضہ روحانیہ سے مسبب تھا کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ تمام مخلوقات اور ان کے کمالات حضور کی بدولت ہیں جیسے حضرت عمر کا حضور نے بعض اوقات مشورہ قبول کیا ان کے کمالات حضور کی بدولت ہیں جیسے حضرت عمر کا حضور نے بعض اوقات مشورہ قبول کیا اور وہ مشورہ حضرت عمر ہی کا تھا کیکن ان کا بیہ مشورہ و بینا خود حضور ہی کے فیوش و برکات کا بیجہ تھا۔ اور اس کے فیون و برکات کا بیجہ مصلی کوائی کو قب اس کی ایک مثال مجھ میں آئی کہ مصلی کوائی خوائی اور اگر محض اس کی اقتداء کر سے اور اسے یا دنہ آ و سے تب نماز صحیح نہیں ہوگی ۔ تو یہاں حالا نکہ اتباع غیر مصلی کی دائے کا کیا لیکن لامن حیث انہ دائی کمن حیث انہ موافق الرائے نفسہ اس طرح فیض کی دائے کا کیا لیکن لامن حیث انہ دائی من حیث انہ موافق الرائے نفسہ اس طرح فیض کی دائے کا کیا لیکن لامن حیث انہ دائی من حیث انہ فیض فیضہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

# کتاب'' تخذیرالناس''میں حضرت مصنف کی مخصوص اصطلاح کی وضاحت

(22) بتاریخ فذکور۔فر بایا تحذیر الناس میں کئی مقابات پر مولا تا نے انبیاء کے اتصاف بالکمالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ فی العروض کہا ہے تو یہ مولا تا کی اصطلاح ہے اس سے مراد واسطہ فی الثبوت ہے کیونکہ واسطہ فی العروض کے معنی تو یہ بیل کہ ذک واسطہ هیئة موصوف ہی نہ ہو بلکہ موصوف محض واسطہ ہی ہو۔ جیسے سفینہ و جالس سفینہ میں کہ متحرک محض واسطہ یعنی جالور فی واسطہ یعنی جالس هیئة متصف بالحرکة ہی نہیں تو کمالات انبیاء میں ہو اسطہ فی العروض کے معنی یہوں گے کہ ما کانو ا متصفین بالنو به و کے مالاتھا حقیقة حالانکہ خودی تعالی نے جا بجا قرآن شریف میں ارشاد فر بایا ہے لقد و کے مالاتھا ور انہ کان صدیقا نبیا و غیر ذلک پی واسطہ فی الثبوت مراد ارسلنا نوحاً و مثلہ اور انہ کان صدیقا نبیا و غیر ذلک پی واسطہ فی الثبوت مراد

نقدم ذاتی کا فرق ہے۔ اوراس واسط فی الثبوت کے قائل ہونے بین کسی نص کا خلاف الزمنہیں ؟ تا گواس پرکوئی دلیل قطعی بھی قائم نہیں گراس پردلیل کی حاجت بھی نہیں ہی کائی الزمنہیں ؟ تا گواس پرکوئی دلیل قطعی بھی قائم نہیں گراس پردلیل کی حاجت بھی نہیں ہی کائی العروض ہونے پرا نکار کیا ہے اوراس پرمولوی ظفر احمدصا حب نے کہا کہ مولا ناظیل احمدصا حب سلم سہار نپوری نے فرمایا تھا کہ اس کا خلجان میرے دل بین بھی ہوا کرتا تھا اس کی تاویل کرتا ہوگی۔ باقی اصطلاح کا علیحدہ ہوتا ہوا کی ایرموروث ہے چتا نچیشاہ وئی الشرصا حب گی۔ باقی اصطلاح کا علیحدہ ہوتا ہوا کی ایرموروث ہے چتا نچیشاہ وئی الشرصا حب کی بھی خاص اصطلاحات ہیں اس کے بعدا کی صاحب نے کہا کہ اس واسط فی العروض کی کہی خاص اصطلاحات ہیں اس کے بعدا کی صاحب نے کہا کہ اس واسط فی العروض کی موات مول کی تقریح تا تک ہوگی کیونکہ ہے اشیاء فی الحقیقۃ بھی موصوف ہوئی فرمایا جی اب صاف معلوم ہوگیا کہ واسط فی العروض سے مراد واسط فی الثبوت ہی ہے پھرفرمایا ہیں اب صاف معلوم ہوگیا کہ واسط فی العروض سے مراد واسط فی الثبوت ہی ہے پھرفرمایا کہ مولا تا کے علوم کشفی شخصان کو واقف ہی تجوسکا ہے۔

#### دوتفسيري نكات.

(۱۸) بتاری فروفر مایاو من او فی به ما عاهد علیه الله کی بابت ایک صاحب کشف فرمات سے کہ بین اس کے متعلق دریافت کیا معلوم ہوا کہ بیاصل میں تفاعیا هد علیه هو الله اس طرح کے ده و تاکید ہوگی خمیر متنز مرفوع کی علیه کی ها اور ها اور هو کاواؤ حذف کردیا گیالہذاضم خمیر عائب ہوکا بدستور دہااہ اس کے بعد فرمایا کہ ای طرح مولانا محمد یعقوب صاحب علیوالرحمة آیت قبال الاعاصم الیوم من امر الله الا من دحم کی تغییر میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کی اصل بیتی الاعسام الیوم من امر الله الا من دحم جملاول کا بحراور تانی کا امر الله الا من دحم جملاول کا بحراور تانی کا مدر حذف کر دیا ورنہ بظاہر مرحوم کا عاصم ہوتا لازم آتا ہے حالا تک مرحوم معصوم ہوگا ای واسط یعش نے عاصم بمعنی معصوم ہوگا ای واسط یعش نے عاصم بمعنی معصوم لیا ہے اور اس کی نظیر میں فرماتے سے کہ شیخ سعدی کا شعر ہے ''طبع تراکے بعد ہوس نوشر میں وی جی ایک کی اصل بیتی طبع ترائی کی اصل بیتی سور کی دور اور ترائی کی اصل بیتی طبع ترائی کی دور اس میں بھی صدور بحرصد دو بحر بروا۔

## حضرت مولا نامحمه يعقوب كاعلم تفسير مين كمال

اس کے بعد فرمایا کہ مولا نامحہ یعقوب صاحب تفییر ہیں خاص کمال رکھتے تھے چنانچہ بستقلمون اس بیں ایک ایک تحقیق اس آیت ہیں ہے اذا جاء اجہ لمھم لا یستاخوون ساعة ولا یستقلمون اس بیں ایک لئے ہے مقصوداس کلام سے بدلالت سیاق نفی ہے تلف عن الہلاک کی پس نفی اس کی ہونا جا ہے جس میں تلف ہونے کا اختال ہواور ظاہر ہے کہ استخار تو اگر مواقع ہوئے کہ اور استقدام تو اور بھی مفر ہے۔ اس کی نفی عبث معلوم ہوتی ہے پس مولا نا فر مایا کرتے تھے کہ ہاں استقدام میں بھی نفع اور مخلص ہوسکت تھا ور فعل ہوسکت تھا دونوں صور تیں ہیں ایک تو ظاہری ہے یہ کہ اا تاریخ تک تا خیر ہوجائے۔ اور ایک صورت یہ کہ بیٹی فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ کہ اتاریخ تک تا خیر ہوجائے۔ اور ایک صورت یہ کہ بیٹی فع ہوا کہ چودھویں میں ہولی اجل ہا کہ جودھویں میں ہولی الم استقدام سے بھی نفع ہوا کہ چودھویں میں کی اجل کا ایک ہو ہو ہو کہ نفی فرمادی بعض نے اس میں اور تاویلیس کی حقوم نے ہیں لا یست قدمون نا محل کے اس میں اور تاویلیس کی مقصود نفی محل کے اس میں اور تاویلیس کی مقصود نفی محل کے بیں استقدمون استظر ادا کہا گیا و نمیر ہا۔

## ہروفت موت کے لئے تیارر ہنا جا ہے

(29) 10 رمضان المبارک ۳۳۳ اه فرمایا دنیائے دول میں ہروفت ایسے طور پر مستعدر ہنا چاہیے کہ وفت ایسے طور پر مستعدر ہنا چاہیے کہ وفت مرگ وصیت کی بھی ضرورت ندہو فی المدنیا کانک غریب او عاہر سبیل ۲ ا جامع فی خصوص فکر جاہ میں رہنا تو نہایت ہی فضول ہے کیونکہ انسان کا محدوح الاسلة کلہا ہونا غیر ممکن ومحال ہے پس ایسے امور میں وفت عزیز کو صرف کرنا جاہے جس میں فلاح آخرت ونجاح عاقبت میسر ہو۔

#### دوپیروں کےمرید کی حالت

(۸۰) بتاریخ مذکور ۔ فر مایا بعض طالبین دو مخصوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر مخص کی

تعلیم مے موافق عملدر آمد کرتے ہیں بیر مناسب نہیں اور اگر دوسرے کی جانب متوجہ ہونے كي ضرورت واقع ہوتو اس وقت سابق ہے تعليم وتلقين وغيره كاتعلق ندر كھے اس كي مثال بالكل طبيب كى سى ہے كەطبىب اول سے كووہ كامل ہى ہوترك معالجہ كے وقت كو كى تعلق نە ر متانه وه پر بیزنه وه نسخه نه وه تدبیر - البته اس کوطبیب کامل جائتے بین مگر علاقه علاج کا صرف ٹانی سے پیدا کرتے ہیں اور ای کی تدہیر برعمل کرتے ہیں ای میں فرمایا کہ بعض طالبین توبیغضب کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس برفرماياكه الممريسد بين الشيخين كالزوجة بين الزوجين اوراس كمفصلا مجحت کے واسطے ایک حکایت بیان کی کرسی مقام پر ایک مجنت دیوث نے اپنی او کی کا نکاح دو مقام برکیا تھااور دونوں سے میشرط کرلی تھی کہ جے ماہ سیکہ میں رہے اور جے ماہ سرال میں بس اس فریب سے چیومہیندا یک شو ہر کے رہتی اور دوسری چھ ماہی دوسرے زوج کے گزارتی ہر ایک شوہر جبکہ وہ اس کے پاس نہ ہوتی ہے جھتا کہ اب میکہ میں ہے ایک مرتبہ ایک شوہرنے بہت عمدہ رزائی اس کو بنا کر دی وہ اے لے کر دوسرے شوہر کے آئی شوہرنے دریا فت کیا کہ کہاں سے ملی کہامیکہ سے لائی ہوں اسے وہ پیند آئی اور اس سے مانگ لی اتفا قااسے اوڑ ھے کرا کیے محفل میں گیا اور خدا کی شان اس میں وہ شو ہر بھی تھا جس نے رزائی بنا کی تھی دور ہے دیکھ کروہ کھنکا کہ بیتو وہ رزائی معلوم ہوتی ہے جوہیں نے زوجہ کو بنا کردی تھی پھر کہا کیا ا کے ساکیڑ انہیں ہوتا اس نے بھی ای تفان میں سے بنالی ہوگی۔غرض اس سوچ بحار کے بعدوه قریب آیا اور بغور دیکھا سلائی وغیره برغور کیا اسے بالیقین معلوم ہو گیا کہ بیو ہی رزائی ہے اور کھے دال میں کالا ہے۔اس سے پوچھا کہ جناب آپ نے اس کا کیڑ اکہاں سے خریدا ہے جھ کو بہت پیند آیا مجھے بتادیجے میں بنانا جا ہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں سے میری سسرال سے ملی ہےاب اس کوایے شبہ کا پورایقین ہو گیا اس نے کہا آپ کے خسر صاحب کا کیانام ہے اس نے وہی نام بڑایا جوان کے خسر کا تھا کہنے لگا میں ایک ضرورت ے ان کا بہت مشاق ہوں مجھے آپ ان سے ملواد یجئے کہا بہت اچھا۔ غرض دونوں گئے اور خسرصاحب کے مکان پرلے جا کران کو کھڑا کر دیا۔ مکان بھی وہی اب اِس شوہرنے آواز

دی کہ باہرتشریف لائے۔ خسر صاحب نے جودونوں دامادوں کو کھڑاد یکھارنگ فتی ہوگیا۔
متحیر ومبہوت رہ گئے۔ شوہر ٹانی نے ان کی گردن پکڑ کردے جوت دے جوت دے خوب
مرمت کی ۔ شوہراول ہولے ہائیں ہائیں صاحب یہ کیا۔ کہا آپ کھڑے رہے تھوڑی دیر
میں آپ بھی یہی کرنے لگیں گے چنانچہ قصہ معلوم ہونے کے بعد انہوں نے بھی کسر نکالی
اور دونوں نے اس عورت کو نکالا اور دونوں باہم مثل بھائیوں کے رہے۔ اس سے
المصرید ہین الشیاحین کی حالت دریافت کر سکتے ہیں۔

#### اصل راحت طائب حق کوحاصل رہتی ہے

(۱۸) بتاریخ ندکور فر مایا طالب می کو پریشانی نہیں ہوتی ہر حالت میں جمعیت وقر اور والد دغیبی میسر رہتی ہے اس کا نام راحت وآ رام ہے ور ندو نیاوی آ سائش کا سامان کوئی شخص کتنا ہی مہیا کر لے لیکن راحت قلبی باطنی میسر نہیں ہوتی کو بظا ہر عیش وآ رام میں معلوم ہوں وجہ یہ ہے کہ اہل دنیا کے مختلف مجبوب ہوتے ہیں اور ہرا یک سے رہنے غم تکلیف والم مصیبت مینچتی ہے اور طالب می کامحبوب فقط ایک ہوتا ہے اور وہ بھی ایسا کہ فور آراضی ہوجائے اس کے اس کو کئی کدورت نہیں پہنچتی ہے۔

#### بھول جانا برای رحمت ہے

## بعض دفعه جسے ہم تقوی سمجھتے ہیں وہ تقوی نہیں ہوتا

(۸۳) بتاری فرکور فر مایا ایک دفعه ایک بهت بوے عالم کی مرض میں مبتلا ہوئے اور باد جود جواز تیم واضرار وضو کے دضو کرتے تھے۔ مولانا محمہ یعقوب صاحب تشریف لائے اور فرمایا مولانا آپ اسکو بڑا تقوئی تھے ہوئے ذرا خیال تو سیجئے اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی کو یہ اس کے معنی تو یہ جی کہ تیم طہارت نا قصہ ہے اور وضو کا ملہ حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھی کامل قرار دیا ہے ہیں جس کوآپ اپنا کمال سیجھے جیں وہ نقص ہے۔ ایک صاحب نے کہا بعض طبائع اس وجہ سے ایسے امور میں ند بہب میں احتیاط کرتے جی تا کہ مشلا ند ہب شافعی کے بھی خلاف ند ہو۔ مثلاً کمی مسئلہ میں احتاف کے ذہب میں مہولت ہے اور شوافع شافعی کے بھی شدت ۔ وہاں احتیاط پڑھل کیا جاوے فر مایا اس میں امام ابو حذیفہ گی تنقیص کے مشرب میں شدت ۔ وہاں احتیاط پڑھل کیا جاوے فر مایا اس میں امام ابو حذیفہ گی تنقیق

## جوكام خودكر سكے دوسرے كوند كم

(۸۴) بتاریخ ندکورفر مایا تہذیب کی بات رہے کہ جو کام خود کر سکے اس کی فر ماکش دوسرے سے نہ کرے ۔ پس ایسے کام کو دوسرے سے کہے جو بغیر اس کے ممکن ہی نہ ہواور وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اور اس کی سہولت کے ۔

#### د نیا کی کمائی کی صحیح نیت

(۸۵) بتاریخ مذکور فر مایا اگر کسب و نیا ہے محض جلب مال و منافع مقصود ہوتو ندموم ہے اوراگر دفع حاجت مطلوب ہوتو محمود ہے۔

#### ساع کے بارے میں تین موقف

سے بیں۔ ۱۸(۸۲) مارمضان المبارک ۱۳۳۳ھ فر مایا ساع کے بارے میں نئین ند ہب ہیں۔ اول فقہاء کا و وعلی الاطلاق عدم جواز کے قائل ہیں۔ ثانی صوفیہ کا جس میں بہت ہے بعض آلات کے ساتھ بھی جواز کے قائل ہیں جس کی تفصیل احیاء میں ہے اور صوفیہ میں حضرت خواجه بهاؤالدین نقشبند کا قول ہے۔'' ندا نکار میکنم و ندایں کار میکنم''۔ ثالث محدثین کا کنفس ساع کو جائز اور آلایت کونا جائز کہتے ہیں ۔

## واصل إلى التدبهي مردود ببيس بوتا

(۸۷) ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۳۳ هفر مایا جس کو وصول الی الله میسر ہوجاوے وہ راجح ومرد و وزیش ہوتا ای وجہ سے کان من الکافرین کے معنی بعض مفسرین نے صار کے نہیں الکے جگہ استخر ارواستقر ارکے معنی کئے ہیں۔ اورا گرمقبول ہوتا تو بھی مردود نہ ہوتا اور جنہوں نے صار سے نفیر کی ہے وہ باعتبار ظاہر کے ہے۔

#### زوال خوف كفر ہے

(۸۸) بتاریخ ندکور فرمایا ایک مرتبه میں مولانا محمد بعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ خوف سے بہت پریشان ہول کچھالی بات بتلائے کہ اندیشہ جاتا رہے۔ فرمایا ہا کیں کفر کی درخواست کرتے ہوا کمان کادار و مدارتو خوف اور رجاء دونوں پر ہے جب خوف زائل ہوجائے توالمان کہاں رہے گا۔ ولا یامن مکو اللہ الا القوم المنحاسرون.

#### لبعض مخصوص كشف

(۸۹) بتاریخ ندکور۔فرمایا بہت سے کشفیات قواعد عقلیہ پرمنطبق نہیں ہوئے براہین و دلائل سے ان کا اثبات نہیں ہوتا۔ضوابط وقوا نین حکمیہ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ محض تو فیق حقانی وتو قیف ربانی پرمنی ہوتے ہیں۔

### الله تعالى اساءك آثاركا ظهار برمجبور نبيس

(٩٠) بتاریخ ندکور فرمایا حق تعالی شاندا ظهار آثار اساء پرمجبور و مضطربیس بلکه جب حیایی آثار اساء کاظهور بواور جب حیایی ند بو و المقول بالا ضطرار بظهور الاسماء مستلزم لقدم العالم و هو محال کما ثبت فی محله

#### اہل عقل کی ہے بسی:

(۹۱) بتاریخ فیکور فرمایاتعلق علم الواجب بالحمکنات بین حکماء کا اختلاف مشعر ہے۔
کرحقیقت حال تک اکثر کی رسائی نہیں ہوئی اور بیمباحث قیاس الغائب علی الشاہر ہیں لینی مخلوق کو خالق پر قیاس کرتے ہیں اور حادث کو احکام قدیم کامقیس علیہ تھم راتے ہیں۔شرف لاندری سے محروم ہیں۔جہل مرکب میں جتلاحت محق محق گرفتار۔جہالت و تا وائی میں کھنسے ہوئے اور جن کو اپنے علم کے تعلق کی کیفیت نہ معلوم ہو وہ حق تعالی شانہ کے علم پر زبان درازی کریں۔(نعوف بالله) ان هذا العجب عجاب

## حنفيه كى فضيلت أيك علمى لطيفه

(۹۲) بتاریخ ندکور فرمایا که حضرت مولا تا محمد لیفقوب صاحب بطور لطیفه فرمایا کرتے مصلح کے حفیت کائم مجید سے تابت ہے قبال السلمه تبعبالی اطیعو االله و اطیعو االرسول و اولی الامو سے مراد مسلمان سلاطین و ملوک بیں ۔ اور سلاطین و ملوک اکثر حنفی ہوئے بیں ۔ اور سلاطین و ملوک اکثر حنفی ہوئے بیں چنا نچا اب محمی مدت سے سلاطین روم حنفی ہوئے آرہے بیں اور حنفی کا مطیع فروع میں عامل بالحقید ہوگا۔

#### نواب صدیق حسن کی عبارت برایک صاحب سے مکالمہ

(۹۳) بتاریخ ندکور فرمایا کرفنوج بین بعضے غیر مقلدوں نے میری دعوت کی اسی جلسہ میں ایک شخص نے نواب صدیق حسن خان کی ایک کتاب کی عبارت جس میں تقلید کی فدمت لکھی تھی دکھلا کررائے بو چھنے گئے جس سے تقصود بچھ پر محلجہ تھا۔ بین نے ان سے کہا کہ آ بیاس مضمون بین خطا کا احتمال بھی ہے یا نہیں۔ سائل نے ایک قبقیہ لگایا اور کہا بس بچھ آئے اب جواب کی حاجت نہیں نامعلوم وہ کیا سمجھ میر امقصوداس سوال سے بیتھا کہ اگر یہ کہن گئے کہ محتمل النظاء ہے تب تو بیس کہوں گا کہ پھر بیقا تل استدلال نہیں۔ (لاندہ اذا جاء الاحتمال معلل الاستدلال ۲ ا جامع) اور اگر کہیں گے کہ خطا کا احتمال نہیں تب کہوں گائم کو جواب میں حاصل جہدئے تم ایک شق کا یقین کر بھے ہو جواب بہیشہ متر ودکونا تھ ہوتا ہے ۔ پھر دیے سے کیا حاصل جبکہتم ایک شق کا یقین کر بھے ہو جواب بہیشہ متر ودکونا تھ ہوتا ہے ۔ پھر

یں نے کہا چونکہ میں آپ کا نمک خوار ہوں اس وجہ سے جھ پر حق ہے کہ آپ کی خیر خواہی
کروں لہذا میں حق اوا کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ لوگوں میں دومرض متجاوز عن الحد ہیں۔ ایک
بدگمانی دوسر سے بدزبانی وہ لوگ اس کے مقر ہوئے اور تو بہ کی ۔ بعض نے جھے سے کہا کہ میں
نے آپ کی شمان میں بہت گساخیاں کی ہیں۔ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں
نے کہا اول تو جھے امید ہے کہ آپ کواس فیبت سے بھی تو اب ملا ہوگا کیونکہ آپ جھے گراہ بجھ
کرفر ماتے ہوں گے انہوں نے پھر معافی کی درخواست کی میں نے کہا خیر آپ کا یہ خیال ہے
تو معاف ہے بلکہ آئندہ بھی جو پچھ آپ جھے کہیں معاف ہے کہتے تھے میں بخرض معافی
کا نیور آ و نگامیں نے مع کر دیا اور کہا معافی کی نیت سے نہ آپ دیے دیے آپ کا مکان ہے۔

#### رؤيت ہلال كى خبر كا دور دراز ارسال كرنا

(۹۴) ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۳۳ه ه فرمایا میں اس کا مخالف ہوں کہ ایک مقام کی خبررویت ہلال دوسر ہے مواضع پر اس طرح اشاعت کی جاوے کہ اس میں غلوو مبالغہ ہواور اس میں غلطان پیچاں رہیں جس سے اکثر تشویش و مخالفت بڑھ جاتی ہے۔ نہ معلوم کیا وحشت سوار ہوتی ہے کہیں آ دمی دوڑائے ہیں کہیں خطوط جاتے ہیں خصوصاً تاروں سے اشاعت کا بہت ہی واہیات خرافات قاعدہ ہے ایک صاحب لطیفہ بیان کرتے تھے کہ پہلے مدارصوم وفطر کا چا تد پر تھااب تاروں پررہ گیا۔

#### غلبهٔ حال کےاظہار داخفاء کی تفصیل

(90) بتاریخ ندکور۔فر مایا اگر کوئی حال غالب ہواس کے اظہار وا خفاء میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اظہار میں غالب اندیشہ ریا ہو تب تو ان کیفیات و وار دات کا صبط کرنا مناسب ہے اور اگر ریاء کا اندیشہ نہ ہو تھی اس کا وہم ہی وہم ہو تب وہ لاشی محض ہے۔اس کا کوئی اعتبار نہیں اس وقت ان کیفیات کا اظہار کرے صبط سے نقصان ہوگا اور اگر اس قدر غلبہ ہو کہ مضبط سے نقصان ہوگا اور اگر اس قدر غلبہ ہو کہ صبط سے مرض یا ہلاک کا اندیشہ ہو تب با وجو د تیقن ریاء ونمود و سمعہ و شہرت بھی اظہار ضروری ہے کیونکہ الی صورت میں صبط کرنے میں امراض واسقام بیدا ہو کر ہلاک کرتے میں امراض واسقام بیدا ہو کر ہلاک کرتے ہیں اہر اوا جب ہے کہ صبط نہ کرے اور حتی الا مکان ریاء کو د فع کرے۔

## اہل علم کی ایک غلطی

. (٩٢) بتاریخ مذکور فر مایا ال علم میں بغلطی مثل وباءعام کے سرایت کئے ہوئے ہے کا بی علطی کے مقراور خطا کے معترف نہیں ہوتے۔ لاا دری ولا اعلم کا نام نہیں جانے جومنہ سے نکل گیا وہ کالحجر ہو گیا۔ زمین ہث جائے آسان بھٹ جائے مگر مولوی صاحب ا پنے تول سے رجوع نہیں کرتے۔خدا تعالی محفوظ رکھے خن پروری سے (بلکہ بیاتو بخن پرتی إاجامع) ايك صاحب في كما شايراى وجد كما كياب العلم هو الحجاب الاكبر فرمایا ایک تومعنی اس کے بیر ہیں اور بعض نے اور معنی بیان کئے ہیں۔ زمن سابق میں وستورتھا كهملاطين بيرجاب بوام وخواص بسے گفتگونہيں كرتے تنے متعدد رواق سامنے پڑے رہتے يتضيخواص الناس كى خصوصيت كااثر بيرتفا كه درميان بين صرف ايك برده حائل بهوتا تفااس قریب کے بردہ کانام تیاب اکبرہونا تھا۔ پس ای اعتبارے العلم هو الحجاب الا کبر کہا حمیا کو بااس کے معنی ہیں کہ کم سے ممکن الوصول قرب تک رسائی ہوتی ہے۔و ھلذا علی عكس المسابق اورجيزت عاجى صاحب قرماياكرت تصكد العلم بالاشياء الممكنة هـ والـحـجاب الاكبر عن التوجه الى الواجب٬ نعم العلم الاشياء الممكنة اذا كان للحق هوعين العلم بالحق و هوليس بالحجاب الاكبر علم اغيار بي تجاب ا کبرہےخواہ وہ غیربہ خود ہی ہو۔اس کی توبیشان ہوتا جا ہے \_

میاں عاشق ومعثوق نیج حائل نمیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیر الله والول کی کیفییت

(۹۷) بتاریخ مذکور فر مایا امل الله مجھی د نیاوی مصائب وشدا کدسے متغیر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ توجہ الی الحق میں مشغول رہتے ہیں کسی کا خلاف وشقاق ان کو برا میختہ نہیں کرتا۔ دریائے فراوان نشود تیرہ بسنگ عارف کہ برنجد تنگ آبست ہنوز

ریاءسب کے بعدجا تاہے

(۹۸) بتاری مذکور فرمایا محققین نے تصریح کی ہے کہ اخلاق ذمیمه میں سے رہاء

سب کے بعد جاتا ہے اور اخلاص سب اخلاق حمیدہ کے بعد میسر ہوتا ہے۔ ریاء ایک ایسا مرض ہے کہ مرائی مخلوق سے تو کیا خالق سے بھی نہیں چو کتا۔ مثلاً خلوت میں اتفا قا اس سے نماز کی تطویل میں ریاء ہوئی پھر خلوت میں اس عیب پر تنعیبہ ہوا تو اب آپ نے کیا کیا کہ خلوت میں بھی خالق کے سامنے اس لئے تطویل کی کہا گر پھر جلوت میں تطویل کروں تو اللہ تعالی اس وقت کی تطویل صلو قربرالزام نہ دیں۔ (نعو فہ باللہ من الریاء المخفی و المجلی 17 جامع)

## مریض کی ہیں طبیب کی سلی معتبر ہے

(99) بتاریخ ندکور۔فرمایا ایک صاحب نے اپنے احوال آشفتگی و پریشانی کے ظم کر کے میرے باس کیصے میرا جی جا ہا کہ جواب بھی نظم میں کھوں پس بیک میولا تاروی کا یہ شعر خیال میں آ گیا جو تمام نظم کا جواب تفا۔ بعدالسلام علیم کے بیشعر لکھ دیا۔ شعر خیال میں آ گیا جو تمام نظم کا جواب تفا۔ بعدالسلام علیم کے بیشعر لکھ دیا۔ یہودہ یہ از خفتگی ہودہ یہ از خفتگی

ای سلسلہ میں بیہ حکایت بیان کی کہ ایسے ہی ایک دوست نے پچھ واقعات و واردات پریٹانی کے لکھے میں نے ان کو جواب لکھا انہوں نے پھر لکھا کہ ہا تیں تو سب درست ہیں مرتسلی نہیں ہوتی آ خرکی بار کے بعد میں نے لکھا کہ ہم کوتمہاری تسلی مطلوب نہیں اپنی تسلی مطلوب ہے۔ سوہم کوتسلی ہوگئی کہ تمہاری حالت اچھی ہے آگر مریض کواپئی حالت پر تسلی مطلوب ہے۔ سوہم کوتسلی ہوگئی کہ تمہر انسخہ کارگر ہوااب مریض روبصحت ہے بس تسلی نہ ہوئیکن طبیب کوا طمینان ہوجا وے کہ میر انسخہ کارگر ہوااب مریض روبصحت ہے بس اس کا اطمینان کافی ہے۔ مریض کے تو ہمات باطلہ کا پچھا عتبار نہیں جب قوت ظاہر ہونے لگے گی اس وقت اس کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ میر امرض جاتار ہا (بس اس تحریر سے ان کی تسلی ہوگئی۔ سے ماقالہ صاحب الملفوظات مد ظلہ فی مقام انحر ۲ ا ناقل)

## کیفیات کی طلب نہ ہونی جا ہے

(۱۰۰) بتاری فرکور۔ فر مایا طالب کو کیفیات کی طلب نہیں جا ہیے اس کا مقصود محض رضاء حق ہونا جا ہیے اور کیفیات کی نسبت اس کی بیشان ہونا چاہیے۔ یا بم اورا یانیا بم جبتوے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوے میکنم دوسرے کیفیات باطنیہ کا مداریک وئی ہے یعنی تمرات اکثر کیک وئی پرموقوف ہیں۔
جب کیسوئی شرط ہے تمرات کے واسطے اور اس فکر میں پڑنے سے کیسوئی فوت ہوگئی تو اس لئے بھی ایسے محفی کو تمرات میسر نہ ہوں گے غرض اعمال کے وقت تمرات سے قطع نظر ہونا چاہیے مولا نامحہ یعقو ہے سا حب کے ارشادات کے معنی اب مجھ میں آتے ہیں۔ اس وقت فدر نہیں ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے وصول مقصود نہیں طلب مقصود ہے یہاں مقصود کے معنی بین ماقے صد اور قصد ایسی شرمایا کرتے تھے وصول مقصود نہیں طلب مقصود ہے یہاں مقصود کے معنی میں صرف طلب ہے نہ کہ وصول ۔ یہ مجوب کے اختیار میں ہے اگر میسر ہوز ہے قسمت ورنہ میں صرف طلب ہے نہ کہ وصول ۔ یہ مجوب کے اختیار میں ہے اگر میسر ہوز ہے قسمت ورنہ منا کیا ہے کا رخود کن کا رہی گانہ کی مضا گفتہ ہیں تیکن اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ پیش زمانہ طلب میں اس کے ظاہر نہ ما منا کہ بھی مضا گفتہ ہیں تیکن اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ پیش زمانہ طلب میں اس کے ظاہر نہ ہونے سے پریشان ہونا محض نا دانی ہے ۔ و لنعم ما قبیل ملنے نہ ملئے کا تو وہ مختار آب ہے۔ بھی کو تو جا ہے کہ تگ ودو گئی رہیا انافل )

#### حصرت عمرتني كرامت

(۱۰۱) بناریخ ندکور۔فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ جج کے بعد حجاج کو ابناوطن یاد آتا ہے اور وہاں کا قیام قلیل بھی دو بھر ہوتا ہے۔حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بینصرف عمری ہے۔
کیونکہ وہ جج کے بعد فرمایا کرتے تھے یااهل الیمن یمنکم و یااهل العواق عواقعہ منجمین امل حکمت نہیں ہیں

(۱۰۲) ۲۰ (۱۰۲) ۲۰ رمضان المبارک سیس او فرمایا مجمین حکما یوس کی خص نے ان کو زمرہ حکما یوس میں تارکیا ۔ حکماء وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقائق واصول اشیاء معلوم کر کے دلائل عقلی و براہین قطعی سے شوت دیا اور اہل نجوم محض تحمیدیات و تو ہمات و جزافات سے کام لیتے میں کسی دعویٰ پر دلیل نہیں قائم کر سکتے محض واہمات خرافات دلائل تو دلائل دعا وی جھی تو رہیں اور ہمار ہے بعض مفسرین نے فضیب ہی کیا ہے کہ بعض آیات کی تفسیران کے اقوال پر بنی کر دی۔ بعض اصطلاحات الیہ مشہور و معروف ہوجاتے ہیں گدان سے اصابع ا

وا کابر کوئی نہیں بچتاالا ماشاء الله چنانچے بعض مفسرین نے تو قر آن شریف میں بروج سے بارہ بروج اہل ریاضی کے مراد لئے ہیں حالانکہ وہ خود اجز ایتحلیلیہ ہیں موجود حقیقی نہیں اور متبادر قرآن سے ان کا وجود حقیق ہے۔ پس بحثیت تحلیل تفسیر حیج نہیں سیدھی تفسیر حضرت ابن عبان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بروج ہے مراد کوا کب عظام ہیں۔ ندمعلوم کیا وجہ ہوئی کہ صحابہ رضی اللّٰعنہم کے اقوال کو جھوڑ کر اہل ریاضی کی تقلید قر آن مجید میں کی ۔خود قر آن مجید عن دوسرے مقام پر ہے و لو کنتم فی بروج مشیدہ اس سے صریح تائی آفیر ابن عباسؓ کی ہوتی ہے اور بعض نے ہیئت و نبوم دونوں کو مخلوط کر دیا ہے۔ بعنی ان بروج کی ساتھ خاص خاص کوا کب کوخنص بھی کر دیا ہے جس کی بنامجن خرافات نجومیہ ہیں ورنہ اہل ہیئت بعض کوا کب کوبعض بروج ہے مختص نہیں سمجھتے بلکہ ہر کو کب ہر برج میں گردش کرتا ہے البیتہ اہل نجوم کہتے ہیں کہ بعض کواکب بعض بروج کے ساتھ مختص ہیں۔ اور دلیل وہ کچر یوچ کی نا گفتہ بہ کہتے ہیں مثلاً ایک برج ہے جس میں پچھکوا کب ٹابتہ جمع ہوکر بشکل اسدموہوم ہو گئے اس وجہ سے کہ اپنے خیال میں سوچا اس کا نام اصطلاحاً اسد رکھ دیا تھا ان عقل کے وشمنول نے بیگھڑا کہاسد حارالمز اج ہوتا ہے اس واسطے کوا کب حار کو کہشس ہے اس سے مناسبت ہے بھلا کیامحض نام ہےاس برج میں حرارت آ گئی ان کی عقل کا پیۃ اس ہے چلتا ہے کہ اس ولیل ہے اسد کے ساتھ شمس کو خص کہدیا۔

## فیثاغوری ایک قول کی وضاحت

(۱۰۳) بتاریخ ندکور۔ فرمایا بعض نوتعلیم یا فتہ تھیم فیڈ غورث کے کلام ہے استدلال کرتے ہیں کہ آسان کوئی چیز نہیں حالا نکہ اس کا گوئی صریح قول اس بارے ہیں نہیں اس کا مطلب توبیہ ہے کہ نظام طلوع وغروب میں آسان کی حرکت کوکوئی وخل نہیں اگر آسان ساکن اور زمین متحرک ہوتب بھی نظام ورست ہوسکتا ہے چینا نچہ وہ زمین کو متحرک کہتا ہے اور بطلبموں آسان کو متحرک اور زمین کوساکن ۔ اور اس پر بھی کوئی ولیل نہیں پس اس قول سے بطلبموں آسان کو متحرک اور زمین کوساکن ۔ اور اس پر بھی کوئی ولیل نہیں پس اس قول سے بطلبموں آسان کے نہ ہونے پر کیسے استدلال ہوسکتا ہے حض غلط نہی ہے۔

#### علوم مكاشفه وعلوم معامله

(۱۰۴) بتاریخ فدکور۔ فرمایا علوم مکاشفہ کی تحقیق سے کوئی معتد بدنفع نہیں ہوتا البعثہ علوم معاملہ سے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن غلووم بالغدان میں بھی تابستد ہے۔

(١٠٥) بتاریخ ندکور فرمایا علماء اسلام کے کلام میں جوبعض نصوص متعلقه کوان کی قواعد بئيت يرتطيق يائى جاتى ہاس كى وجديہ ہے كہ بعض اقوال مشہورہ ذہن نشين ہوجاتے ہيں اوران . الفاظ کے سنتے بی مبادر ذہن کا ان معانی مصطلحہ کی جانب ہوتا ہے گودہ لغة مرادنہ ہواس سے - عامة قلوب بين ان امور غير ثابة بالدليل كي وقعت موجاتي بين نصوص كوجي ان يرمنطبق كرف كلت بيں۔ حالانكدان كے دعاوى كى خودان كے ياس كوئى وليل بيس بوتى چنانچ كتب بیئت میں مصرح ہے کہ مس کوساء رائع پر مانا جاتا ہے لیکن خود ہمارے پاس اس کی کوئی جست نہیں ائی طرح بعض نے ثوابت کو ہرایک کوانیک ایک آسان میں مانا ہے ان احتمالات کے ہوتے ہوئے ان يرتفير قرآن كوئى كرنامحض غيرموجه بلكان سب كے خلاف ان نصوص كى تفيير من بيركها جاسكتا ہے كەسب كواكب وتوابت وسياره وتمس وقمرساء دنيا ميں بيں۔اورسب متحرك بالذات بين اور برايك كى حركت عليحده باورثوابت كى حركت خواه ذا تبياور متشابه مويا آسال دنیا کے اندرکوئی جزواییا موجوان سب کو لے کرحرکت کرتا ہواورساءخواہ متحرک ہویا نہو البنة جن كواكب كي چند حركتين محسوس موتى بين ان من سي كن ايك حركت كوبالعرض كهدين کے قرآن شریف سے ظاہرا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیکوا کب ساء و دنیا پر ہیں اور بیمتحرک بالذات بيل ولقد زيناالسمآء الدنيا بمصابيح وقوله تعالى وهوالذي خلق الليل و النهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون اوركل في فلك ــــ میشبند کیا جاوے کہ ہرکو کہ جدا آسان میں ہے کیونکہ فلک اور ساء متر اوف نہیں ہیں فلک کہتے ہیں دائر ہ کواور حسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوا کب کی حرکت سے دائر ہ ضرور پیدا ہوتا ہے خواہ محقیقی بإتقريبي اورشر بعت مع حركت الأء ثابت نبيل بلكه آسان مين كواكب كي حركت مثل مجهليول كي حركت كے ياتی ميں بے۔اور حكمانے جوفلك كوبہت بخت وصلب مان كرامتاع خرق والتيام كا

تھم کیا ہے بھن اپنے خیال سے گھڑ گھڑا کر ہاوجود عدم ثبوت مقدمات کے پھڑتھم جازم کر دیا۔ چنانچہ تنکلمین نے کتب کلامیہ میں ان مقد مات کا جواب دیا ہے۔

## بزرگوں کی شان میں گنتاخی سے پر ہیز ضروری ہے

(۱۰۲) بتاریخ ندکور فرمایا که حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه کی حکایت ہے که جوش وخروش کے وقت عالم بے ہوشی و مدہوشی میں سبحانے مااعظم شانی فرمایا کرتے تھے معتقدین نے کہا کہ آپ ریکیا کرتے ہیں اپنے تعجب وحیرت سے پو پھا؟ کیا میں نے ریہ کلمات کیے ہیں ۔انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فر مایا اگراب کی بارمجھ سے ایسے الفاظ کا تلفظ ہوتو تم مجھ کوچھریوں سے مارو بعض جھریاں لے کرآ مادہ ہو گئے انہوں نے حالت نہ کورہ میں بدستورسب حسانسي ما اعظم شانبي كهااورانهول في حجريال مارني شروع كيس كيكن وه الني ضاربین کے ملکنے لگیں جو مخص جہاں مارنے کاارادہ کرتا تھا اس کے اس مقام پرلگتی تھی سینہ میں ۔ تو سینہ میں' سر میں تو سر میں' سب مجروح وزخمی ہو گئے جب حصرت کو ہوش آیا کیفیت واتعدية كابى مونى فرمايا الحمد لله ابمعلوم موكيا كريس قائل ندتها يكديباس ذات كامل الصفات كے كلام كا ويسا بى ظهور تھا جيسے حصرت موئ عليه الصلوة والسلام كوندا آئى تھى شجرہ سے انسی ان الله بزرگوں کی شان میں ان کے بعض احوال کود مکھ کر گتا خی نہیں کرنا جا ہے اور سوادی و بداعتقادی ہے اجتناب واحتر از لازم ہے۔خصوصاً ایسے مخص کو جومعتقد ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی کواس کی بزرگ میں احتمال بھی ہواس کو بھی گستاخی از حدمصر ہے ہاں البنتہ جس شخص کو ہزرگی کا شبہ بھی نہ ہوا درا نکار میں اس کی نبیت محض للبیت ہواس کومصرت نہیں پہنچتی اورعلاء دعقلاء کو بیرجا ہے کہ خودتو سوءادب وغیرہ نہ کریں کیکن عوام کے سامنے انکار ہی کرتے ر ہیں تا کہ وہ حیاہ صلالت میں نہ گریں۔کسی نے حضرت شیخ ابن العربی کی بابت حضرت ابولنجیب سہروردی ہے یو چھا کہ کیسے ہیں فر مایا زندیق ہے جب مر گئے خبر ملی فر مایا ایک صدیق دوست حق تعالى كا انقال كر كيا- يو جها كيا كون؟ فرمايا ابن العربي-سائل نے كها جب تو آب نے زندیق فرمایا اب صدیق کہا۔ فرمایا تمہاری وجہ سے تا کہتم زندقہ میں نہ گرفتار ہو جاؤ حضرت مولانا گنگون کے یہاں ایک طالب علم اس کی کوشش کردہ سے کہ لیمض فرق مبتدء پر کفر کا فتو کی لگا دیا جاوے حضرت نے ان کو خاموش کردیا اور پھر فر بایا کہ فیر دھمکانے کے واسطے بھی کہدوتو پچھری نہیں۔ اس کے بعدصا حب المغوظات نے فر بایا افکاللمخالفہ اور انکاللمصلحۃ بیں اب وابجہ وانداز وطریفہ اواء ہی سے فرق بین معلوم ہوجا تا ہے مصلحت بیں الفاظ بخت وحشن استعال نہیں کرتے بلکہ فرم کلمات اور عبارات سے مجھاتے ہیں بخلاف اعتراض و خالفت کے پھر فر بایا کہ صاحب حال پر افکار کرنے سے ضرر گناہ کا تو نہیں پہنچتا لیکن اس کے فیوش و برکات سے محروی ہوتی ہے چنا نچہ میا تھی صاحب قدس سرہ کے پاس کی سات ایک عالم صف نے آ کر بیعت کی جو پہلے کسی وقت ہیں میاں بی صاحب قدس سرہ کے پاس کرتے رہے ہے گر ان کو پچھ نفی نہیں ہوا۔ میاں بی صاحب نے ایک باران سے فر بایا کہ برچند ہیں تمہاری طرف متوجہ ہو کر نفع بہنچا نا چا ہتا ہوں کی میا حب نے ایک باران سے فر بایا کہ بیں آ کر تجاب ہو جاتے ہیں اس لئے ہیں مجود ہوں تم کو مجھ سے نفع نہ ہو گا لہذا تم کو کئی وصرے مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح جو شخص اپنے زمانہ کے قطب ورس مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح جو شخص اپنے زمانہ کے قطب ورس مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح جو شخص اپنے زمانہ کے قطب الارشاد کی خالفت کرے گائی کو دور سے مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح جو شخص اپنے زمانہ کے قطب الارشاد کی خالفت کرے گائی کو دور سے مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح جو شخص اپنے زمانہ کے قطب الارشاد کی خالفت کرے گائی کو دور سے مقام سے نفع حاصل کرنا چا ہے۔ پھر فر بایا کہ ای طرح ہوگا۔

## استادشا گرداور پیرومرید کے تعلق میں فرق

(عوا) بتاری فرکور فرمایا که تافده واسا تده بیس اگر طبیعت بیس سلامت بو محبت زیاده بوتی ہے۔ بنبست مشائ و مریدین کے متافدہ بالکل شل اولا دیے ہوجاتے ہیں۔ اس لئے استادی محبت کسی صال بیس تلمیذ کے قلب سے نہیں جاتی۔ بخلاف مرید کے کہ اس کی ارادت کا تعلق محض بزرگ کے خیال پر ہے۔ اگر بھی حقیقت متکشف ہوجاوے کہ یہ بزرگ نہیں یا خیال بی برل جاوے سب محبت ہوا ہوجائے اور شاگر دکی محبت کی بناء نفی علمی ہے اور وہ ہر حال بیس بی بدل جاوے سب محبت ہوا ہوجائے اور شاگر دکی محبت کی بناء نفی علمی ہے اور وہ ہر حال بیس باتی ہاں گئے اس کے تعلق کا از الدیمکن نہیں پھر فر مایا کہ بیس اپنے معائب کا مریدین پر ظاہر ہونے کو گوار انہیں کرتا اور شاگر دول سے پوشیدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ گاہ ریا جاتھی کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کا وریا جاتھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کی کا دریا جاتھی کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کی کوشش نہیں کرتا۔ مریدین سے توگاہ کی کرتا ہے کا کہ کی کوشش نہیں کی کوشش کی کوشش کی کی کرتا ہے کہ کو کی کوشش کی کا تو کا کہ کا تو کی کوشش کی کی کرتا ہے کہ کو کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کرتا ہے کو کی کردن سے کوشیدہ کرنے کی کوشش کی کی کرتا ہے کر کی کرتا ہے کا کردن کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کرتا ہے کا کردن کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کرتا ہے کردن کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے

صاحب رياء الشيخ خيرمن اخلاص المريد وقد مرتفصيله ١٢ جامع)

۱۹۰۱ ہتاریخ ندکور فر مایا بیشعر مشہور ہے

نقصال زقائل است وگرند علی الدوام فیض معادش بمه کس رابراست بیفرقد محکماء کے فرب پر ہے جوت تعالی کو مضطرباتے بیں اور اہل تن جو کہ خدا تعالی کو مضطرباتے بیں اور اہل تن جو کہ خدا تعالی کو مخاربات بیں ان کے فرد کے اس کی شان تو یہ ہے کہ مصطبے من بشاء (و الا بعطیہ من بشاء) خود اعطاء علی السواء بی سب کے لئے ٹابت نہیں ہیں بی تھم بھی ان کے فرد کے کہ نہیں ہیں۔ انبیاء کا منحا بین فی اللہ بر غیطہ

(۱۰۹) بناری ندکورفر مایا حدیث شریف میں متحابین فی اللہ کے باب میں ہے بہ بعطم السنیوں النع بیلوگ موافق قول بعض محققین وہ ہیں جن کا سلسلہ نہیں چلا۔ چونکہ ان لوگوں سے ان کے تابعین کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی جیسا کہ متبوعین سے اس حدیث کے موافق ہوگی ان کے تابعین کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی جیسا کہ متبوعین سے اس حدیث کے موافق ہوگی کہا کہ کہ کہ داع و کلکم مسئول عن دعیته کیونکہ ان کے متعلق تعلیم و تلقین وارشادو تذکیر کچھ بھی نہیں اس لئے ان کوجواب دی کا مجھ خوف و خطر بھی نہیں ہوگا۔ کہ ما قبیل۔

احمد تو عاشقی بمشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نشد

بخلاف انبیاء کیم الصلوٰۃ والسلام کے کہ وہ اپنی امت کی فکر میں ہو تکے اس لئے اس خاص اعتبار سے وہ لوگ مغیوط ہوں سے ۔ اس کی الیی مثال ہے کہ خصیل میں معائنہ کے واسطے کلکٹر آئے اس وقت تحصیل دار بہ نسبت چیڑ اس کے زیادہ جیران و پر بیٹان ہوگا کہ نامعلوم کیا سوال ہو۔ کس بات پر مواخذہ اور کیا باز پرس کرے ۔ چیراس بے فکر ہے کیونکہ اسے تمام جھڑوں سے بچھ واسطہ بی نہیں تو ایسے وقت میں تحصیلدار محض راحت وقت کی وجہ سے چیراس ہونے کی تمنا کرسکتا ہے ۔ پس بی غیطہ فاضل کامفضول پر ہے ۔

## باطن کی صفائی لطافت ونظافت پیدا کرتی ہے

(۱۱۰) ۲۱ رمضان السبارک ۱۳۳۳ هفر مایا لطافت و نظافت کی زیادتی کا سبب بھی صفاء باطن بھی ہوتا ہے ایک صاحب صفاء دبلی میں نہایت نازک مزاج تھے۔مسجد کے آید و رفت میں ایک بقال کی دوکان پرایک چار پائی دیکھا کرتے ہے جس میں اتفاق سے کان آگئی تھی اسے ایک دومر تبددرست کرانے کو کہا اس نے ٹال دیا انہوں نے ایک روز اس کو است کرا لواس کے استے پاس سے پیسے دیئے کہ برائے خدائم ان داموں سے (اس کو درست کرا لواس کے دیکھنے سے میرے سر میں در دہوتا ہے اور جولوگ معاصی میں جتلا ہوتے ہیں وہ بے میں ہوتی اور اگر ان لوگوں کو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو ایسے امور سے پھیے بھی تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ان لوگوں کو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو ایسے امور سے پھیے بھی تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ان لوگوں کو کا فافت میسر ہوتی تو معاصی ہی میں کیوں جتلا ہوتے ان کی برائی بھی مدرک ہوتی کیونکہ گناہ کے ارتکاب کے بعد بے مدذ لت محسوس ہوتی ہے تا ہے اور حواس خمسہ باطنہ محتل ہو جات سے بزار ہوجا تا ہے البنہ رفتہ رفتہ پھر قلب سیاہ ہوجا تا ہے اور حواس خمسہ باطنہ محتل ہو جا ات ہیں حس وعقل سے واسط نہیں رہتا ۔ فہانت و ذکا و یہ کا بیتہ ونشان نہیں ملتا حماقت و جہالت ہیں حس وعقل سے واسط نہیں رہتا ۔ فہانت و ذکا و یہ کا بیتہ ونشان نہیں ملتا حماقت و جہالت ہیں گرفتار ہوجا تا ہے اور حربان وخسران اس کے طاوہ پس وہ شرار دنیوی میں کامیاب ہوتا ہے نداخروی امور سے بہرہ یا ہے۔

#### تحسى كوذليل تبجصنے كانقصان

(۱۱۱) بتاری نمکور فرمایا کسی کوتقیر و فرلیل مجھتا انسان کوچاہ ضلالت میں پھنسا دیتا ہے۔ صراط منتقیم وراہ ہدایت سے دور کرتا ہے بجب و کبر وخود بنی استفاضہ واستفادہ سے محروم رکھتی ہے ۔ بعض اوقات اس کی سزا میں کفرتک نوبت بہنچ گئی ہے چنا نچہ ایک شیخ جن کا نام ابوعبداللہ لکھا ہے جو معاصر ہیں شیک کے مع متعلقین بغدا و سے کہیں جا رہے ہتے راستہ میں ایک گاؤں میں بعض نصاری صلیب پرتی میں مشغول نظر سے گزرے انہوں نے ان کے افعال واقوال کے سبب ان کونظر استحقار و یکھا اور اپنے ایمان پرتازاں ہوئے۔ ای وقت الہام ہوا کہ بیسب ہماری عنایت ہے ورندا بھی تہمارے ایمان کی حقیقت وکھلا دی جاوے اور اس کے ساتھ ہی ان کواپنے قلب سے ایک نور لکتا ہوا معلوم ہوا اور طاہری واقعہ یہ پیش اور اس کے ساتھ ہی ان کواپنے قلب سے ایک نور لکتا ہوا معلوم ہوا اور طاہری واقعہ یہ پیش اور اس کے ساتھ ہی ان کو وقت آگیا تھا۔ وضو کے واسطے پانی لائے فرمایا ہمائی اب تم جاؤ سرر کھکر بیٹھ گئے۔ نماز کا وقت آگیا تھا۔ وضو کے واسطے پانی لائے فرمایا ہمائی اب تم جاؤ

میں تمہار ہے کام کانہیں رہا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔لوگ بخت پریشان ہوئے اور جب مایوں ہو مے بغدادوالیں آگئے۔اوراس خبرے اہل بغداداس قدرمتوحش ہوئے کہ بعض تو مرکئے کہ جب ایسے مقبولین بارگاہ کا بیرحال ہے تو ہم کس شار میں ہیں۔ پھرا یک زمانہ کے بعد وہی لوگ اتفاق ہے ادھر کو گزرے ان ہے بھی ملنے مکئے دیکھا عیسائی ہو گئے ہیں۔خزیرچرا رہے ہیں کیونکہاس عورت کے والدنے از دواج کی یہی شرط کی تھی۔اور پیخص حافظ قر آن بھی تھااورتمیں ہزارا حادیث برزبان تھیں ان لوگوں نے ان سے یوچھا کہ قرآن شریف بھی ياد بكهابال أيك آيت ياد برمن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل وريافت كيااحاديث حفظ بي كهاحديث بهي ايك عي ياد عمن بدل دينه فاقتلوه غرض وہ لوگ ان سے پھر رخصت ہو کر چل دئے آ گے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شیخ ایک صاحب جا در اور ایک کنگی با ندھے کسی نہر کے اس طرف سے چلے آ رہے ہیں اور بآ واز بلند کلمہ شہادت پڑ رہے ہیں۔لوگوں کو بے حدخوثی ہوئی اورانہوں نے بیان کیا کہتمہارے آ نے کے بعد میں نے جناب حق میں معذرت کی کہبس اب تو معاف کرد بیجئے اللہ کافضل ہو گیا پھرسب مل کر بغداد ہےلے۔خلیفہ ن کرا شنقبال کوآیا اس کے بعدوہ عورت نصرانیہ جس ہریہ شیدا ہوئے تھے آئی انہوں نے اس کومسلمان کیا اور پچھوذ کر بتلا کرایک ججرہ دیدیا ایک زمانہ کے بعد دونوں مر گئے کمی مخص نے خواب میں ویکھا یو چھا کیا معاملہ ہوا۔ کہا خداوند تعالیٰ نے بخش دیااور ہمارا دونوں کا نکاح کر دیا۔ و <u>یکھئے</u> تذکیل کا کیاانجام ہوااور پھرتذلل ہے کیسا کام ہوا۔ پس اینے سب اعمال وافعال کوفضل الہی سمجھے اپنی ہمت ومحنت کا نتیجہ اور اپنا کمال نہ جانے۔ میننخ سعدیؓ کےعلوم

(۱۱۲) بناریخ ندکور۔فر مایا ایک صاحب نے کسی اعتراض کی تقریر میں استدلالاً شیخ سعدیؒ کے شعر کا مطلب وریافت کیا۔فر مایا مطلب کے متعلق تو بعد میں کہوں گا کیا کہوں میں نوشیخ سعدیؒ کے علوم مکاهفه کا اپنے قلب کوزیادہ اعتقاد ہی کا قائل نہیں یا تا۔ بیعلوم معاملہ میں تو البتہ کامل معلوم ہوتے ہیں کو بیکہنا چھوٹا منہ بری بات کا مصداق ہے کین جھے معاملہ میں تو البتہ کامل معلوم ہوتے ہیں کو بیکہنا چھوٹا منہ بری بات کا مصداق ہے کیکن جھے

بدال طرح معلوم ہوا کہ جھے سے بعض احباب نے بوستان کے دیباچہ کے بعض اشعار کی شرح کی فرمائش کی بیس ہے تان سے منظبق کردیا لیکن میں معلوم ہوتا تھا کہ بچھ دیدہ ہے اور پچھ شنیدہ بالا بالا بیان علمی کی تھی تان سے منظبق کردیا لیکن میں معلوم ہوتا تھا کہ پچھ دیدہ ہے اور پچھ شنیدہ بالا بالا بیان کرتے ہیں۔البت علوم معاملہ میں امام سلم ہیں۔علوم مکافقہ میں اول نبر شخ فریدالدین عطار اور حی الدین این العربی ہیں اور دوم ورجہ میں مولاناروی اور سوم مرجہ میں امام غزائی واللہ الله ملا اللہ مناع شدہ میں ہیں۔ اس مطال

الله کاعرش پرمستوی ہونے کا مطلب (۱۱۳) ہتاری فرکورفر مایا تمام اللحق قائل ہیں کرفق تعالی شانہ تحیر مشمکن نہیں ہیں فوق العرش ہونے کے جوم لول ہے المسر حسمان علی العوش استوی کا ایک قریب معنی

ون برن بوت سے ولاوں ہے اسو معن علی العوش استوی ہوا ہے اور بھی منظبتی ہے اسکند کا ادراس پر عماء کا بیقول بھی منظبتی ہوسکتا ہے کہ فلک الا فلاک محد دا بجہات ہے پس جوشے اس فتنی الا مکت سے فوق ہو گی وہ ہر مکان سے خارج لیخی لا مکانی اور غیر مخیز ہوگی اور بی بھی ایک اطیف معنی ہیں۔
المو حسمان علی المعوش استوی کے بینی وہ غیر محدد ہاور مکان وغیرہ سے اس کا مان ارفع ہے نہ بید کرشمون کے مشان ارفع ہے نہ بید کرش اس کا مکان ہا اور عرش کے محدود مکان ہونے کے مضمون کی سسلہ میں عکماء کے فلک الا فلاک کو محدود مان مانے کے مضمون کی نبست فر مایا کہ خود زبان مانے کہ وجود شیقی کا قائل ہونا ہی لغواور اجاع وہ مراح ہے جس کی کوئی بھی دلیل میں مشکلمین نے اس مسئلہ کو خوب صاف کر دیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک امتداد مہوم کا نام ہے ۔ جوفرض مسئلہ کو خوب صاف کر دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک امتداد مہوم کا نام ہے ۔ جوفرض فارض پر موقوف ہے باتی اگر کسی کو بیا شکال ہو کہ جب زمانہ کا وجود خون نہ کریں تو ان جل جو جی بین واقعی مواح واخری کا نام ہے ۔ جوفرض نہ کریں تو ان جل جو بی ہیں۔
مسئلہ میں تقدم و تا خرز مانی ہو جو ہے یہ کہ اگر ہم زمانہ کا وجود خوش نہ کریں تو ان جل جو ہیں۔
مان تقدم و تا خرز مانی ہو جواج ہوں واخر واقعی کو اصطلاح جس تقدم و تا خرز مانی کہتے ہیں۔
مان خرکے ساتھ مجتمع نہ ہو سکے خواہ زمانہ ہو یا نہ ہو جیسا خود ایز اء زمانہ میں تقدم و تا خرکی ہیں ہے کہ متحقدم متا خرکی ہیں ہے کہ متحقدم متا خرکی میں تقدم و تا خراس متی

كريب ورندلا زم آ و سے كاكرز ماند كے لئے ايك زماند ہو۔ هف

## لطا ئف کے بارے میں چشتیہ ونقشبند بیرکا موقف

(١١٣) بتاريخ ندكور \_اثناء درس تكشف ميل لفظ قلب صنوبري آيا \_فرمايا قلب صنوبري تؤخاص قطعهم كانام ہاوراس كےمقابله ميں قلب حقيقى ہےوہ ايك لطيفه ہاس كے انوار ے بیصنوبری منور ہوتا ہے ای طرح دوسرے لطا نف کو خاص خاص مقامات ہے ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے سرکوسینہ سے اور خفی کو مابین الحاجبین سے اور اخفی کو د ماغ ہے اور وہ تعلق یمی ہے کہ ندکورہ اعضاء پران کے انوار و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔اور لطا کف کی تعلیم کانقشبندیوں کے یہاں خاص اہتمام ہےاور چشتی اس کوغیر ضروری سجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب پھی فر مایا کرتے تھے کہ بیسب حجاب ہیں ذکر کے وقت ان کی طرف توجه ندكرنا حاب بلكة توجه اولأ بجانب مذكور مصروف كرنا جابي اكراس من تكليف موتو ثانيا ذکر کی جانب ملتفت ہوں اگر وہ بھی نہ جے تو ٹالٹاً صرف قلب کی طرف توجہ کرے۔حضور صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين الا ان في السجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسند كبليه و اذا فسندت فسندالجسند كله الا وهي القلب المشرصاف مضغه قلب کی تصریح ہے کو اس کے همن میں حبعاً لطیفہ قلب کی طرف بھی توجہ آ گئی پھر دوسرے لطائف کی کیا جاجت رہی کہ پہلے بیکرو پھروہ کرو پھرمجموعہ کوملاؤ اورمسلم ہے کہ النفس لا تتوجه الى شيئين في ان واحد لپن تاس بى لطيفه من كمال توجه وتى ب نددوسر الطیفہ میں ہوتی ہاورمشق شدہ لطیفہ میں جب کم تو جھی محسوس کرتے ہیں چرنے لطیفہ کو چھوڑ کراس پہلے میں ملکتے ہیں غرض یہی شغل قصاری المقصو دہوجا تا ہے اس لئے اس کو حجاب کہا گیا اور ایک اصطلاح دوائز ہے۔ بیمقامات کا نام دوائر رکھا ہے کیفیات باطنبیہ کو دوائر سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً دائر ہ محبت وغیرہ اوران دوائر کے مراقبہ کی تعلیم کرتے ہیں اور ا کے اصطلاح حقائق ہے جیسے حقیقت صلوٰ ۃ اور حقیقت کعبہ وغیرہ اس کا تصور کرایا جا تا ہے۔ ہارے حضرت ان سب کو تجابات فر ماتے تھے اور اس اختلاف مسالک نقشبندیہ و چشتیہ کے سلسله میں فرمایا کہ وہ حضرات عامہ خلائق ہے از حد متنفرر ہے ہیں کیونکہ اختلاط مع الا نام

> بهرچه از دوست و امانی چه کفرآل حرف وچه ایمان. بهرچه از بارد و رافتی چه رمشت آل نقش وچه زیبا

جھ پرایک نقشندی شخ کے ایک مرید نے جو یہاں سلوک طے کرنے کے لئے آئے
سے دواعتراض کے ایک تو یہ کہاں کے یہاں لطائف کی تعلیم نہیں۔ دومرے یہ کہ فوٹ پوٹ
ہ ہما دا فد جب لطائف کے بارے میں بیہ ہے کہ نہ انکار میکنم و نہ اس کار میکنم۔ خلاصہ یہ کہ طرق ذکر مختلف ہیں ایک بالمجاب ایک بغیر الحجاب اور الطائف سے طریقہ وصول الی اللہ بالحجاب ہے۔ بس جب بے جاب نگئے تو جاب کی کیا ضرورت۔ اس وجہ سے لطائف کا طریق ہمارے یہاں معمول نہیں۔ بعضے مشد دنقشندی چشتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ برعتی ہیں ہمارے یہاں معمول نہیں۔ بعضے مشد دنقشندی چشتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ برعتی ہیں گراپ طریق میں غور نہیں کرتے کہ تصور شخ کوئی صدیث یا قرآن میں ہے۔ یہ بھی خلاف ان میں ہے۔ یہ بھی خلاف ان بیا ہمائے۔ بلکہ سائے مع شرائط کا تو شوت بھی ہے علاوہ ازیں ہمائ تو بعض حضرات نے کیا ہے داخل طریق نہیں ہے بھروہ اس کو برا بھی سیجھتے رہے ہیں اور کسی کو دریعہ تعلیم بھی نہیں کرتے اور تصور شخ تو داخل طریق ہیں ہے اور عوم آسکھایا جاتا ہے اور اس کو ذریعہ وصول الی اللہ سمجھا جاتا ہے تو خلاف سنت ہونے میں سائے سے برحہ کر ہوابات ہے کہ بعض وصول الی اللہ سمجھا جاتا ہے تو خلاف سنت ہونے میں سائے سے برحہ کر ہوابات ہے کہ بعض اقوام بدنام ہوجاتی ہیں بیجارے خلاف سنت ہوئے کہ کوئلہ ان کی شان محین کی ہے ان پر ہمیشہ وصول الی اللہ سمجھا جاتا ہے تو خلاف سنت ہوئے کہ کوئلہ ان کی شان محین کی ہے ان پر ہمیشہ وصول الی اللہ سمجھا جاتا ہے تو خلاف سنت ہوئے کہ کوئلہ ان کی شان محین کی ہے ان پر ہمیشہ وصول کی میں مورت تی بر بھر کر ہوابات ہے کہ بعض

ملامت لنا ڑی ہوتی رہی ہے اور نقشبند یوں کی شان محبوبین کی ہے۔

هنيالارباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع تحربنظرانصاف اگردیکھا جاوے تومعلوم ہوجائے گا کہا قرب الی السنتہ کون ہے۔ البيته اگرتصور شيخ بغير تصديمو جاوے تو كلام نہيں مجوث فيه افعال اختياريه ہيں۔ امور اضطراریہ میں گفتگونہیں۔ اگر کہا جاوے کہ قصد خدا کی طرف توجہ کار کے اور تصور بینے کا اعانت کے واسطے کرے تو میں کہتا ہوں کہ جب وصول بغیراس معین کے ممکن ہے تو ان حجابات و دسا نط کی کیا حاجت میں تو سب کواسم ذات بتا تا ہوں آج تک کسی کوتصور شیخ یا شغل لطا ئف ودیگراقسام کے اذ کارواشغال باشتناء بعض کی بعض الاحوال نہیں بتائے اور الحمد للداس ہے سب کومقصود حاصل ہوا محربھی تغیراحوال سے کی زیادتی یا ترک کرنا پڑالیکن اور حجابات ہے کام نہیں لیا (ع) اول ما آخر ہر منتہی است+ حضرت حاجی صاحبؓ کے یہاں کا بہت ہی مخضرسلوک ہے آپ اس فن کے مجتبد تھے اور فقہا ء کا اجتباد تو ختم ہو گیا مگر صوفیہ کا اور اطباء کا اجتماد باتی ہے ہرز مانہ میں اس فن کا ایک مجتمد ہوتا ہے ہمارے حضرت اینے زمانہ کے مجتبد تھے۔ای طرح حضرت مجدد صاحبؓ اینے زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں کی خصوصیات بعض طرق کو متفتقتی ہونگی ای واسطے حضرت مجدد صاحب نے ان کا ا ثبات فر ما یا اور اس وقت و ومقتضیات بدل گئے ۔احکام وطرق بھی بدل گئے اس لئے ندان حضرات پرانکار نه حضرت حاجی صاحبٌ پر جیسے طریق معالجہ میں مقتدمین ومتاخرین کا مسلك مختلف ہے شیخ كوبھى مثل طبيب كے مجتبد ہونا جا ہے اس میں تقلید سے كام ليرنا ناواقفى پردلالت کرتا ہے۔طبیب جیسامریض کے لئے مناسب سمجھے ویساعلاج کرےخواہ مریض روحانی ہویا جسمانی۔حضرت حاجی صاحبؓ کےسلوک کا مدار جمعیت قلب واطمینان خاطر پرتھا۔تشت وتفرق سے بہت اجتناب فرماتے تھے۔ع ماضی ومستقبلت بردہ خداست+ اس لئے منعل لطا کف کے تشتت ہے بھی بیاتے تھے کہ شیخ کامل سلوک کو بغیر حجابات کے قطع کرا تا ہے۔ باقی جلدی اور دیر کا مدار مناسبت وخصوصیت استعداد پر ہےای لئے جس مرید کو چیخ ہے مناسبت نہ ہووہ اس کی طرف رجوع نہ کر ہے کسی اور مناسب صحص کو تلاش کر ہے

ایے بی شخ بھی بجھ ہے کام لے اس فن کے استعال میں تقلید کو طلاق دے اس فن میں تقلید
کرنا حکما غیر مقلدی ہے البتہ دوسر ہے حققین پراعتراض ندکر ہے۔ جس طرح بعضے چشتیہ پر
اعتراض کرنے کے لئے ساخ کی حرمت کی سب ضعیف ہیں اوراستدلال کے واسطے کم از کم
حدیث حسن کی ضرورت ہے رہے آلات بعض صوفیہ نے اس میں تقعیل کی ہے اور
احادیث منع کو معلل بعلت افضاء الی الفساد کہا ہے اور مشمل علی المصلحة کو طبل سحور وغیرہ پر
قیاس کیا ہے جس کو فقہاء نے مبار کہا ہے اور بھائی ہم تواسے بھی منع کرتے ہیں محرفد دین کے
جواب میں اتنا کہنا پڑاکس کی طرفداری مقصور نہیں رح ہم تحن شنج ہیں غالب کے طرفدار نہیں۔
(الله حدہ حیث حقق تحقیقاً لم یقوع الا ذان ولم یتفوہ به لسان ۱۲ جامع)

## حضرت شاه استعيل كےاقوال

(۱۱۵) بتاریخ فدکورفر مایا تعجب ہے کہ مولا نا اساعیل شہید کے اقوال کی تو تا ویل نہ کی جاوے یہ بلکہ تھم تکفیر جاری کیا جاوے اور منصور کوؤیل تا ویل میں پوشیدہ کیا جائے۔ بایرید نے کہا سبحانے مسانی تاویل کرلی تی بزرگ ہیں کوئی حالت ہوگی حالانکہ واقعات سے جیسی ان کی بزرگی ثابت ہے الی بی ان کی۔

## انتباع شريعت اورمحبت شيخ

(۱۱۷) بتاریخ ندکور۔فر مایا عدم اتباع شریعت سے مردود مطلق اور پینے کا اتباع و محبت کم کرنے میں اس طریق کا مردود ہوجاتا ہے پینے سے جتنی محبت ہوگی اتنی ہی جلدی ترتی ہوگی کر دب سے مراد حب عقلی ہے حب طبعی نہیں حب طبعی وعشقی بعض کو ابتداء ہوتی ہے اور انتہاء میں اکثر محض حب عقلی ہی عقلی ہو جاتی ہے۔

#### اليى نمازجس ميں وسوسه نه ہو

(۱۱۷) ۲۲ رمضان المبارك ۱۳۳۳ هـ فرمايا ايك فخص في مولانا محمد بيقوب صاحب سي كه المارك ۱۲۳ مضان المبارك ۱۳۳۳ هـ فرمايا المي فض من المرايم في ما حب سي كم المرايم المراي

انتحقاق تھا۔اس کے بعدصا حب ملفوظات نے فرمایا کہ بعض اکابر نے بعض مریدین کوالیی صلوٰۃ پڑھا دی ہے جس میں استغراق محض تھالیکن بیان بزرگ کا اس کی قوت خیالیہ میں تصرف تھا۔تصرفات کیلئے کمال واہل کمال کی حاجت نہیں ہرمشاق کوالی قدرت ہے۔ نماز کی قندر

(۱۱۸) ہتاری نمکور۔فر مایا ایک شخص نے حاتی صاحب ہے سوال کیا کہ صلوٰۃ بے ذوق سے کیا فاکدہ وہ نمازجس میں خشوع وخضوع نہ ہووہ کس کام کی وہ تو محض بدن ہی تو ڑنا ہے فر مایا یا ورکھوجس ون اس کا سوال ہوگا اس وقت اس بدن تو ڑنے کی قدر معلوم ہوگ۔

(۱۱۹) ہتاری نمکور۔فر مایا ندوۃ العلماء کے شروع زمانہ میں ایک صاحب نے بھے سے کہا کہ آپھی اس میں شریک ہوں ان ایام میں مجھ پر بعض حالات کا غلبہ تھا انکار کیا انہوں نے اصرار کیا میں رونے لگا ایک وانا شخص میر ے حال کو بچھ گئے اور بیشعر پڑھا انہوں نے اصرار کیا میں رونے لگا ایک وانا شخص میر ے حال کو بچھ گئے اور بیشعر پڑھا اور اصرار چھوڑ دیا۔

اورا صرار جھوڑ دیا۔

اورا صرار جھوڑ دیا۔

اورا صرار جھوڑ دیا۔

افریت کی و و قسمیں

(۱۲۰) بتاریخ ندکور۔فر مایا عافیت کی دونشمیں ہیں۔عافیت طاہری اورا یک عافیت باطنی عارفیت باطنی اضطراب واضطراب محبت کے منافی نہیں۔اس سے اس کا جواب دینا مقصودتھا کہا طاعت حق میں عافیت ہوتی ہے پھر بھی بعض اہل اطاعت باطنی اضطراب میں پریشان ہوتے ہیں۔

#### مومن كاول

(۱۲۱) بتاریخ ندکورفر مایا مومن کے قلب کی حالت سلیٹ کی می ہوتا چاہیے کہ جو بات ہوئی ہوتے ہی رفع وفع ہوگئی۔حقد و کینہ وحسد و بغض رکھنا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کافی کے حروف کی طرح نہ ہوتا چاہیے کہ لکھ گئے تو مٹتے ہی نہیں۔

## تعا نف کے بارے میں حضرت حکیم الامت کے اصول

(۱۲۲) بتاری فرکور فرمایا جواصحاب واحباب میر ای واسطے تحاکف و ہدایا لاتے ہیں مناسب ہے کہ لانے سے پہلے جھے دریافت کرلیا کریں جس انہیں منع نہ کروں گا وہ پوچنے مناسب ہے کہ لانے سے شرمائی کیا اس پوچنے جس بیا گا کہ ہدیہ کے حدود کی سے شرمائیں دوستوں سے شرمائی کیا اس پوچنے جس بیا گا کہ ہدیہ کے حدود کی رعایت حاصل ہو سکے گی۔ ورنہ جب اس کو حدود سے خارج و کھوں گا تو عذر کروں گا اور قانون کے سب مروت کو چھوڑ ٹا پڑے گا کیونکہ قانون و مروت ایک جا جمع نہیں ہو سکتے اور گومیر سے قوانین و ضوابط کو خلاف مروت ہمجا جاتا ہے گران کی قدر بعد جس معلوم ہوگی بلکہ اب ہمی جب مفاسد چیش آئے ہیں تب ان کی قدر و مزالت معلوم ہوجاتی ہے۔ بیتو انین جس نے سوچ سوچ مفاسد چیش گھڑے ہیں تجربہ نے ان قوانین کے پابند ہونے پر مجبود کیا ہے۔ مثلاً میرا قاعدہ ہے کہ کسی مختص سے اول ملاقات میں ہر نہیں لیتا۔ جب تک اس کے اخلاص اور درونی حالات سے اطلاع نہ ہوا ہے۔ بی جوشیں لیتا۔

عوام الناس کی رسم برسی

(۱۲۳) بتاری نیکور فرمایا ایک صاحب استفتاء لائے اور ایک رئیس کوسفارش کے ساتھ لائے سے سوال کو با قاعدہ لکھے فلال فلال نقص کو پورا کیجے ان کی بچھ بین نہیں آتا تھا۔ کہتے ہے اس بیل اور اس بیل فرق ہی کیا اس بیلی قاعدہ ضابطہ کی کوئی ضرورت ہے خیر بیل نے خود سوال بیل پچھ ترمیم واضافہ کرکے جواب کھو دیا گے دوز میر اسہار نپور جانا ہواہ ہ صاحب اسٹیشن پر بچھ سے ملے بہت تیا ک سے مصافحہ کیا اور کہنا اس وقت آپ میری خوش شمتی سے تشریف لائے ہیں۔ فتو کی بیل کہیں کہیں اس مصافحہ کیا اور کہنا اس وقت آپ میری خوش شمتی سے تشریف لائے ہیں۔ فتو کی جگہ کا لکھ گیا تھا اور نظر خانی میں اس کو درست کر دیا گیا تھا ) میں نے کہنا اس کی بیا حاجت ہے۔ کا کے مقام پر تو کا بی ہوگا۔ کی تو ہوئی نہیں سکتا ۔ کیونکہ مضاف نہ کر ہے ایسے ہی اور جوح دف کا فی ہیں اور حصوح دف کا فی ہیں اور حصوح دف کا گیا احتمال صحیح دنائے ہیں اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتے۔ پھر اس میں دوسرے تھرفات کا گیا احتمال صحیح دنائے ہیں اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتے۔ پھر اس میں دوسرے تھرفات کا گیا احتمال صحیح دنائے ہیں اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتے۔ پھر اس میں دوسرے تھرفات کا گیا احتمال صحیح دنائے ہیں اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتے۔ پھر اس میں دوسرے تھرفات کا گیا احتمال اس کی جائے ہیں اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتے۔ پھر اس میں دوسرے تھرفات کا گیا احتمال

ہے جبکہ مطلب میں تغیر نہیں ہوتا پھر و شخط کی کیا حاجت۔ فرمانے گے قاعدہ ہی ہے۔ میں نے کہااس میں بھی موافق آپ کے ارشاد کے قوانین وضوابط کی کیا حاجت۔ قواعد کی کیا ضرورت ۔ میں ہرگز دستخط نہ کروں گا۔ جس طرح تم نے کل سوال سیح نہیں کیا تھا وہاں بھی تو قاعدہ تھا کی تہاری ہاری ہاری ہے۔ خیرخوشامد کی۔ میں نے قلم دوات منگا کر دستخط کر و نے عوام کی نظر میں حقیقت کی وقعت ہے۔ خصوص جب حکومت کی طرف مستخد ہوائ کو مانے ہیں چنانچ بعض جہلاء عن علم الدین مسائل فقہد کی توجہ دریا فت کرتے ہیں حالا نکہ نفس مسائل سے بھی واقفیت نہیں دلائل وما خذ کے بچھنے کا تو کیا منہ ہے مگر قوانین مکی وجوہ دریا فت کرتے ہیں حالا نکہ نفس مسائل سے بھی واقفیت نہیں دلائل وما خذ کے بچھنے کا تو کیا منہ ہے مگر قوانین مگل کی وجوہ دریا فت نہیں کرتے تو یہ بچو جمافت و جہالت کے کیا ہے۔ بس احکام سلطنت کی قلب میں وقعت وعظمت ہے۔ لبذا ان پر بلا سمجھ امنہ و صدف اسے جیں اور شریعت مطہرہ کی قلب میں محبت وعظمت نہیں اس وجہ اسے میں اس کے ساتھ سیدمعا ملات کئے جیں اور شریعت مطہرہ کی قلب میں محبت وعظمت نہیں اس وجہ سے اس کے ساتھ سیدمعا ملات کئے جیں اور شریعت مطہرہ کی قلب میں محبت وعظمت نہیں اس وجہ سے اس کے ساتھ سیدمعا ملات کئے جاتے ہیں۔

امام بخاریؓ کے استدلالات کا تجزیہ

'(۱۲۴) ۲۳ رمضان المبارک ۱۳۳۱ه فرمایا ام بخاری نے ایک حدیث ہے جس بن قد پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دولڑکوں کا سوار ہوتا ندکور ہے استدلال کیا ہے دکوب ثلغہ علیٰ دابہ پر حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب بطور لطیفہ فرماتے تھا گردس مکہیاں لیٹ جا نمیں تو شاید عشرہ علی دابہ پر استدلال کرنے لگتے وہ بچے چھوٹے چھوٹے میکے ملکے ملکے سوار ہو گئے اس سے قبلشہ علی دابہ باعتبار ثلثہ رجال کے کیے می ہوگیا۔ بخاری کے استدلالات واجتها دات پر مولانا اکثر کلام فرمایا کرتے تھے ان اعتراضوں کے بخاری کے استدلالات واجتها دات پر مولانا اکثر کلام فرمایا کرتے تھے ان اعتراضوں کے مقابلہ میں جوانہوں نے امام صاحب پر کئے ہیں۔

#### حالت قبض كأثمل

(۱۲۵) بتاریخ ندکور فر مایا سالک کو جب بھی قبض ہو ہمیشہ استغفار وتو بہ ہیں مشغول ہوتا جا ہے کیونکہ اکثر اوقات میے بیش اوزار وآثام سے ہوتا ہے لہذا مناسب سے ہے کہ ہر قبض میں استغفار کرے اگر گناہ کی وجہ ہے ہوگا تب تو رفع ہوجائے گاور نہ کوئی خرالی تو ہے ہی نہیں سی صورت میں مفترتو ہے ہی نہیں مولاناروی تو مطلقاً فرمائے ہیں۔ غم چوبیتی زود استغفار کن غم بامر خالق آید کارکن پھر فرمایا کہ می قبض محض شیخ کی تسلی ہے بھی رفع ہوجاتا ہے۔

ان کامعمول تھا کہ شام کے وقت ہوایک عاقل دوست کے یہاں افطار کرنے جایا کرتے تھے حسب دستور گئے اور افطار کے وقت علیحدہ ہو بیٹے ۔ انہوں نے کہا کہتم میری حالت معلوم ہونے پر بھی روادار ند ہو کے ساتھ کھانا پینا تو در کنار رہا۔ انہوں نے بہر ساختہ کو ایش از پر سست کہ کا فر ہو گئے ہوگے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا ہو گئے ہر مختص ماختہ کو یا بیش از پر سست کہ کا فر ہو گئے ہوگے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا ہو گئے ہر مختص آزاد ہے جو فد ہب چا ہے اختیار کرے مگر اس سے تعلقات دوتی و شرکت خورد و توش کے کیوں قطع ہو گئے کھاؤ۔ کھانا کھایا بعد فراغت انہوں نے کہا میں چونکہ تمہاراد وست ہوں اس کے ایک صلاح ہتا تا ہوں کہ تم مولا نافشل الرحمٰن صاحب گئے مراد آبادی سے مل آؤ۔ کہا میں اسک فضول حرکت نہیں کرتا وہ ملاآ دی وہ میرے اشکالات فلسفیہ کا کیا جواب دیں گیا میں اسک فضول حرکت نہیں کردوں گا انہوں نے کہا کیا جرج ہے تم چلے جاؤ میری خاطر سے فضول ہی حرکت کرلووہ راضی ہوگئے اور چلے۔ راستہ بھر میں خوب اعتر اضات بحع کئے جب فضول ہی حرکت کرلووہ راضی ہوگئے اور چلے۔ راستہ بھر میں خوب اعتر اضات بحع کئے جب فضول ہی حرکت کرلووہ راضی ہوگئے اور چلے۔ راستہ بھر میں خوب اعتر اضات بحع کئے جب وہاں پنچسلام کیا اب ان وساوس وشہات واشکالات کود کھتے ہیں تو سب رخصت

